

#### مقالات وارشادات

عن الله المالية

## إنتناب

جن کے فلنفہ و نظریہ، افرکار وسیاست، علوم ومعارف تربیت و رُوحانیت کے سلسل کا نام ہے : نام كتاب : مقالات وارشادات المم الهُدى قطب العالم حضرت مباشين شخ القنير ولا عبيدالله الدانور قدس الله اسارهُ مُرْتَبين : وُاكثر محرّد الحمل صاحب منطله

جناب محمدعثمان غنى صاحب مدطله

ناشر ؛ يك ازمطبوعات عالمي انجمن فدام الدين شيرانواله لا بور

قيمت : -/ببر روپ

صفحات : ۲۲۲

مطبع : تعمير رزيمنك ريسيس فيروز بورود لابهور

## فهرست عنوانات

| 44                  | ٥ الله كاكنب                                  | Ir         | <ul> <li>تقريظ : حضرت بولاناعبدالحق صاحب</li> </ul>                       |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 59                  | ن اللهم كانظرير حنك نظرير                     | ۱۳         | <ul> <li>تقریظ : حضرت مونا قاضی زار جسینی</li> </ul>                      |
| //                  | ن اسلام کے معنی                               | 14         | ن تقرنط : جناب مدنديم قاسمي                                               |
| 41                  | ٥ بقار مذهب                                   |            | 🔾 کلمات دُعار و رکت :                                                     |
|                     | و ١٩٢٩ء كي آئين شريعيت كانفرن منعقد           |            | حضرت ملاأميان مخداجل قادري                                                |
| 77                  | وره المعلفان كاخطبة صدارت                     | ب ۲۰       | 🔾 مقدمه بصفرت واكثرميان محدا كمل صاحد                                     |
| 79                  | 0 اسلام کےمعنی                                | 14         | 🔾 معروضات بُولَعت :                                                       |
| 41                  | و آینن شرعیت بینی جامع دستمرزندگی             |            | مقالات                                                                    |
| "                   | ن و و فراد السلامي مبورت السلامي وشارم        |            |                                                                           |
| ۷٢                  | آئين شريعيت بيشل ہے                           | 14         | 🔾 سيرت نبوي متى الترعليد ولم كى ايسط بك                                   |
| *                   | و جون المام كولابور مين مقده أين شرفعيت       | ۳۴         | <ul> <li>سيرت رسول صلى الشرعلية وسلم كابيغام</li> </ul>                   |
| 49                  | كانفرنس كانطبه ستقباليه                       | M4 C       | ٥ مغربي قومين المانون مين انتشار پيدا كررني مير                           |
|                     | اكتورك المراه المرك التين شريعية كانفرن معقده | ري         | <ul> <li>اقوام عسالم کے نام اسلام کا اس کو<br/>نفت لائی پیغیام</li> </ul> |
| ۸۳                  | گوجرانواله مین خطبهٔ سنتهالیه                 | 4          | العتب لا في بيغام                                                         |
| 91"                 | ٥ نظارة المعادف القرآنير                      |            |                                                                           |
|                     | المم انقلاب ولان عبيدالله سندهي كالخرى        | ۵۱         | <ul> <li>اسلامی نظام سیات کا اولیں مقصد</li> </ul>                        |
| 1.5                 | سفرولوبند (نجری مقاله)                        | "          | نظام اسلامی کی امتیازی شنان                                               |
| J-A                 | 🔾 آه! روفديد ترقير سرور (اكيفست كي اومير على  | ۲۵         | o دین میں کوئی جرنبیں                                                     |
| N <sub>120</sub> EC | و معلق من منهم دار العلوم ديوبندمولانا قاري   | "          | ن قیام امن المالول کا زہبی فریفند ہے                                      |
| 114                 | مخطيضاحب كي فدست مين سياسام                   | ۵۳         | ٥ ايرقيت ل سب كاقتل                                                       |
| 11                  | ن محمت معارف اسلامید کے امین                  | 24         | ۰ میرد کی فتنه سامانی                                                     |
| 114                 | ٥ گوبرتا إن                                   | //         | ن قتل نظیفراسلام کی نظریس                                                 |
| "                   | و فخرالاماً في والاقران                       | ۵۵         | اسلام مین خودکشی کی ممانعت                                                |
| 112                 | ٥ مركز رُشدو بالبت كي متم ذي سان              | <b>Δ</b> Υ | 🔾 اعانتِ قُلِ کی منزل                                                     |
| 111                 | استاذی المخم<br>صریمتم صاحب کا جابی خطاب      | لى         | ن مُجارِينِ اللهم كوميدان جنگ بين اسلام                                   |
| 119                 | ن مضربهتم صاحب كاجرا بي خطاب                  | ۵٤ 🏸       | وس بدایات                                                                 |
|                     | 1 - 4                                         |            |                                                                           |

|             | 6                                                                 | ۵      |            |                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>74</b> 9 | بعض لوگوں كوئيرك بشرك كيف كي لط هادي،                             | _      | 444        | م صنرت <sup>لا</sup> بورگ کی دینی ضدات                                                              |
| 101         | عن وول وجرل جرك ملك مطاعادك،<br>حضرت كامت عناء                    | 0      | );r1<br>// | معلی فرکر برعت بنیں ہے<br>معلی فرکر برعت بنیں ہے                                                    |
| //          | نام ونمود کے لیے زادہ ہی مہرنہ باندھو                             | 0      | 445        | ن الله ما تسور و النه                                                                               |
| ".<br>Y&A   | م مرت مدُّنی کا ایک اِدگار مجله<br>حضرت مدُّنی کا ایک اِدگار مجله | 0      | //         | ن مسترطریت کے مستقی دولوں کیفیلہ<br>مستخش وینے کے انداز زلیے                                        |
| 12011       | عاشق حرمن شريفين صرت مولانا حبيد النيه عنبيَّ                     | _      | "          | صریت الابوری کی موستے پیلے موت کی تیاری O                                                           |
| "           | ما می سروی سریان سرت ورود جیب مقاب<br>مهاجر می و مدنی             | 0      | 4LV        | الله کا دروازه که کله طایا تو کمنشده ما کندل کیا در                                                 |
| "           | مه بری و دری<br>جامعة الازمبری پیژیکش اورصفرت مولان صبیالینیم     | o<br>O | //         | صفرت رعته النه عليه كو صفره من من ما<br>صفرت رعته النه عليه كي صحبت كا اثر                          |
| 109         | مبارستر ماربری پی ن ورسرت و به بیست.<br>صاصهٔ کاجراب              | Ø      | 444        | صاحبعال وصاحبيكال<br>صاحبيكال وصاحبيكال                                                             |
| //          | معامب وکری برکات<br>مبلس ذکری برکات                               |        | , II , ,   | ن حضرتُ کی ایک وصنیت<br>ن صفرتُ کی ایک وصنیت                                                        |
| "           | احساس زاين جاتار دا<br>احساس زاين جاتار دا                        | 0      | "          | صرت کے معمولات کا التزام 🔾 🔾 🔾                                                                      |
| "           | عُمَّا کی غلط روش پراظهارافسوس<br>عُمَّا کی غلط روش پراظهارافسوس  | 0      | 10.        | ن بنجانی قرآن اور محمدی قرآن                                                                        |
| 14.         | وقت کی قدر کریں                                                   | 0      | //         | صودی عرب میں جورای منیں ہوتیں<br>صودی عرب میں جورای منیں ہوتیں                                      |
| "           | اطینان اللہ کی او میں ہے                                          | 0      | <br>//     | ن باکستان اور حیری کی وار دائیں<br>ن باکستان اور حیری کی وار دائیں                                  |
| "           | ئىينان كىنىڭ ئەرى ئۇدىن ئىلىپ<br>دىر جىرى اور دىكىزىنى            | 0      | 101        | نده کا ایم بناوٹی ستید                                                                              |
| "           | ر جربی در در می<br>موت کے لیے ہمدوقت تیار                         | 0      | //         | و ات بدانا اسلام میں جُرم ہے                                                                        |
| "           | امیا کے میں میں اور           | 0      | "          | میلاد لبنی صلی الدیطیه ویلم کی رسُوات                                                               |
| "           | بچانگ ریسی و رسمه<br>لینے مُنین کو دُعاوَں میں نرمجلائیں          | 0      | "          | ن متصنبخیت                                                                                          |
| "           | چے میں کو اول وال میں استعمال کا مال<br>مصرتُ کا حال              | 0      | Yay        | ن حضرت البهوريّ كي خدات طبيله                                                                       |
| 141         | التاتعالي كي نام كانور اوراكل حلال طينب                           | 0      | ,2,        | <ul> <li>صفرت المم الندئ كى ربتيت</li> </ul>                                                        |
| "           | بنتر میں برکت                                                     | 0      | , ,,       | ن کالا بہلوان کے والد کاعجیب غربیہ فاقعہ                                                            |
| .,          | منرت مولانا صبيب لندر كا واقعه                                    | 0      | 121        | ن کھرے اور کھوٹے اسلام کی تشری                                                                      |
| . //        | شرم دحياني منه دهانپ لياب                                         | 0      | //         | والده مرحوم كاست برا متصاريت بيح                                                                    |
| ۳۷۳         | طلبار اوراساتذہ کی دین سے اوا تعنیت                               | 0      | rap        | ن والده مرعوشه کی دُور اندیشی                                                                       |
| ,           | انشارالدُّهلاِ بق كے خلاف كوئى سائرمشس                            | 0      | //         | ٥ حفرت كانسيت                                                                                       |
| ″           | کامیاب نه جمدگی<br>ا                                              | 0      | · //       | ن صربة ميال مغرث ين كركشف كاليك واقبر                                                               |
| 746         | نىيىت.بى<br>نىشتردنى                                              |        |            | صرات والدین احدین کی رکتیں<br>صفرات والدین احدین کی رکتیں                                           |
| //          | سے کئر پرسے بُوہ<br>سے کئر پرسے بُوہ                              |        |            | م فراطعي روه له ما بهوي                                                                             |
| 740         | جهالت کی انتهار<br>جهالت کی انتهار                                |        | 724        | ا الشهی رکھ لویا بری ی کا دور<br>مُولِ فی اور بیسیائی کا دور<br>عورتوں میں سیا اور غیرت کم ہورہی ہے |
| 777         | جہات کی ہمار<br>حضرت کے مفالفین ان کے شیدائی بن گئے               | _      | //         | ۵ عورتون معرضا ورغدت کم بیر سی بر                                                                   |
| , , ,       | 20.02200.020                                                      | J      | . ,        | יניטבט וויינים אוניטר                                                                               |
|             | t .                                                               |        | **         |                                                                                                     |

|         |     |                                                      |   |      | - V*1                                          |     |
|---------|-----|------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------------|-----|
| Y-      | 60  | مُسلمانانِ سرحد کا ذوقِ دینی                         | 0 | 444  | آجكل كي ليغين                                  | 0   |
| t       | 44. | رُوس ميں معي صنرت لا مهوري كي عقيد تمندمؤ ومي        | 0 | "    | اطينان فكريسي عال موسكات                       | 0   |
|         | "   | الك باركي غير وسلمان                                 | 0 | //   | حفرت كي محبت كارنگ                             | 0   |
|         | //  | عُمر گھٹ رہی ہے                                      | 0 | 144  | الماري نُقافت                                  | 0   |
|         | //  | اكابر كاتذكره                                        | 0 | "    | حضرت للهوري كي تبليغ كا دريا اثر               | 0   |
| . 1     | 66  | حضرت للهورش كي عادت تشريفيه                          | 0 | //   | مرشد سے بعیت ہو طبنے کے بعد کی وقر دارای       | 0   |
|         | //  | بلسلة عالية فادربيك اذكار                            | 0 | 779  | تبلیغی جاعت کے بروگرام کی بیسندیدگی            | 0   |
| ۲.      | ۷٨  | هراككل مجذوب نبيل ورهرمحذوب أبكل نهيس                | 0 | //   | بفت روزه" فُدّام الدّبن كي خدات                | 0   |
| ×120 \$ | 49  | صحبت کارنگ                                           | 0 |      | حضرت للهوري اورست يدعطا التدشاه نجاري          | 0   |
|         | //  | خلاب بُنّت کم                                        | 0 | //   | میں اہمی تعلق                                  |     |
| ्रा     | ۸٠  | زندگی کا کوئی بھروسەنىيں                             | 0 | "    | ماجد كى سُولت كا ناجارُ التعال                 | 0   |
| 9       | 11, | ابل الله كي خدمت ميراني اولاد كومجي ليهايا كيجَ      | 0 | 11   | دین کے ام پر بے دینی<br>ر ر                    | 0   |
|         | ″   | درخر كال كك كيس ببنجا ماسكاب ؟                       | 0 | 14.  | مصرت لا ہوری کے استغنار کی برکت                | 0   |
| ្ស      | ۸١  | مُرىدىكى كِتْ إِن ؟                                  | 0 | 141  | باكشان ميں مشخص كولسلام كابيا ہى بناچلىنية     | 0   |
|         | //  | التُّرْتُعا لِي نِي صَرِتُ كَيْ عَيْبِ الدَّوْلِ فِي | 0 | 11   | مصربة للهمدري كافيضان                          | 0   |
|         | //  | بے پردگی کا سالب                                     | 0 | "    | مصرت لا موری کی بید اشس وروفات                 | 0   |
|         | //  | بزرگوں سے دُعاصرور کوائیں کی تحجیمل بھی توہو         | 0 | "    | حام ياشتبه ال كهانے كااڑ                       | 0   |
| ·       | '14 | حضرت سندهي كالكي عجبية كم اوراس كازات                | 0 | YEY  | حضرت الموري كے بخيال كى زبيت                   | 0   |
|         | //  | لِبنة گھریں وکراملتہ کیا کرو                         | 0 | //   | نیکی کی توفیق الله کافضل ہے                    | 0   |
|         | //  | وكرالترسي بباران دُور بهوتی بین                      | 0 | //   | رزق حلال صدق مقال                              | 0   |
| t       | ۸۳  | مضرت مدني كامقام                                     | 0 | //   | مصرت للهوري كابهترين وصال                      | 0   |
|         | #   | پاکشان میراسلامی قوانین نه نا فد ہر <i>سکے</i>       | 0 | . // | حضرت لا موری کی نیابت                          | Ο,  |
|         | 11  | مُرتد پر زرع کے وقت عذاب                             | 0 |      | حضرت بابا فرردالدين كنخ مشكراً كم مزار رُإنوار | 0   |
| ۲.      | ۸۴  | تلاوت قرآن كى عكراخبارنے لے لى بنے                   | 0 | 144  | پر خرافات                                      | 644 |
|         | 11. | لكھ بتي كنگال ہوگئے                                  | 0 | 11   | امتحان سے پہلے جوتیاری ہوطائے دہم کا م آتی ہے  | O   |
| ۲       | ۸۵  | ايك عجيب غرب واقعه                                   | 0 | KKK  | لِینے مُرشد کو امائز تکلیف نہیں دینی جاہیئے    | 0   |
|         | //  | تركول كى اسلام مسيعقيدت                              | 0 | "    | حضرت للبوري كاقلبي كون                         | 0   |
| r       | 74  | مروج عيدسيلادنبئ اليحاد بندهسه                       | 0 | 460  | توتل كاصيحيم مفهوم                             | Q   |
| ۲       | ۸۷  | ذكر قلبي كا فائده                                    | 0 | //   | حضرت لا بهوري كي آخري تمنّا                    | 0   |

| ۳1۰        | 🔾 كىم كى             | 114   | موت تقيني ئے                                   | 0 |
|------------|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|---|
| rif        | 🔾                                                        |       | وُنیا کی اکوسس                                 | 0 |
| 3          | 🔾 كبراله أبادى مرعوم كى صنرت امروطي ً اورصنرت            |       | اكيك كين كاج كيد بنواع                         | 0 |
| "          | لابورئ سي طلقات                                          | - YAA | بابا قائم دین کی ساده لوحی کا ذِکر             | 0 |
| rir        | 🔾 بھادِ ہی دُوج اسلام ہے                                 | //    | انعامات خاوندی پرسشکر                          | 0 |
| "          | <ul> <li>المازمين ال حلال كوشنته نه نبائيں</li> </ul>    | //    | صرت امروني كاكشف                               |   |
|            | <ul> <li>صرت بال مغرمين في ضرت الاموري كو</li> </ul>     |       | قانون سسلام کی برکات                           | 0 |
| ۳۱۳        | رخالفن عطا فول <i>ت</i>                                  | 11    | احترام دمعنان                                  | 0 |
| "          | · صنرت ميان مغرصين كاحضرت امام الدُّي فيفتت              | ) //  | حضرت لاموري كي فياصانه شان                     | O |
| ۳۱۳        | O بنت سے تور رہے جوڑ                                     | 197   | حريين شريفين مين صنرت الهوري كمعمولات          |   |
| _//        | ٥ رزمزم داقعي شفاس                                       | ) //  | سفرحاز مير صنرت كي خواك                        |   |
| ″          | <ul> <li>گنادوں کا سائن بورڈ</li> </ul>                  | " "   | حضرت لابوري كى علمار كونصيحت                   |   |
| MID        | <ul> <li>ایک انگرز عورت کی قدر دانی اسلام</li> </ul>     |       | منرت نبي كيم شي الله عليه وتم ك رضة المركي ثبا |   |
| "          | 0 الله کنام کی رکتیں                                     |       | فاك دينه كوشرم بنك مصطرفت عشراً آدوا           |   |
| ۲۱۲        | 🔾 کلام اللی کا کیس مجزه                                  | ram   | كسبطال كى بركات                                | 0 |
| ر کا۳      | 🔾 كيب ايُس جرمن عورت كو قرآن شفاطنة كا وقع               | 190   | حضرت للهورَّى رِنْصوصى انعام البِي             | 0 |
| ۳۲.        | <ul> <li>لاعلاج بتي كاعمل قرآني سي حقياب بنوا</li> </ul> |       | جِنّ وانس کی پیداِئِش کامقصد                   |   |
| Tri "      | 🔾 سُورَهُ فانتحه قرآن ایک کاخلاصه բ                      |       | عبادات رانعامات البته كالكيم يبيراته           |   |
| rrr        | 🔾 عمل میمال کی فرتب ادادی بھی اثر کرتی ہے                |       | أيك فنكر فداس صرت قدرا ماللدي كالفتكم          |   |
| ۳۲۳        | <ul> <li>بھٹکے ہوؤں کا قرآنی علاج</li> </ul>             |       | ليضملول كى منراكا أكيب واقعه                   |   |
| "          | 🗨 بيوى بېترل كى سائەسلوك                                 | 7.1   | أسوة نبى سيدبه ط كرزند كى كزار في كاواقد       | 0 |
| ÷          | 🔾 مضرت تقانوی کا اپنی دونوں بیویوں سے                    | , "   | ہارہے اکابڑ کا انحسار                          | 0 |
| 444        | انصاف كاسلوك                                             | r. r  | ہایت کے بعد محرابی                             | 0 |
| "          | ٥ وكهاوس كي نماز                                         |       | يُل بى كى ا                                    |   |
| 770        | O حفرت بندهي بطور مرتي                                   |       |                                                |   |
| 272        | ٥ حضرت مولانا سيرك بن احدمدني كما لات                    |       |                                                | 0 |
| <b>779</b> | 🔾 محضرت امروثی شک ایک مرمدیکا واقعه                      | 1.4   | صنرت شنخ إتَّف يُركى آزائش إدراً إلى ثابت قدمي | 0 |
| //         | 🔾 مضرت مولانا مبيدالله افراكي كسنفسى                     |       | صرت لاہوری کے فرزند اکبرمولانا صبیب لند        |   |
| 11         | ٥ حضرتُ كَيْ ظمت                                         | ۳.۸   | کی ہجرتِ مدینہ                                 |   |
|            |                                                          |       |                                                |   |

| إصلاح كريل إعلمار كصفول سي ييجيه برا الأبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | و صرتُ نصاب عربي زياده زكوة ادا كمنه                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المُلادِ ويونيد كانشوت وهجد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کیپندفولت ۲۳۰                                                                                                  |
| <ul> <li>۱ کید بندو کے اسلام کا گروید منفے کا عجی الحق ۲۲۲</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | میسند فرات میند و داری میند و داری میند و داری میند کا در داریان از داری داری میند داری میند داری میند داری می |
| ن الماركة تعلق بالقرآن المركة تعلق القرآن المركة تعلق المركة تعلق المركة تعلق المركة ا | ن قرآن مجيد كي نظمت كا اكير عجبيب واقعه ٢٣١                                                                    |
| ننه اور مُرده کی سشال ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الله تعالى كے كلام كى طاقت كاعجيب فاقعه الله                                                                   |
| o غلطاق مراندهن برصرتُ نه كال برطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ولى راولي مى شناسد ٢٣٢                                                                                         |
| سے اتکار فرادیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والده مروم کی بات                                                                                              |
| ٥ ايشيا محاريون كا برغلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ن حضرت مولانا حافظ حميدالله كي الميركانه قال ٣٣٣ 🔾                                                             |
| ٥ صرت من كالتانون كوفداني سزا ٢٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 🔾 والده مرحوسه كي ياد كار بايتي 💮                                                                              |
| ن گون کی بل انگاری "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ن حضرت مولانا حميد الته صاحب كي ظلم في عزميت ٢٣٥                                                               |
| ن انگریز کی گھری جال "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ن حضرت لا بوری کے آخری کھات 🕜                                                                                  |
| ن وابنیت کی توپ ۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🕜 حضرتُ وفات سة قبل مصأفحه اور معانقه                                                                          |
| نفاندانی منصور بندی خلاب اسلام ہے 🕜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فولمت رہے                                                                                                      |
| 🔾 اسلام میں عورت کا مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نين آخري وقت كم يعزرت كياب روا ٢٣٨                                                                             |
| ن الكيد ابدال سيميري الأقالت ٢٥٠ و٣٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | و حضرت کے مزارعالی پرایک فیل نشر کا کشف ا                                                                      |
| نگرنیدول کا بنایا بُواحُمُوانبی اورنام نهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ن حفرت دينبوري كي دُما                                                                                         |
| مجدّدين ولکين ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | و حضرت كافيض ال                                                                                                |
| ن صفرت نے برحاکم وقت کوئی کا پنیام پنجایا ۲۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | والده مرحومر كوجنت كى بشارت ١١                                                                                 |
| ن ہادیے داداکے اسلام للنے کا داقعہ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥ حرام كاكاروبار ٢٠٠٠                                                                                          |
| ن غلط عقائد سے قربر کا عجیب واقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ن حضرت کی پابندی اوقات ۱۱                                                                                      |
| 🔾 بادوں طوت بھاڑ ہی بھاڑ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥ حغرثُ كا نُوبِهِيرِت ١٣٢١                                                                                    |
| o صوفیار ابل انتدکا اصان "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 لطینهٔ قلبی جنّت کا کمٹ ہے ۲۲۲                                                                               |
| ٥ حفرت من كي بند ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ن تعلق القرآن كي تعليم ٢٢٣                                                                                     |
| O لاہور کے ازار بیصائی کی آمانی او بیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نشرى الحام بربحته چيني كرنے والوں كوعقل بر                                                                     |
| ٥ قيام إكستان كالبي شظر "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | از العنے کی بجائے لینے ایمان کی فحر کرنی طبیعے ا                                                               |
| ٥ علمابر ام كي قرانيان ٥ ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ن بین کی لال کتاب اور ہمارا قرآن مجید ۳۲۴                                                                      |
| ٥ طبقهٔ على كالتدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و الراك الكراك رابق كورزشتى باكستان                                                                            |
| ن دونس بی غلط ۲۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تضربت إم المُدُى كى الاقات الله                                                                                |
| ن قرآن ئے بڑھ کر کوئی انقلابی کتاب نبیں ہے 🕜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥ علمار سورك ليربترب كروه لين كرداركي                                                                          |

| وہ کئیے افذ وطاری کیسے کرلیں گے؟                                    | الله تعالیٰ کی رحمیں عل کرنے کا دربعہ ۲۵۶         | 0 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|
| ن اقتدار کی شال دُھوپ جھپاؤں کی ہے، پیڈھلنا                         | صرت ولاأمبيد الترمسندي كي محوس ضرا                |   |
| سايب اس كاكوني اعتبارينين ٢٩٨                                       | كالزات                                            |   |
| ٥ أوبي                                                              | پاکتان کو پاکتان بلیتے                            | Ò |
| 12 2 2                                                              | صفرت مولاناميان عبدالهادي دنيوري كأمذكر الأسمال   |   |
| اہم وقعت                                                            | ١٢ ربيع الأول كى مروج بوعث كابانى ٢٥٨             | 0 |
| ن جاز کاب نماز عله غرق بوگیا ناده                                   | بهارك صرت لا بوريَّ ، أيك لوث فادم دين ٢٥٩        | 0 |
| ن حضرت لأاعبُيدالله انود كو والده محرّمه كي ضدمت كا                 | تلقین آخب د                                       |   |
| أدرموقع ميسرآي                                                      | ولي مُحدويس من المعلم كي ليد دُعانيه كلمات ال     |   |
| ٥ إبر رحمت الترصرت كوقتل كرف آسة الدرمري                            | نُدائي صدود كو حيور كر خركر كي كمباطانت بوتي بيدي |   |
| 20.                                                                 | عورت کی شهادت . لا مبور اور کرایی میں عور توں     | 0 |
| بن گئے ۔<br>منگلی نورانڈ تعالی کانم سُن کر علد ذکر سکے ۲۲۳          | کے جاویں ۲۹۲                                      |   |
| · جاشین امم المُدی صرت اقدس کونام میم اوری                          | صنرت امرونی کا توکل                               | 0 |
| دمت بركاتهم العاليه كي وحرتسميه                                     | حضرت رائے بوری کا توکل                            | 0 |
| ٥ حضرت ين المنسيرك اكي كاميت و ٢٤٩                                  | حضرت مدنی کی عادت مبارکه ۲۹۳                      | 0 |
| ٥ صرت امرو أي ك اكيسمُليت كميونست كو                                | جنّ بھی کھی۔۔۔ ن وکر میں آتے ہیں                  |   |
| دولت ايمان مل كتي                                                   | صرتُ ك معتقد خبات كاكارنامه                       | 0 |
| <ul> <li>لینے اکابر کا تفضیل فی خکرہ اور مفید معلومات ۱۱</li> </ul> |                                                   | O |
| 🕜 حضرت اقد س کی والدہ 💮 ۳۲۹                                         | مر ملم میں مجادیے                                 |   |
| ٥ جنّت كالمحث ٥                                                     | ایک علی گھرانے کی بے مجاب اجادہ ایں               |   |
| ٥ حضرت دائبوري كي شفقت كانذكوه ١١                                   | عشق رسُول کی رئیب نے اکیے جار انسان کو            | 0 |
| و ابل مدیث مسجد کے موون کوسانی دمنا                                 | درادر راكت مين مينجاديا                           |   |
| اور صرت کے دم سے فری آرام آنا                                       | حفرت كى يين بيش وتيتين ٢٦٥                        | 0 |
| ن مفرق كاتبليغي حلسول مين شركت كانشروط                              | رُدى عوام رُوى نظام سے تنگ بين ٢٧٦                | 0 |
| وعده کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف عیبی سامان                         | المام المدئى جانشين فيضنخ التقنيركا               | 0 |
| ميا كرنے كا ايم عبي في غريب واقعر                                   | آخری نطبه مُبعه                                   |   |
| <ul> <li>صفرت شفابنی المید کے سوال کا جواب کمیسی عمدہ</li> </ul>    | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |   |
| مثال کے ساتھ عطافولا                                                | اور نداس کی ترقع ہے                               |   |
| ٥ مرحم مبش نيرك بيت الخلاس صرت بيا                                  | جس دین کے اسحام و قوانین کا اتفیع علم کمنیں       | 0 |
| * f                                                                 | <b>3</b> 1 8 8                                    |   |
|                                                                     |                                                   |   |

|              |                                              | 0 | سے فارغ ہوئے بغیرزی والیس آگئے ۲۸۶                                                                             |     |
|--------------|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۴            | محسنه ومشفقه                                 |   | ر کیسایندنماز رلوسے گارڈ کا ایمان فروز واقعہ ،،                                                                | )   |
| ١٠٠١         | حضرت مُدني كخ عظمت                           |   | منے وحدت کامتا زمجہ وب                                                                                         | )   |
|              | إوحُود شقف مع نفرت كحصرت مرني شفاموا         | 0 | کا مورکے گوجرول کی گیارھویں" سے ا                                                                              | )   |
| ٣٣           | ظفرعلی خال مرحوم کی شفقے سے تواصع کی         |   | نتم شرلف كاعجيب لطيفه ٢٨٨                                                                                      | )   |
| į            | حضرت مولانا سيدعطا الترشاه بخاري مصرت مدني   | 0 | ص حضرت کے دم ہے منیسر سے انترتعالی نے شفا                                                                      | )   |
| "            | ك بال مهمان طهرك توعجيب افعدسيس أيا          |   | ال عدى                                                                                                         |     |
|              | خوشبوستے گل                                  |   | م سُوره والفني رُيض عِيرُ مُشاره اوْ سُ مِل عليهُ كا                                                           | )   |
|              | ( انتخاباً خطبات عِمُّه وتقار مُعِلبِ فِكر ) |   | عجيب واقعه                                                                                                     |     |
| ۴.4          | بترامجلبس                                    | 0 | ن محمشده مبُوهِ بل طبنے کا چیرت انگیز واقعہ ۱۳۹۱ 🔾                                                             | )   |
| //           | كاميابي كاحلى وقت                            | 0 | ن مُشده سائيكل بل طبائه كا واقعه ٢٩٢ م                                                                         | )   |
| //           | شیطان بزرگان دین کی اولائے بدلدلیا ہے        | 0 |                                                                                                                | ) . |
| 4.6          | الندك فضل كے بغیرا بیان باقی نہیں رہا        | 0 | سأكيلين بآمد موكئين ٢٩٣                                                                                        |     |
| //           | ناذك فزاج محبوب                              | 0 | o مُورَه وافتحی کی برکت سے اللّہ تعالیٰ نے بھینیں                                                              | 1   |
| //           | جننت كاتمنير                                 | 0 | عطافرادي                                                                                                       |     |
| 11           | الشربيوكا ورد                                | 0 | 🔾 بنگیم حاجی مولانجش سومرو کاروبی سفنے اور زیرا                                                                |     |
| "            | صحبت نيك وصحبت بدكي عجبيب شال                | 0 | سے بحرا ہوا گشدہ پرس ملنے کا عجیب فقر ال                                                                       |     |
| ۲ <b>۰</b> ۸ | بدال دا برنسکال برنجند کریم                  | 0 | O حضرتُ كى دُعاسے حاجی شفیع اللہ صاحب كى                                                                       |     |
| " ,          | الله تعالى كے تين اصاات                      | 0 | محمشد كاربيلے سے ججالت بیوابس بل گئی ۔ ۳۹۵                                                                     |     |
| //           | معنوصلي لنبطيه وللم كرساته سيح محبت كالسط    | 0 | ن فيرورسنرلامور كامچرى شده رويسيروالس مل طانيكا                                                                |     |
| r:4          | دُنيا كِي كُتِّ                              | 0 |                                                                                                                |     |
| //           | حق داروں کے حقوق اواکرنے کی ناکید            | 0 | مجیب اقعہ<br>صفرت کی دُعاسے ایک آدمی کا تمشدہ بٹیا بل جانے                                                     |     |
| 11           | جنتی ایجبتمی کون ہے؟                         | 0 | کلواقعه رینه ۲۹۷                                                                                               |     |
| ۲۱.          | احترالانم                                    | 0 | الماد العديد المرابع ا |     |
| //           | خوب خدا نكل جانے كا واقعه                    | 0 | برتوقه في كرفرايك اس كے قلب بيلمان بين اس                                                                      |     |
| //           | حضرت کی دُعار                                | 0 | <ul> <li>الشدوالول كي وائرليس مين ايك منط بهي خرچ</li> </ul>                                                   |     |
| //           | حضرت على بجريرى كاصلى مدفن                   | 0 | نیں برتوا                                                                                                      |     |
| //           | توكل كالفهوم                                 | 0 | نبیں ہوا<br>صفرت بیال مغرضین صاحبے کے دم سے کیہ O                                                              |     |
| ۱۱۲          | جنے زادہ مالدار اُتنے زیادہ دُکھی            | 0 | مندوبتگالى عورت سے جادُ وكا ارْ زابل ہو گيا ۔ ٣٩٩                                                              |     |
|              |                                              |   |                                                                                                                |     |

| ۱۹     |                                                                                               | االم | بچوں کو دینی تعلیم ولوانے کی اکید          | 0 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|---|
| rr.    | -,                                                                                            | "    | بیوی بچیل کو دین اسکھانے کا ایک عبرال اقعہ | O |
| y 2    | O کملاتے مان میں اوعل سارسراسلام کے                                                           |      | اللام برعبادت براجاعيت كى دعوت يتب         | 0 |
| 11     | خلاف ہے<br>ر                                                                                  | "    | انسان نیس ملکر حوالات سے بھی گئے گردے      | 0 |
| المهم  | o زکر کی قبولتیت کے لیے پر ہنر شرطب                                                           | ۲۱۳  | آخرت کی فکر صروری ہے                       | 0 |
| "      | ن مولانا عبيدالله سندهي كا اپني كافرو مال كادب                                                | "    | بے طمع کے دوست                             | 0 |
| 410    | , O, O, O, O                                                                                  | "    | ايبان آور إسسلام                           | 0 |
| ., "   | o الله ولك رنگ طبطها ويته جين                                                                 | "    | ریانیکی کومچار کھاتی ہے                    | 0 |
| ۲۲۶    |                                                                                               | "    | عاجزی اور انحساری                          | 0 |
| "      | 0 حضرتٌ كي تبنيه                                                                              | "    | نيك ادرصالح اولاد كي ليددُعا والكاكرو      | 0 |
| MK     | 🔾 بیری شیطان کارول ادا کرتی ہے                                                                | לור  | بندگان فواناياب نيس كياب ضورين             | 0 |
| "      | و حفرت كاجلنج                                                                                 | "    | حضرت کی کلفتین                             | 0 |
| "      | 🔾 صرت مرد في كاوجرد باعثِ بركات تفا                                                           | 410  | اسلام اورقرآن كى صرىح مخالفت               | 0 |
| 11     | و اکیم می دُوده کا دُوده اور بانی کا پانی ہولیے                                               | "    | رُومانی امراض کے مرابین                    | 0 |
| 444    | ۰ کم از کم بٹیوں ہی کو دین کی تعلیم دو                                                        | //   | وكرالله أورعبادات كومقدم دكهنا جاسيئ       | 0 |
| "      | ن بزرگان دین ورصوفیا عِنظام کی صحبت                                                           | ۲۱۲  | ميار بجروسا دنتركي دات ريسه                | O |
| "      | o الشروالوں کا سارا وقت الشرکی بادیس گزرائیہ                                                  | "    | النيرتعالي كانط                            | 0 |
| یی ۲۲۹ | مغربی مالک کی ایم کیمتعلق صنرت کا ارتبارگرا                                                   | "    | مجلن كرفرض، وأجب إستنت نبير ب              | 0 |
| "      | ٥ جگرجي لگلنے کي وُنيانئيں ہے                                                                 | ۲۱۲  | السلام عليكم وعليكم السلام                 | O |
| "      | ۰ گمابی کی انتها                                                                              | "    | دُنیا دارو <i>ن کاحا</i> ل<br>سرار         | 0 |
| 44.    | ن حضرتً کی دُعا ِ اور تسلین کواس کی اجازت                                                     | ۱۷   | آپ ایک گڑیتے اندولیں                       | 0 |
| //     | o کلمیاب تجارت<br>ترنیسی به سر                                                                |      | بدایت کے بعد ضلالت کا ایک                  | 0 |
| ا۳۳    | o يتن فعتين آدھيمنظ ميں<br>رير ني شور                                                         | ″    | عبرناكة انعه                               |   |
| , "    | <ul> <li>وَكُرُ كُونُ الْ حِبْرِي كُلْ بَ</li> <li>وَكُر كُونُ الْ حِبْرِي كُلْ بَ</li> </ul> | "    | صلل نیت رِحبْتی بونے کی بشارت              | 0 |
| //     | <ul> <li>پیرکے انتخاب میں صدوح احتیاط لازم ہے</li> </ul>                                      | 419  | وُنيا گذارنے کا اصُول                      | 0 |
| "      | ن سفرت دمتهٔ الشرطيه كاتعليم 🕜                                                                | "    | حضرت لا ہوریؓ کا کشف                       | 0 |
| "      | ٥ ميتاني ال                                                                                   | "    | رُومانی کرنٹ<br>تر                         | 0 |
| "      | ٥ پيرڪ انقاب ميرا حتياط کرني چاہئے                                                            | "    | وَذَا كَهلاون تِهِ وَزَّا وُهُ إِون        | 0 |
| ۲۳۲    | و إعمل علما برام قابل صداحترام بين                                                            |      | بلائد دادا برصرت امرولی کے ایک فادم        | 0 |

| rar | بنام صرت النائيد عباويتيين ثناه فعيلآ باد | 0 |                    | مكاشب                                         | ٥ |
|-----|-------------------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------------------|---|
| rom | بنام صنرت مونامخرار اسيم بالاكوثي         |   |                    |                                               |   |
| 100 | جمية طما إسلام كراكب رامناكنام            | 0 | ۲۳۶                | عكسس تحرب                                     | 0 |
| ″   | مضرت ملانا احمد على مارج كويت كى كتأب     | 0 | 424                | نط بنام حضرت الأناعيدالهادي ينبوري            | 0 |
| //  | "مون كيعقائدواعالٌ برتقرنط                | 0 | "                  | أيك نطاح بوسط ندادوسكا                        | 0 |
| ۲۵۹ | ملانا راج صاحب کے نام                     |   | ۴۳۸                | كسفرروس اور لمغاربيكي روئداد                  | 0 |
| MB6 | مُولِّمت کے نام                           | 0 |                    | بنام سلطان الاوليا يصنرت مولانا صبيب الشر     | 0 |
| ran | نطوط مولف كي نام                          | 0 | የ <mark>የ</mark> ላ | مهاجرمدنی تم کئی کے نام                       | 0 |
| 409 | وختر مُولَف کے نام                        | 0 |                    | بنام سييدالعارفين حضرت أمحل ميان              | 0 |
| 4.  | بنام إقرعلى طفر كويت                      | 0 | 444                | عبدالهادى صاحب بن بورى                        | 0 |
| ۳۲۳ | بنام جناب صلاح الدين فريشى كوميت          | 0 | "                  |                                               |   |
| ١   | بنام جناب عادل ورده كوريت                 |   | Ma                 | بنام مضرت مولانا قاصى محدر إربحسيني صاحاتك    | 0 |
|     | بنام خاب مخرطفیل بٹ صاحب اور              |   | rai                | بنام جناب افظ مك عبدالواحد كوجرانواله         | 0 |
| 440 | مخداشرن بش صاحب ودى رجال كوجرازاله        |   |                    | حضرت اقدس امام المُدئ مُن المِن عُلِيم المُرى | Ö |
|     |                                           |   |                    | كواجازت ببيت وأرثناد ديتة وقت يرتحرير         |   |
|     |                                           |   | MAY                | غياسة ، فرما أر                               |   |

### تقريظ

از

ا در التاذ العلام محدّث كبيرشخ الحديث ملائا عبدالتي صادر جمّ التعليه \_\_\_\_\_

عامدًا ومصلّاً

مغدومزاده جناب واکر محداکم فا دری سمالید اورائ کے دفقا بسے معلوم ہوا کہ حضرت الله میانین شیخ التقنید، الامام الهدی مولانا عبدیا لید اور مرحوم و مغفور (جوحضرت شیخ التقنید، الامام مولانا اسم علی لاہوری کے علوم و معارف کے امین سے بین کی خاکیائی اور خدمت کی نسبت پر محصیلیے گنا ہمگار کو فخرہ ہے ) کے افادات، ارشادات، مفوظات، سوائح اورافکار و ہوایات کی محصیلیے گنا ہمگار کو فخرہ ہے ) کے افادات، ارشادات مفوظات اور فکار و ہوایات کی اشاعت کا ادارہ خدام الدین اہتمام کر رہا ہے۔ جلداق ل صرت انور کے مفوظات وارشادات برشتی ہوئے اورافکار و ہوایات کی برشتی ہے۔ ان کے مواعظ سادہ، پر خلوص، در و دل اور سوز دروں ، عشق رسول اور صلاح و اقبالاً است کے مذاب سے معمور ہوتے ہے۔

محصی میشن کر طری مسترت ہوئے کے ۔

مخصوصی توجہ دی اور جا اب محمول ہوئی کی مخدومزادہ میاں محمول کا دری واست برکا ہم نے ادھر اہتمام کیا اور اب یہ جاریت و رحمت کا عظیم محمول میاں محمول دینی، انقلابی اور رُومانی سن ہرکار اہتمام کیا اور اب یہ جاریت و رحمت کا عظیم محمول میں اور ایک دینی، انقلابی اور رُومانی سن ہرکار افراد اس کی ترتیب و آلیف کا خصوصیت سے اخراد المار کیا اور اب یہ جاریت و رحمت کا عظیم محمول میں اور ایک دینی، انقلابی اور رُومانی سن ہرکار افراد اس کی ترتیب و آلیف کا خوری واست ہرکار افراد است کے ہم خوں میں آرہا ہے۔

میری دلی دُعاہے کہ باری تعالیٰ اسے ہرطرح نافع ہقبول عنداللہ وعندالنّاس نبائے۔ اسلامی، دینی اور رُوحانی حلقوں کے ذمّہ دارا فراد اس کی قدر کریں اور گھر گھر اپنے ذکر و فکراور تعلیم و نربّیت کے حلقوں مین صنوصیّیت کے ساتھ اس کو ٹرِحیس، ٹرِحد کرٹنا میں، خدا کرے کہ اصلاح و انقلاب اُمّیت کا ذریعہ ہو۔ آمین

خاكيا<u>ئے شيخ</u> التّفنيرُ عبدالحق غفرلاً

## تقريط

اذر \_ صنرت مولانا قاضی محمد زا رمحشینی صاحراب کابتم \_\_\_\_\_ خلیفهٔ معاز صنرت شیخ انتفییر \_\_\_\_

حضرت ابو ذرغفاری رضی الله عنه سے روابیت ہے کہ:

" یتیدِ دوعالم صلّی اللّه علیه و لمّ نے ارتثاد فرایا: حب کوئی سلمان وُنیاوی اَلائش سے کنارہ کش رہاہے تو اسے اللّه تعالیٰ تین متنیں عطا فرا دیتے ہیں یعنی ۱- اُس کے دل میں دین کی مجھ کو اُگا دیتا ہے۔

۱۶۰ دین کی باتوں کو اس کی زبان پر جاری فرما دیاہے اور ۲- دین کی باتوں کو اس کی زبان پر جاری فرما دیاہے اور

٣- اسے دُنیا کی بیاریاں اور اُن کا علاج بھی مجھا دیا ہے۔

جس کا نینجہ بھی سیّد دوعالم صلّی اللّه علیہ وسلّم نے یہ فرمایا کہ: اُسے دُنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصیت فرما کر دارا اسلام رجنّت ہیں

کسے وُنیاسے ایمان کی سلامتی سے ساتھ رخصت فرا کر دارانسلام رجنت ہمیر بنچا دیتا ہے " ر

بهی وجه به کدمبعض ملما برکام اوراولیا بعظام با دحود کید وه نبی نهیس هوتے گرانکی زبارسے محمد کا ایک درائل کا می جو کلمات کیلتے ہیں وہ رضا مندی رہ کریم کی سندسے مشرف ہوتے ہیں۔ یہ تو تقریبًا سار سے سلمان جلنتے ہیں اور مانتے ہیں کہ صفرت عمر فارُوق رضی اللہ عنہ کی زبانِ درختاں سے جند کلمات صاد زمیحے اور ادھر لوچ محفوظ سے وہی ارشا دات ہے تھ نازل ہوگئے۔

قرآنِ عزیز رحب پرسبسلمانوں کا ایمان ہے) میں ہے اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے مصرت لقمانی کے دیک نیک بندے مصرت لقمانی کے دو کہا ت جرآپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بطور وعظ ونصیحت فرائے مقے خدا وند قدوس کو اس قدر لیند آئے کہ لازوال وی کے طور پر وہ ستید دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب بند رکور کا فرائے کہ قیارت کک ان کی تلاوت کی جائے گی ۔ اسی طرح ہر دُور

میں بعضِ ایسے اہل الله گزرے میں کہ ان کی زبان سے وہی بھلا جو محمتِ ایمانی کا ترجمان أبت ہُوا۔ ہم گنا ہگا روں نے بھی ایسے چند مردان بتی آگاہ دیکھے ہیں، اُن کے ارشا دات سُنفنے کا ثرین عمل بُواْ جن كِ مِلفوظات لقين وتحمت سے اس طرح مزيّن بونے تھے كرجس نے قلب ليم كے ساتھ شنے اس كى كايا ہى مليٹ گئى ۔ ان ميں سے قطب الارشاد و ليكوين صرت مولا احبيل مر مدنى قدس سره العزرزا ورأن كي عكس جيل دورجا صرك امام الاوليا بصفرت مولاما احمد على قدس سرہ الغرزیکے اسار گرامی سرفہرست ہیں۔ان دونوں کے نوُرِ کُظر، ان کی روایات کے امین ،نمونم سلف صالحيين حضرت بولاما عبيدالله انور نورالله مرفده اس مصيحيم صداق تنفه كدجرفه ما يبحب بھی فرایا، و محمت دین کا نبیع ابت ہوا۔ یہ محاورہ ہی نبیس مجد تقیقت ہے کہ ۔ قدر نعمت بعداز زوال بهث حضرت الهينة مقام عبديت ميراس قدرستغرق رسبته منظ كربيلومين بلطينه والرجعي نربها سکے۔ بیھی ہم گنا ہگا روں کی سعادت ہے کہ حضرت کے ملفوظات ،ار ثنا دات اور لعبض طبات کے اقتباسات ثنائغ كيصطار بيمي اورييجي ضلاوند قدوس كي رحمت بهي كيجس طرح بعض فيا في الله اکابراولیا کرام ،علماری کے بعض خدام کو ان کے ملفوظات ،کلمات ،مالات کی اشاعت کا شف عطا فرا كران خدّام كوان اوليار كرام كي زبان نبا ديياب اسي طرح دورِ حاضرك المم الاوليا مر تضربت مولانا أحمد على صاحب قدس سره العزنزك فرمودات كه انتخاب اور ترتيب وتدويكا ثين بھی صنرت کے ایک شرشد الحاج محمد عنان غنی صاحب کو حال ہُوا کہ آپ کی مرتبر کیا بہلفذ فات طِیّبات سے ایک دنیا را منائی عل کر رہی ہے اور انشا اللہ عل کرتی رہے گی۔ اب حضرت المام الهُدئي كے مانشين ولى بن ولى بن ولى حضرت مياں مخدا جمل صاحب كى نظر گوم ار شنے بھی امام المُدئی کی ان برکات اور فیوضات کی ترتیب اور تدوین کے لیے بھی انحاج محموعتمان غنى صاحب كالانتخاب فرمايا يتضرت كابدانتخاب عاجى صاحب كے يابے سماييسعاد فيارين ہے اور ناطرین کے لیے بھی باعث تسکین ہے کہ یر کام اُسی کے سپر دہوا جوملی طور پراس کا اہل ہے اور رُومانی طور پراس خاندان کا حاشینشین ہے۔ ایک اللہ فی ساحیل مجمیلہ آمین

اور بیج الثانی ۱۴۰۸ ه ۱۸ نونمبر ۱۹۸۶ ه ۱۹۸۶ نونمبر ۱۹۸۶ ئناورادب جناب احد ندیم قاسمی دار کیرمجس قیادب کا جند گرا رشات

میری کیا بساط متی که مین صرت مولاا غبیدالله انور مرحوم ومنفورکے ملفوظات وارشادات کے بارے میں کیا بساط متی کہ میں صرت مولاا غبیدالله انور مرحوم ومنفورکے ملفوظات والت محترمی جانباز مرزاصا حب نے یہ کہ کرمیری شکل آسان کردی کہ محجے تو ان ملفوظات وارشادات کے صرف ادبی مرتبے کے متعلق مخصرًا اپنے انزات کلمبند کنے ہیں بنچانچ تعمیل ارشاد کر دیا ہوں .

اس کتاب کے مرتب نے وضاحت کی ہے کہ خطبات اور مجالس دکر کے یہ مام حصے صفرت ہوگا ا مرح م کی سوائے جیات کا حصہ ہے۔ اگر بیر حصے سوائے بیس شامل دہتے تو اس کتاب کی ضخامت بہت بڑھ جاتی۔ بھران تحریوں اور تقریوں کا ایک منفورمنصیب بھی ہے اور یہی انفیس الگ کتاب کی صورت ہیں شائع کرنے کا جواز ہے ۔ اور یہ نہایت معقول جواز ہے۔

اورصرت مولاً نے بڑی فراخدلی اور صدافت سے پیھوق پورے کیے ہیں۔ یس ان تمام مصرات کو اس کتاب کی اثباعت پر مُبارکبا ڈیپشیس کرتا ہوں جو اس کی ترتیب افٹ کے ذمّہ دار ہیں۔ میں انفیں لیتین دلاتا ہُوں کہ یہ کتاب مُرّب کرے انفول نے ایک کارنیمر تو کیا ہی ہے۔ مگر ساتھ ہی ایک تاریخی کا زامر بھی انجام دیاہے۔

أحمدنيكم

#### كلمات دُعاروبركت

از منتین اهام الهدی صرت بوامیان مقراجل فادری صبا در میکاتم

لَهُمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى امتابعد فاعوذ بالله من الشيطن الرّجيم بسم الله الرّحمان الرّحيم لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة (الاحلام 11)

قرآن عزیز نے مسلم ہی دسوں اللہ اسوہ حسب و راحوں اللہ اسوہ حسب و الدعائیہ والم میں میں الدعلیہ وسلم کی اتباع بین کریم صلی الدعلیہ وسلم کی اِتباع بینی افعال نبوئی کی تفلید و بیروی کو ذریعۂ نجات بنایا محتدثین کرام مے صدیثِ قولی کو صدیثِ فعلی پر ترجیح دی ہے۔ وجواس کی یہ بے کہ کسی بھی فاعل کا کوئی بھی فعل بسا اوقات و کیھنے ولی والے کے بیام فعل کی این مقصد کچھا ور ہوتا ہے کیکن صدیثِ قولی میں ہر چیز واضح ہوکر اور نکھر کے سلمنے آجاتی ہے۔ اسی لیے اما دیثِ نبوئی کے بعد صحائم کرام کیمیں میں ہر بیشہ ایک تبرک کیمیٹ تیت الرضوان کے اقوال زریں اور تابعین کے فرئر دات کو اُتم یہ سلم میں ہمیشہ ایک تبرک کیمیٹ تیت مال رہی ہے۔

ہرزمانے کے پاکباز اور راست گوشلمان علمار کا یہ دستوگر رہاہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے ملفوظات بجثرت اپنے تلامذہ اور متوسّلین کے سامنے نقل کرتے آئے ہیں اوران مستبرکی الفاظ کا اثر بطور ایک عمل انگیز کے سامنے آیا ہے۔

ہمارے صفرت کشیخ وسیلتنا فی الدّارین سیّدنا و مُرشدنا صفرت امام المدّلی رحمّۃ الدّیطالے علیہ کو اکابر کے واقعات سُنانے میں ٹرا ملکہ عال تھا۔ اکابر کے ملفوظات اُنفیس ازبر ہتھے۔ و توہشیہ مختلف مجالس میں برمرقع اُن کونفل کیا کرتے ہتھے ۔ ایک مرّسہ ایک بہت بڑے عالم دیں نے کما کہ " ہمارے صفرتے اپنے اکابر کے ملفوظات کا انسائیکلو پٹیریا ہیں'؛

ہم نے اپنے بچین میں کھی یسوچا کس نتھا کہ ہم کڑید کر یکر اباجی رصرت سندھی اور دادا جان رحضرت لاسوری کے جو واقعات اپنے اباجان سے پُرچھتے ہیں، بہت جلد لپنے مضرت کے اقرال اسی طرح ہیں جمع کرکے اگلی سلون کم بینیا نے ہوں گے ہیں اپنے ابّا جانَّ کی حُدانی کاکھی نِصوّر نہ تھا اور اُیں لگنا تھا کہ ہم سدا آئیے کے زیرِسایہ اپنے نصیب کی نوشال سيت دوي كي سكن أه إبهت علد بهار عضات بم ب زهست بوك.

مصرتً کی زبان مبارک سے سوائے قرآن وحدیث اوراپنے اکابر کے نذکروں کے تبھی ور کے گھے نہ کھلا کسی کی غیبت اور ٹرائی تو دُور کی بات ہے ہمارے صرت اپنے بدترین دشمن کے کر دار

میں بھی کوئی نہ کوئی روشن ہپلو ضرور تلاش کر لیا کرتے تھے اور بھرائسی روشن ہپلو کو سامنے رکھ کر اس ئى تمام تر ئرائيوں كو فراموش كرديتے۔

مجھے اچھی طرح یا دہے کہ الاقوارم کی ایک صبیح اسپتال میں میں اپنی والدہ کے ساتھ صبط

كے ليے كھانا كے كرگيا تو وہاں پر دوعورتیں روتی ہۇئی آئیں معلوم ہُوا كہ بیان ڈی ایس بی تھے۔ شریف چمیه کی والده اوراُن کی بیوی ہیں جنبول نے مصرت پر نظلم و بربرتیت کی انتہا کر دی تھی۔ وہ لینے بیٹے کی شکل سے نجات کے لیے دُعا کروانے کی غرض سے فاضر ہوئی تقیس میرے وامیں

يراً تنا كدمير بسرس من موتوان عورتوں كو كم ازكم ايك ايك تفيير صرور رسيد كروں ليكن مير جان ره كياجب صرت ني في فرايكه: " بن إ بهيں جيميصاحب سے كوئى گلهنديں يېمنے أن كوأسي وقت معا

كروايتهاكيونكرفصوران كانه تها، أن كويحم دينے والول كاتها، وه اپني درويي كررس ينظ إورئيس انيا فرض اداكر رابتها . دونوں كى فرائض كى انجام دمي اگر کھے مدمزگی ہوگئی ہے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے!

اس سے ایک عام آدمی جس کوکھی ہمارے صربی کے قربیب بیٹھنے کا یا اُن کو جاننے کا

موقع نہیں ملا ، اُن کی غطمت کا احساس کرسکتاہے۔ ہمارے حضرتے کے اقوال اور ملفوظ است اسلامي تعليمات كالبخور اور ماحصل بين اوراس نورسے آج كا بھٹكا بھوا انسان اپنىمنرل كم كشتر كو حال كرسكناب \_\_\_\_ الله تبارك وتعالى عثان غنى صاحب مظله كى اس كاوش كو

قِولَ فولمنّهِ، *حضرت شيخ حكية* ارشادات " يقينًا نوجوان سل كى إصلاح كا باعث ہيں .

أمين يا إله العالمين حقر مخداجمل فادرى عفالته

۲۵ ربیع الاول ۱۴۰۸ ه مدرسة فاسم لعلوم شيرلواله وازه لابهور

# بِدَالله إلرِّه إلَّهُ عِيْد

آب نے ضاوق کی رُشدو ہرایت کے لیے اپنے ابّین علمارِ اسلام مقرر فوائے، اَلْعُلْمَاهُ وَ وَلَا اِللَّهِ مِنْ اِلْعُلْمَاهُ وَ وَلَا اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

اوران کا ہر خطہ زلسیت احساس عل کی تراب اور لگن میں گزر ماہد اور شہادت ان کی تمتّا بن جاتی ہے ۔

بیشهادت گر الفت میں قدم رکھتے ۔ لوگ آسان سمجتے میں مسلماں ہونا رحمت باری تعالیٰ نے ظلمت کدہ عظیم ہندوتان میں فعمت دین اسلام طوفیار ہسل لاللہ

قرون اُولیٰ کے مُسلمان شجار اورعلمامِخلصبین کی وساطت سے بہنجانی ۔ گر محدّ بن قاسم جیبے اولو لعزم اور باکر دارے کری سلمان قیدلیں اور یا کیا ہوں کی دادری کی غرض سے بیاں آئے مگر کہھی محومت کو وسعت دینے یا بزورٹمشیر دین نا فذکرنے کی ثنا اقائم نہیں گی ۔ یہ الگ بات ہے کہ شریعیت مطہرہ رغمل کرنے کی بدولت بیاں کے مفتوصین نے انھیں دية اورنجات دمنده حانا. درصل یه ایل الله ظاهری علوم کے بحرزخار اور باطنی جلاسے فدسی صفت اخلاق و کردار كامجتمه اورسنت ربول عليه الصلاة والسلام كي حيتي جاكتي تصور يحقه اس لي فطرت سليم يحضفه ہتنفنس ان کی طرف کھنیا جلا آتا تا کہ دین اسلام کے سیتے اور سُبِتے طرز زندگی کو انیا کر ونیا وآخرت كى كاميا بى وكامراني حال كرا \_\_\_ أن ابل الله علمار تا نيين اورصوفيا عنظام كميش رووه اصحابُ رسول متقدِ من كو مدنية رسُول سے والها نه عشق تقاليكن فريضية علم كى ادآيگی كے بے پايا پ احساس نه اتفین راه وفامین اینه منتدس ارمان همی قربان کرنے رمیجبور کر دیا. انھوں نے زمیمیم باندها اوراطراف واكناب عالم مين دُور دُورستيون اورشهرون مين جاپنچي بميرنعض كے خبارت بھی وہیں سے اُٹھائے گئے اور وہ وطن عز نریسے ڈور قیامت تک کے لیے انہی خطوں مین ک کی جادراوره کرسو گئے بمین اوروشق ، کوفه و نصره قسطنطنیه و مدائن ومصر میں حضرت ابوالدرُّ دا حضر عبدالله بن معوَّدُ مصرت معاذ بن جبلُ مصرت الوالدِّث وغيرتم كيعلم عمل أورَّظمت كروارس وه چیمه بائے بیض جاری ہوئے جن کی روانی سے صرت جس بھڑی ،حضرت سفیان توری ،امام عظم الرُصنيفةُ، امام احمد بن صنبلُّ، امام ما لکُ ، امام شافعیُّ ، امام غزالیُّ اورشیخ عبدالقا در سلانی ً اور ان کے متوسلین طبین ابغہ دائے روز گارستیوں نے وسیع وعریض ہے آب صحراؤں کوسیراب کرکے سنره زاروں میں تبدیل کر دیا ،حباں کھلنے والے پیول اور کلیوں کی خوشبوارض ہند میں پینچی تولاہور مين حضرت سيّد على جهورينَّ ، اجمير مين حضرت خواجمعين الدين شِينَّ ع ، ملنّان مين حضرت بها إلدين زكمياً . فلعه گوالیار کی جیل می*ن حضرت مجدّد الف ثانی ۶ اور د* ملی م*ین حضرت شاه و*لی النُدَّ جبیبی ستیال <sup>ا</sup> ده توحید سے روحوں کی بیایں محباتے اور سنست مطرو کے نورسے دلوں کی اریکیاں دورکرتے ہونے فظرانی كم وسبيس مندوسان كے نمام سلمان فاتحين سلاطيين اورامُرار اسلام كى اثباعت وتبليغ ميں ممدومعاون بنينے کے بجائے دین حبام تین کے راہتے کی دیوار اور ملت سلمہ کے لیے کلئک کا ٹیکہ بنے

انتحام مملکت خدادا د کے لیے کسی نے اتنی قربانیاں نه دی ہوں گی اور اس قدر جدو جد نہ کی ہوگی خنى صرت مانشين شخ الفسير جمالتدنه كي . ستفواء کی تحریفتم نبوت ہو ایس <u>190</u>0ء کے دورے تماضے سر1914ء الدی آمریت کے خلاف تحرکی کے رُوح روال سام اور کی تحرکی مجالی جمہوریت میں قائدا زھٹیسیت اور مہم 19 ع کی فیصلہ کن تحرکیہ ختم نبوت کے بنیادی محرک ومورکی میٹییت سے شامل ہوئے برع اوا کی تحرکیب نظام مصطفي كح حلانے اور منبھالنے والے صنرت امام المدی رحماً لنرکے سوا کون تھے ابحدالم مور کی سلمسجد میں خون کی ندمایں بها دی گئی تقیں اور کوئی ماں کا لال اس تخرکب میں کو ُ وجائے کو تیار نہ تها. پیصرف شیرانواله کاشیر رز دال شیخ اتفشیر کا حکر گوشه هی تھا جس نے سرر کیفن ابندھ کر تھے ہے تخ کیب کوزنده کر دیا ۔ اس کے بعد سر ۱۹۷۵ء سے ۱۹۸۸ء کی سے سرح انمردی عظمت کر دار، تحمت کا ملہ کے ذریعہ ملک وقوم کو تباہی کی سیاست اور بربادی سے بچاکر اینے موقف کی سچائی اوراستحقاق حق کے لیے مینسپر ہوگئے اور لیے ہتعلال کو ڈنیا کی کوئی طاقت سرمُولغزش نہ فیسیکی انجن خدام الدین کی مبلمصروفیات، مهفت روزه خدام الدین کی از اجرار تاحیات کمانی ان فرماتے رہے۔ دورَه تفسیرالقرآن، درس وندریس، ولی النی علوم کی تکمیل اورشاہ ولی اللہ سوسائی کے قیام وانتظام کےعلاوہ تعلیم القرآن سوسائٹی ایسے ا داروں، مدارس ومساجد کی تمل سررستی اوراعانت اپنی زندگی کے ہردور میں ٹری تندہی سے جاری رکھی۔ تعلیم القرآن سوسائٹی مفظ و اظرہ اور ترجمہ وتفسیر قرآن کے لیے بحقی اور بجیوں کے سينكرون مراكز و مدارس قائم كر حكي ہے جهاں پر ہزاروں طلبا وطالبات علوم ومعارف قرآنی بترة مند ہوكر لا كھوں كى اصلاح كا ذريعير بن رہے ہيں بضرت امام المدئ كے شاگر داورآكي م تھ پر توبراورجها د کی سعیت کرنے والے ہزاروں لاکھوں متوسّلین اس وقت نصرف پاکسّال کیم بوری ونیا میں دین کے انقلابی پروگرام اور صنور ختم المرسلین کے مشن کو لے کریل رہے ہیں۔

پوری دنیا میں دین کے انقلابی پرولزام اور صور سم المرسیین کے میں لوکے ارکی رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ سوسائٹی کی نشست میں بطور خاص غیم عمولی دنچیپی کے کرمتھا کے پڑھنا اور علوم اور عرفان کے موتی بھیزا حضرت کی عا درتے مبارکہ تھی۔ ان شبستوں میں تشنگان علوم ومعارف کو اسلام کی نشأة تا نیہ کے لیے غور وفکر کا نا درموقع میشر آجاتا تھا۔

. پیرت مین در در میز به مرارس به سرم به به منطق مجالس ذکر وفکر شهراورمضا فاتِ لا بهور ، اندرون اور بیرون طک ببیبیوں مراکز اور بستیں قَائِم فرائیں جاں پر لوگوں کو اصلاح باطن اور روحانی بالیدگی کے مواقع میسرآتے رہے، دورہ تفسیر القرآن میں انقلابی طرز پر دورِ حاصر کے مسائل کے حل کے لیے رہنمائی فرائے رہے۔

ہنفت روزہ فترام الدین اور ترجانِ اسلام کے جاری کرنے ولیے خود صفرتِ اقدس افررَ رحمہ اللہ میں اور زندگی عبران کی نگرانی کے فرائفن انجام دیتے رہے۔ نقرام الدین کے مضامیل کمٹر اوقات خود دکیھتے اور ایک ایک لفظ کی اصلاح فرماتے۔

جامع سحد شیرانوالہ میں اپنے والدِ گرامی کی مندِ علکید کے فرائص کی انجام دہی میں اپنے سفار کو کبھی مانع نہیں آنے دیا ہے کہ میرون ملک کے بڑے بڑے برد گراموں کو اپنی اس تعلیٰ ذرای کے لیے قربان کر دیتے ۔ لاہور اور کراچی میں طلبا وطالبات کے جامعات کی مجل سرر پتی اور بھرانی فرماتے رہے ۔

جینته علمار اسلام پاکتان کے قیام سے لئے کرتا جیات اس کے پروگرام پر ٹری جانفشانی اور جرائت مندی سے حبروجہ دعاری رکھی اور حس وقت ونیا سے رحلت فرمائی، حضرت امام اللّه دُیُّ جمعیتہ علمار اسلام کے مشفقہ امیر سے .

یراللہ کی خات والاصفات کا اصابی ظیمہ کے دھنرت اقدس امام اللہ کی کے دنیاسے تشریف کے دنیاسے تشریف کے دنیاسے تشریف کے دنیاسے تشریف کے دنیا کے است برکا تم اللہ کی مولانامیاں محداجمل قاوری دامت برکا تم العالیہ لینے فرائفن نصبی کو کال منت والمیت سے براحس طریق نصاب ہوئے وارث کی حیثیت سے بلوہ افروز ہیں۔ اللہ باکہ انفیں عمرض عطا فرائے اور ان کی برکات کا فیضا بھام جاری فرائیں۔

يه مجموعة مقالات وارشادات الهُدئ "حضرت اقديل كي چيده ترين تقريرون ا تخريول اورتئيل ساله خطبات مجمعه اور مجالس و كرك بيانات سے اقتباسات ك انتخاب ميثق كي حندانهم خطوط بشمول عكس تخريري اس كتاب ميں شامل كر ليے گئے ہيں ۔ انشارالله العزيز دومل حصد تحالات و كالات امام الهُ يلى " صل سوائح حيات اور مختصر طور پر زندگی ميمنسان ميليو و لي جائزوں اور تبصروں ميشمل ہوگا ۔

اس کتاب کی تیاری میں نہ چاہتے ہوئے بھی بوجوہ تاخیر ہوگئی ہے برکھن محتری محرّی بخاب عثمان غنی صاحبے بڑی تندہی اور عرق ریزی سے مجرُوعہ تحرر کیا ہے جناب جاجی بشار حداور

محت محرّم جناب ظهیر میراند و کمیٹ نے بڑی سعا د تمندی سنے صوصی دلی ہے جناب کھیم از ادشیرازی نے بدقت نظر اطار اور ادب کی اصلاح فرمانی ہے۔ رئیس الحظاظین صنرت سید نفیس الحینی مذطلہ نے اپنے شاگر درشد محرج بیاحین کو کتابت کے لیے تقرر فرمایا حضوں نے بڑی معنت سے کتابت کے موتی پروئے ہیں۔ ان سب صنات اور بے شمار دیگر احباب جنبوں نے اس

صف سے البت معموی پروسے ہیں. ان سب سرت اور بے عار دیر اسبب بیوں ہے اسکان میں اور اللہ کی وابت کا وش میں ہماری م کا وش میں ہماری مدد اور رہنمائی فرمائی ہے ہم ان کے تبدول سے منون میں اور اللہ کی وابت کم بزل سے ائمید واثق رکھتے ہیں کہ ان اصحاب کو دنیا اور آخرت میں اجر جزل اور انعامات

عطا فرمایسگے. رأس الا تقیا حضرت شِنج الحدیث مولاناعبدالحق رحمة الدّعِلیہ با نی ومتہم وارالعلوم حقّانیہ اکوڑہ ختک ( ایم این لے) کی خدمت میں حاضری کے سفر میں جناب عثمان غنی،حاجی شِیْرِ کے

صاحب، ظهیرمیرالیه ووکیٹ صاحب کےعلاوہ گوجرانوالہ کے حاجی نوشی محدصاحب بھی میرے شرکیب سفر سے بیشن الحدیث صاحب بھی میرے شرکیب سفرت کا معاملہ فرمایا اور تقر نظر کی طلب کے بعد ایک ایک لفظ باربارش کرخود و سخط شبت فرمائے بصرت شنج الحدیث ابتدائی کتابوں

میں صنرت امام المدی گئے اشاد بھی سنتے۔ یہ کیے معلوم تھا کہ اس کتاب کے چھپنے سے پہلے وہ بھی اس جہان رنگ و ٹوسٹ مُلک عیمِ م

یہ کی معلوم تھا کہ اس لباب کے بیٹینے سے پہلے وہ بھی اس جہان زاک وابر سے ملاحیم کو سدھار چکے بہوں گے۔ کو سدھار چکے بہوں گے۔

صنرت امام لاہوری کے خلیفۂ ارشد قطب زمان ہفسترقر آن صفرت علامہ مولانا وت منی ذا مد کھیں ہے، ذا مد کھیں ہے اور کھال خلوص سے تقریط تحریر فرمائی ہے، خُدا اِن ایسے بزرگوں کا سایر سلامت باکرامت رکھے دآمین ) اور مجد ایسے گنا ہدگار کی عمر بھی

طلا ان ایسے برروں کا سایر سامت بالامت رسے (امین) اور جھ ایسے ساہر عاری عمر ہی ان ایسے کام کے انسانوں کو لگا دے۔ ان ایسے کام کے انسانوں کو لگا دے۔ زیرِ نظر کتاب کے بنیا دی طور پر داو حصے ہیں ، پہلے حصے میں صنرت اقد می رحماللہ کے ۔

مفالات، پُے یہ مُتحربی، نشری اور غیرتشری نفاریشال ہیں، سیرۃ النبی سی المیعلیہ وسم سے شار پرشال ہیں، سیرۃ النبی سی المیعلیہ وسلم سے شروع کر کے عند خاص خاص مقالہ جات اور تحربی شالم مجبوعہ کی گئی ہیں۔ اہم تفار پرشلا لبغار بہ کی عالمی امن کا نفام ام فی آشی کی عالمی امن کا نفام ام فی آشی کے موضوع پر خطاب، حضرت کا پندرھویں صدی ہجری کے آغاز پر ہملا اور آخری خطبہ وغیرہ ممل

نقل کر اید گئے ہیں، نشری تقاریر میں اردو اور پنجا بی دونوں زبانوں سے انتخاب شامل کرلیا گیا ہے، اردو تقاریخ بین اور پنجا بی تقاریم تقاریم تقاریخ بین اور پنجا بی تقاریم تعاریم تقاریم تقاریم تقاریم تعاریم تقاریم تقاریم تعاریم تع

تے بیایوں سے معنب افسباسات تنامل کیے گئے ہیں۔ انھیں پیش کرریے کا اصل مفصد مہلاح امت ہے لیکن اس کے ساتھ ان میں علمی موضوعات اورا ہم آریخی واقعات کا بہت ٹراسرایہ ہم جھلکتا ہڑا نظر آتا ہے۔

آخر میں مُولّف نے چندخطوط بھی بطور تنبرک شامل کرید ہیں ۔ شروع میں مکس تحریک طور پر ایک خط شکستہ بھی بیش نظر ہے ، جند ملقینات اور مجرّ بات بھی افادہ عام کے لیے لکھے گئے ہیں لیکن یاد رہے کہ بغیرا پنے موجودہ شنح کی اجازت اور ملقین کے ان برعمل مناسب نہیں جس سے عمواً عمل ضائع اور بے سُود ہوجا ہے۔

وُعا فرائية والله كرے يه كامب مطاب، اصلاح احوال اور جذبّه ديني أُجاگر كرنے ميكارگر بواور" ديرآيد درست آيد" كے مصداق ہر طبہ اور ہر طلقہ ميں فيد ثابت ہو اور يه كه ل لونے حيت "حالات وكالات امام المدئ " مجى طبداز حلد بيش نظر كى جائے۔ "واحد مسكل

> نقیر محسید اکمل عفی عنه ۲- ۲۵ بیجیشب به لمنظ مروری ا

٢ رشعبان المنظم سوبها في أسطابق الرمارج سوموار

#### معروضات عُلف

دِسُـلِللطِلَّكُمُلنِ التَّحِيْدِ مِنْ التَّحِيْدِ مِنْ التَّكِيْدِ مِنْ التَّكِيْدِ مِنْ التَّلْدُ مُنْ التَّ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ . أَمَّا لَبَعْدُ الله تا الموجود بشمالة من من المحاكم

احقرکواللہ تعالی نے صرت شیخ التقسیرولانا احد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی نصیب فراکر مجمۃ اللہ والے سے غلامی نصیب فراکر کرہت ڈراکرم فرایا۔ المحد للہ کہ اس گنا ہرگار کا تعلق اکیسے اللہ والے سے ہواجس کے فیصن نظر نے لاکھوں انسانوں کی تقدیریں بدل کے رکھ دیں بصرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد احترکو یہ سعادت بیشرائی کہ" ملفوظات طیبات" جمیسی دکھیں کا بمرتب کی ۔ یہ وفات کے بعد احترک ہوجاتی ہے۔ اس سے پڑھنے والوں نے بے صداستفادہ کیا ہے،

الله تعالیٰ اِس محنت کو قبول فرائے اور میرے لیے ذخیرَه آخرت بنائے۔ آمین ۲۷ ربیع الاقل ۱۴۰۸ ه احقر محیّر عنمان غنی ۱۵ رنومبر ۱۹۸۶ کا فادم دربار عالیہ قادر یہ راشد یا نوریہ مدرستر نام کهلوم شیازوالہ دروازہ لاہور

حضرف مولانا عُبيد الله انورا



ساله ۱۹ مین بنجاب بهروس جمینه علمار اسلام کی طوف سے سیرت کا نفر نیدن مقدمُوئی - جن میں جمعیۃ بنجاب بھر میں جمینه علمار اسلام کی طوف سے سیرت کا نفر نیدن میں مرقود اسلام میں میں جمعیۃ بنجاب مولانا محدوث مولانا محدوث اللہ موری مولانا محدوث اللہ موری مقالت برایم بنجاب مضرت مولانا عبید لیڈرانور وحد اللہ موری مقاله برخیاب مضرت مولانا عبید لیڈرانور وحد اللہ علیہ میں شکرت فوائی اور انیا سے دری مقاله برخیاب مضرت مولانا عبید لیڈرانور وحد اللہ علیہ میں شکرت فوائی اور انیا سے دری مقاله برخیاب مضرت مولانا عبید لیڈرانور وحد اللہ علیہ میں شکرت فوائی اور انیا سے دری مقاله برخیاب

بھُواج سینہ شب ارائیت سے اُس نوُر اولیں کا اُجب لائمتی توہو

ديته بين ـــ ككيه سرور كونين كي تعليمات ہي نيے قتيقى معنوں ميں انسان كو اشون المخلوقات كيمقام كم بنيايا يد محسن انسانيت كالمجل انسب نامة ازادم اليردم محيواسطرح ب مضرت آدم ميرضرت نبي اكرم بمك مؤرفين جه منزار اكيب ويجين سال كي مّدت قرار في تتمين بحب نبوت عليه وى كو نفريًا جير سورس بيت كئے اور دُنيا نور نبوت سے كاملا محروم ہوگئى \_ عرب وعجم بمشرق ومغرب مذصرف خواب غفلت مين سرتبار ملكه شرك وكفركى كلمنا أولت إليحيول سے دوجار دکھائی دینے لگے اور کہنے کو تو یہ انسان ہی تھالیکن در تقیقت جیوان سے بتر کرار كاشكار. أوْلْلِكَ كَالْاَنْعَام بَلْ هُمْ اَصْل (مِيشَل عِي إين ك بين بكدان سيمي كَمَا گزرے) سِنا پُخه عرب لات وعزلی، ناکه وہبل رِ فدا میں توجم کے رہبنے والیشس فتر، اہرن یز دان ، مها دیو اور کرش کی مُورتیوں کے رپشار ، رُوئے زمین کا پائیے جیّیے اکسِ تیقی کو فلرموش كريح خود ساخته بُتول بينثار بهور واحتار ان عالات ميں كيا كيے بينے بت حقّ جوش ميں آئی۔ اسکے جلال وجبروت کوحرکت موئی. دُعائے طیل ورنو پیرایی کی ندرائی کا وقت آیا۔ بیر و ربیع الآول ٢. اربل اعدة بوقت صبح صادق رآفتاب بترت بلوك أمند سے بورا موا م بصد انداز كتائي بغايت ثان زيباتي امیں بن کر الانت آمنه کی گودمیں آئی

گفروضلالت کی ادکیب گشایتی حصط گئیں۔ آفتاب عالم ماب نے ظلمت کدہ مہاں کو گفته نور نبا دیا ،عالم تمام طلبع انوار ہوگیا۔

ولادت سے کچواعرا پیشتر آپ کے والد ما جدالتہ بن عبد المطلب اس جان را گئے بار کونیر ادکہ گئے۔ ورّبیتی کی والدہ آمنہ قبیلہ زمرہ میں و بہب بن عبد مناف کی صاحبرادی قیاں ۔ رم آئش مدنیہ طیّبہ میں تھی، پانچویں کیشت میں آپ کا سلسلۂ مادری ویدری جمع ہم جا آہے۔ آپ کے داوانے ساتویں دن آپ کا نام محمّد رکھا۔ شرفار عرب کے دستور کے مطابق کہ اُن کے بیچھاؤں کی کھی اور آزاد فضا میں پرورش پانے سنے۔ آپ کو چند ماہ بعد طیمہ سعد ٹیا کے سیئر دکر دیا گیا اگھ دیمات کی صحّت مند آب و ہوا میں رہنے کے علاوہ خالص عربی زبان سے حیابیں علیمہ عالیہ اللہ

بعدائي كو واپس لامين بني موازن كے گاؤں كي فضا آپ كوراس آئي ۔ اس ليكيجي ملّميں اورکہی بھر گاؤں بھیج دیے جانے۔ حیثے برس میستنقل اپنی والدہ کے ماپس رہنے لگے بحید نول بعد حضرت أمند نے مدینے کاسفر کیا۔ آپ ساتھ تھے۔ والیسی میں متعام الوار پر والدہ کا بھانتقال هوگیا . اُم ایمن آب کو مقرمترمه وایس لامنی بشب آب کی پرورش دا داسکے سپرو ہوئی اِس فرض کوانھوں نے بطریق آمن انجام دیا۔ آپ کو اپنی اولا دسے ٹرھ کرجا یا اور اپنی جان کے ساتھ لگاكر ركها . ديگيرا نبيار كي طرح نشروع مين أئي نه يمي نمچه عرصه اپنه گفراند كي بجريان جرائي اور ان کی دیمیر بھال کی ۱۲ برس کی عمر میں آئے نے اپنے چانے ساتھ شام کاسفر کیا بھو کے عیسائی رارىنج جس كانام بحياتها أتب كر آخرى نبى برون كى نشانيان تلامين . ١٥ سال كى عمر من يك "حرب فعاز" مِن شركت كى حِنْك كے خاتمہ ري صلف كفضول ميں آپ نے نماياں حِسّدايا۔ عرب مين اسلام كة آغاز يك الرائيول كالكين تمرز بهونيه والاسلسار علا أرباسفار ان مين بير تنكسب مشہورہے۔ بیرجگت قبیں اور قریش کے درمیان لڑی گئی۔ اول قبیس بھر قریش غالب آئے۔ أخرين صلح برخاتمه بهوا يجزئداس حبك مين قريش يتى ريتقے اورخاندان كے ننگ ذام كامعالم تفا اس ليصنورن عن شكت فوائي ليكن بي رات نه ماته نبين أنها يا است حرب فجاز اسى ليد كهته بين كمينوع آيام مين الري كئي تتى دور ري خبگون اوراط ايدن كى طرح اس حبك مين بهی مردوطرن سے بے دریغ نوُن بهایا گیا . در دول رکھنے والے مچھے لوگوں نے سوچا بیغیرانسانی مشغله کیول نرختم کر داجائے۔ آخراس قبل وسفّائی سے تباہی کے سوا اور کیا حال ہواہے۔ اس غرض سے حلف الفضول كے نام سے معابدہ ہواكہ مم ميں سے سٹخف مظارم كى حايت كرے گا اوركونى ظالم محرمين زريبني ليست كأ. اوّ احْفِين ينْجيال سُوحِيا ان كانام "فَصْلِل "سيرشوع مِرْآ ب اس ليه استحي طف افضول كانام دايكيا .

جوان ہونے برائٹ نے آبائی بیشیر تجارت بشروع کیا۔ ثنام، بصرہ اور مین کے سفر کیے۔
آئی بچپن سے اپنی بات کے پیتے، راست باز، دیانت دار اور بہت رحم دل تھے۔ اس یے
عرب آئٹ کو " الصّادق الامین "کے نام سے بچارتے مشل ہے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے اپت وینی جس نے آگے جل کر کوئی ظیم کا زامہ انجام دیا ہو اہے۔ شروع ہی سے اُس کے ایجھے آبار و قرائن دکھائی دینے گئے ہیں اور بہاں تومعا مار نبرت کا تھا۔ نبی کی زندگی میں کہ جی تھا دنہ ہی تھا

كه قبل از بعثت اس كے حالات ومعاملات محيمه اور جوں اور بعداز تعبینت محجمه اور - جنانچه شغل تجارت میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی شن معاملہ امانت و دیانت اور پاکنیرہ اخلاقی کے عام چرہے ہونے لگے۔اس سے متاثر ہو کرعرب کی الدار اور تعلیم افتہ خاتون ماجرہ خدیجُ بنے صور سے تجارتی شرکت ومعاونت کی درخواست کی حصے آئے فیطفور فرا لیا۔ طے بایا مال اُن کا محنت يضوركي منافع أدهول آده يباني ثنام مصمنافع بخش اوركامياب تخارتي سفر كيعبد بالخصوص ابين معند فلام ميسره سي حالات سفراور ضنور كي حقت وباكدامني ، لبندكر داري اور صداقت ومعامله فنمى اليسيخ يمعمولى اوصاف سُن كرخديين فيصور سيمنا تحت كى وزواست كى جوصتورنى قبول فراكى بدائس وقت كى ابت بيرجب سادا ماحل عبنى بيداه روى كى سراند سه بسا بموا تفاجهان شعرارا بن فخش كارون كوثر هريه هكر ساين كزا ادب كاكال سجف تقے بہاں بیرجانی و بے عجابی سے بھرے ہُوئے تقییدے کو آنا بلندمتفام عال تھا کہ دیوار كعبه رأتفين آورزان كرديا حاتاتها بهركييت اسمعترز ومحترم خاتون جيے طاہرة عركيج نام مسادكيا جاماتها، اس كانصيباحا كالمجلس كالم منقد موتى تونطبة كاح نود صرت ابطالب نے بڑھا۔ اس سے بیشیر علیق مخروی سے اُن کا سکاح موا۔ وفات کے بعد دوسرانکاح الوالد متی سے پڑھایا گیا کچھ عرصہ بعدائس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس نکاح کے وقت *حضرت خدیجہ بڑ* بنت خولید کی قمر حالیس بس اور آخفرت کی عمر ۲۵ برس تقی حضور کی ساری اولاد حباب قاسم جناب عبدالته سوائے جناب اراہیم کے جو مدینہ منورہ میں مار قبطیہ کے بطن سے ہوئے ریدہ زينب، رقية، الم كلثوم اور حجر كوشهٔ رسُول مصنرت فاطمته الزّبرا رصني التّحنين حضرت خديجه رخ كے بطن اطریسے پیدا پرومتیں۔ جب آب کی عمر ۲۵ سال کی تھی کے میں سلاب آیا حس سے خانہ کعبہ کی عمارت کونقصا بہنجا سب قبائل نے مل رتعمیری جراسودنسب کرنے کا وقت آیا توانقلاف ہوگیا تالتی قدرًا أَبِ كَسِيرد مِوكَى آبُ نع جراسودكو أيب جادر ميں ركا اور قبلي كے أيب أيب سردار کوجا درکے کونے کی نے کو کہا جب مقام نصب پر آگیا تو آئے نے اپنے دسم پارک سے اُسے نصب فرا دا جس سے اکیٹ وُن ریز حَبُّک ل گئی۔ جب آبِ تَلَى لَّهُ عَلِيهِ وَلَمْ كَي عَمْرِ طِلِيسَ بِس كَي بِهُونَى تو ١٥ رُفِطان تَمْمِ فرورى الت

أتركر حراس سؤت قوم آيا ادر إك نشخت كيميا سات لايا یه ربّ العالمین کاپیلا سندیس اور اولین پیغام تھا۔ اپنے بندوں کے نام جے کیر معتكف غارحرا جبل التوريب سيده اينه كفرائي أورايني مُونس عُمُوار رفيقه سيات سے تمام ماجرا كهرُنايا بصِيصُنت بني اوّل المؤمنين كانترون جس مُبتى كے ليے مقدّر بوجيا تھا اُسے نصيب برُوا بهرجيسية بي غم عنم كي سائقي صديق اكبرُ على المرتضيُّ اورزيد بن حارثهُ عُواس كا علم جُوا ، دولتِ ايمان ميمشرُ ف بهوكرمُرتصديقُ شبت كردي ريضيب الله اكبرلوطيف كي عليّ ہے۔ تین رس کمپ آپ خاموشی سے تبلیغ کا فرض ادا کرتے رہے بجب اعلانیۃ بلیغ کاحکم موا توآب نے کوہ صفایر تمام اہل محتہ کوجمع کیا اور رُسے اعمال سے توبہ کے لیے کہا جس سے سکے سب آپ کے دشمن ہو گئے بجب ظلم وتنم حدسے بڑھا تو آپ نے عبشہ ہجرت کامشورہ دیا۔ ١١ مرد ٧ عورتين حضرت عثمانُ كي قيادت مين حبشه بهنچه ٣ ماه و مال رہے بھرواليس آگئے \_ دوسری بار ۸۳ مرد اور ۱۸ عورتنین عبش گئے بعضرطیار بن ابی طالب اُن کے قائد تھے پینموں نے ثناه نجاشی عیسائی کے درار میں اپنی خطابت اور اُسلام کی خطمت کا لوم منوایا قریش ملّہ نے

بنو ہائم کو دھمی دی کہ آنحضرت میں الدعلیہ وللم کو کفار کے حوالے کر دیں ورندان کا محل ہائیگا کیا جائے گا۔ بنیا نچر تین سال تک آپ کو تمام خاندان سمیت شعب ابی طالب میں طور نیاہ گزین کے رمہنا پڑا۔ اس دوران حضرت محرق اور حضرت عرض نے اسلام فتول کیا۔ نبوت کے دسویں سال پہلے صفرت ابوطالب اور تحجیہ دنول بعد حضرت خدیج فی وفات ہاگئیں۔ ان ہی دنول پیا نے طابقت کا تبلیغی سفر کیا بیشرکین ٹری ہے ادبی اور گئا حی سے بیش آئے۔ او ابشول کو پیھے لگا دیا رحضوں نے آپ رستی برسائے۔ ایک ساتھی نے بد دُعا رسے لیے کہا تو آپ نے فرایا، یس اس قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں مذکہ ملاکت کے لیے۔ بینہیں توانشا اللہ آئندہ
ان کی سلیس اسلام لائیں گی ۔

تمام عرب کی طرح اہلِ مدینہ بھی جے کے لیے آیا کرتے ہے۔ آنحضرت کی تبلیغ و دعوت پیلے ال خررے کے ایک و متنبہ فررے کے ایک برس ۱۲ آدمی سلمان ہوگئے عقبہ اللہ میں ۲۰ آدمی المیان فررے کے ایک برس ۱۲ آدمی سلمان ہوگئے عقبہ اللہ میں ۲۰ آدمی الله کے مدینہ کے دعوت دی جنانچہ تیرصویں سال نبوت بجم اللی آئے مدینہ منتورہ ہجرت کر گئے ۔

کی دعوت دی جنانچہ تیرصویں سال نبوت بجم اللی آئے مدینہ منتورہ ہجرت کر گئے ۔

یہ منتی آئے کی منتی زندگی کی ایک جبلک!

#### تقريبت پندرهوين صدى هجرى

## سيرب رسوالتي المابيغام

باب الاسسلام سندھ کے ایک معروف سندھی رسالے کے ایڈیٹر کی نواش پر میضمون لکھا گیا، حس کا سسندھی ترجمہ و ہاں ثائع ہوا۔

ایمشہورارا فیصنّ عظیم بروربیہ نے اپنی کتاب کلیلہ دمنہ" میں صنورنبی محرّم رحمتِ دوعالم صنّی اللہ تعالیٰ علیہ واکمہ واصحابہ و تم کی بعثثت کے وقت ایرا نی سوسائٹی کا جونقشہ کھینچا ہے اُس کی ایک تصویر ملاحظہ فرمائیں :

"ایسامعلوم ہوتاہے کہ لوگوں نےصدافت سے ہاتھ اُٹھا لیاہے ہوجیز مفیدہ مفیدہ وہ موجود نہیں اورجوموجودہ وہ مختربے ہوجیز ایھی ہے وہ محائی ہوئی۔ ہوفی ہے اورجی ہے وہ موجود نہیں اورجوموجودہ دروغ کو فروغ ہے اور بی بے واق ہے ہو مالا ہے معلم پیتی کے درجو میں ہے اور ہے تفلی کا درجہ بلندہے ، بدی کا بول بالا ہے اور شرافت نفسی پایال ہے ، محبّت متروک ہے ، نفرت مقبول ہے ، فیض کر موجایتی کا دروازہ نیکوں بربندہ اور شرروں پر گھلاہے ، محبّام کا فرض صوب بی بی کو اور فارو اور فار کو لینے ظلم کو اور فرز کے ہرجیز کو نوگل ہے ، نساسط لا بقوں کو توڑا ہے ، مظلوم اپنی ذلت پر قائع ہے اور ڈور و نردیک ہرجیز کو نوگل دی پر فرے ہوئے ہے اور ڈور و نردیک ہرجیز کو نوگل دی کہ دُنیام سے ، سلط لا بقوں سے نالا نقوں کی طرف منتقل ہوگیا ہے ، ایسامعلوم ہول ہے کہ دُنیام سے ، سنیاں سے درجی ہوئے ہے کہ دُنیام سے درجی ہوئے ہے کہ دیا ہوگیا ہے ، ایسامعلوم ہوئے ہے کہ دُنیام سرت کے نشی میں یہ کہ درہی ہے کہ میں نفیدی کو مقبل اور مدی کو نیا

ایک ایرانی صنف نے "شہد شاهد من اهلها "کے صداق لینے گھر کے حالات کا بخونقش کھینچاہے اور اس دور کی سوسائٹی کے پوست کندہ حالات ملاکم و کاست بیان کیمایں وه واضح اور دو لوک نفظول میں کسی انقلاب کو دعوت دے رہے تھے کیونکہ آسمانی صحائف کی متفقہ شہادت ہیں ہے کہ اس سم کے حالات پیدا ہوجا بیس تو تبدیلی اگزیر ہوجا تی ہے۔ گیارھویں صدی کے مجدّد اور برّصِغیر کی اموز خصیّت محیم الاسلام شاہ ولی اللہ قدّس سرّهٔ اسی ضمن میں اپنی معرکۃ الآرارکتاب حجّۃ اللہ البالغہ میں کھتے ہیں (محض اُردو ترجمہ پہیشِس خدمت ہے)

" جب مصيبت بهت بره كئي (يعني اوتيت اورونيا ريتي كي صيبت) اورم ض نے شدّت اختیار کرلی توالله تعالی اورائس کے مقرب فرشتے ناراض ہُوئے۔اُس وقت اُلٹرتعالیٰ کی میشنیت ہٹوئی کہ اِس مرض کا مادہ ہی کا ہے کر بچینیک دیاجائے کمیونکہ مض لاعلاج حدّ ککٹر حرکیا تھا جیانچہ اِس غرض کھیلیے الله تعالى نيصنرت مُحمّد رسُول الله صلّى الله تعالى عليه وآله واصحابه وتلم كومبعُّوث فراا حرمحض أمي سقط ( جبياكة قرآن مجيد مين سُورة جمعه آيت ٢ مين ارشاد الله عند) ناقل ۸ اور حنصول نے کہجی ایرانی اور رُومی سوسائٹی ( روس اورامر تھیے کی طرح اُس دورکی دوخطیم اورسیرطاقتیں) میں میں جال ندرکھاتھا اور ندان کی رہم ورواج اورطرزمعا شرت اختیاری هی، الله تعالی نے آتضزت سلی الله تعالی علیه و آله واصحابه وتلم كورشوم صالح اوزغيرصالح كردريان تميزكرن كاسعيار قرارديا اور ان کی زبابی طین ترجان معظیمیوں کی رسموں کی مذرست کرائی اور دُنیاوی زندگی میں انہاک اور اس براطمینان کر کے بیٹھ جانے کی خرابی طاہر کی، اُن کے دِل میں التّدنية والأكدمن اخلاقِ فاسده اوررسُوم مروبه يحظمني عادى ميں اور جن بروه فخرومبابات كرتے ہيں وه حرام ہيں بشلاً رئيثي بياس، ارغواني كيٹرے بُنهري اور روپېلى برتن بُشنهرى زيور،اييسے کيرسيجن ريقسويريں بني بھو ئي ہوں ہسجانوں پر نقش ونگار،الترتعالی نے فیصلہ کیا کہ اِس نبی کی محومت کے دریعے سے ان قیصروکسرلی ( رُومی وایرانی سوساتبی کے سرراہ ) کی محومت کو برباد کرہے، اور اِس کی لیڈرشی کے ذریعے اُن کی لیڈرشی کوختم کردے سینانچداس کے جوج سے کسریٰ ملاک ہوگیا، بچرکوئی کسریٰ نہ ہوگا اور قبصر کی قیصر پینے تتم ہوگئی اور

يهركوني أس كا جانشين نه دوسيك كا" (جلد نبرا مالك) مجيم الاست رحمه الله تعالى ك إس اقتباس مستقصد لرا واضح ب كدالته كانبي ونيا سے ہوشم کی بے انصافی اور عدم توازن دُور کرنے آیا تھا اور معاشرے کے وہ افراد وطبقات جرمد المرهي بمُونى رُتِعيّت زندگي ميرمست بهوكر خدانا آثنا بهو يك عقد اوران كاعمال و افعال مِلْت کے دُوسر بے طبقات کے لیے ہم قاتل ابت ہور ہے تھے اُن کا قلع فہتع کر دیاجا اورالله کی زمین انصا*ت سے جرجائے*۔

سركار دوعالم صلى الترعليه والرواصحابر وللمن اكيب موقع برارشا دفروايتها كدهلك قىصرفلاقىصرىمدۇ وھلك كسرى فلاكسرى بعدة - يداكيسىشىي كوئى تقى جزرار نبوت سے تکلی اور اس کی صداقت کو بہت حلد وُنیانے دیکیے لیا۔

إس موقع برقدرتی طور ریسوال پدا هوایه کوهیش و نشاط میں غرق معاشر سے اور سوسائٹی کے زوال کی رسول الٹرینے کیوں بیٹیین گوئی کی اور ڈنیا بھرکے اہل صلاح وتقویلے ادر عجم و دانا لوگ اس تنم كى سوسائنگى كوانسان اورانسانىي كے ليے كيوں تم قاتل سمجھتے ہيں ؟ اس کا جواب سورة بنی اسرائیل کی آئیت ، السد بخربی علوم ہوسکے گا . اللہ تعالیٰ فراتے ہیں کہ واذا اردنا ان نهلك قربت امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القوال فدمرناها تدميرا

اورجب مم سی بستی کو ہلاک کرناچا ہتے ہیں تو وہاں کے دولت مندول کو حکم دیتے می*ں پھروہ وہان افزانی کرتے ہیں تب* اُن پر حجّت تمام ہوجاتی ہے اور ہم اسے برا دکر نیتے ہیں۔ (حضرت کلہوری )

بنجاب مين محمت ولى اللى كي خلص اور بساوث شارح حضرت مولانا احماعلى وتمارلته علیہ لینے مختصر حواشی میں اس آئیت کے من میں فراتے ہیں : " یہ بھی اور ہے کہ بستاں ہمیشہ آسودہ حال اوگوں کی شامست<sup>ا</sup>عال سے

تباه ہُوا کرتی ہیں''

کہی قرآنی تقص وواقعات برای احیّتی سی نظر والیس توسب سے پہلے نبی مُرسل مفرت نوح علیدالسّلام سے کے کرحضرت محمّد رسول اللّم حسّی اللّه تعالیٰ علیدواکہ واصحابہ وسلّم

يك آسمانى تعليمات اورنبوى دعوت كى مخالفت ميں وہى طبقه آپ كومپیش پیش نظر آئے گا جوقرآن کی زبان مین مترف ( دولت منطبقه) کهلاتا بداس طبقه نداینی دولت و شروت پرغرور وناز کرتے ہوئے ہمیشہ انبیا علیهم السّلام اور اُن کے رفقار اور اہلِ ایما کا ذکر تحقیر آمیز انداز میں کیا بے حضرت نوئے علیہ السّلام کے دور کے ابلِ ثروت اور اربابِ مِّق لنے

ائے کی دعوت کے جواب میں کہا ،

" ایمین توتم ایم جنسیه ای ایک آدمی نظر آتیه اور ایمین توسمهار بیرو وهى نظر آتے ميں جومم ميں سے رؤيل ميں ؛ ﴿ رُبُود آيت نمبر ١٤) حضرت صالح عليه السلام كي حالات كضمن مين الترتعالي فرات مين كم: " اس قوم كے متكبر سٰرداروں نے غريبوں سے كہا جوا بيان لا جيكے تھے كيا تھیں بقین ہے کہ شائے کوائس کے رب نے بھیجاہے؟ انھوں نے کہاجو وہی کم آیا ہے ہم اس برامیان لاتے ہیں ہستجروں نے کہا کہ جس بیتھیں تقین ہے ہم السينهين مانتة " ( الاعراف أيت ١٩٠٠٥)

فرعون مصتعلَّق قرآن كتاب كدأس نياني قوم سيكها:

"كياكيس اس مع بشرنهيس بهون جو ذليل بيا اورصاف بات بجي نهيس

كرسكتا " ( زخون ۵۲)

سركار دوعالم صلى الترتعالي عليه واكه وللم كے زمانہ ميں كفّار وفتاق آئي سے سي انداز میں گفتگو کرتے اور آئے سے بیرطالبہ کرتے کہ بیغزا ِ اور اس طرح کے جولوگ آئے کے اردگرد رہتے ہیں انھیں بٹیا دیں توہم کم ازکم آپ کی بات سُن لیں گے (ماننا نہ ماننا بعد کی بات ہے) اس برالله تعالى نيات كوفرايا!

" اورجو لوگ صبح وشام كينے رب كو سيارتے ہيں اُنھيں اپنے سے دُور ندكر جواللہ کی رضا چاہتے ہیں تیرے وتر ان *کا کوئی صاب نہیں ہے اور نہ تیرا کو*ئی حساب اُن کے زمتہ، اگر توٹنے اُنھیں دُور شادیا بیں توٹیے اُنصافوں میں ٢٠ (الانعم-١٥)

یتفضیلات جرگزری ان سے اللہ کے نبیوں کے وُنیا میں آنے کے اسباب پر واضح

روشنی بڑتی ہے اور ریم میں ملوم ہتوا ہے کہ ایک فاص طبقہ میشہ سے انبیا علیم اسلام کی دعوت کی مخالفت و تکذیب میں بیش بیش را ۔ اس سے ذرا آگے بڑھیں توانبیا علیم اسلام کی تعلیمات رحقیقی اور بیم معنوں میں عمل پیرا وہی لوگ ہوتے ہیں خوب عام میں تمرار " کہا جاتا ہے، اسلام کی صدر اول کی تاریخ اس معاملہ میں بڑی واضح ہے اور آئے بہ سیمی کچھ دکھیا جار ہے ، اس لیے صفور علیہ السّلام نے "غراب" کو ستی تبر کی قرار دیا ہے اور وسنہ را یا فطو بی المذہ باء "اور آئے نے مسکینی کے عالم میں ونیا سے ترصیت میں اور مساکین کے طبقہ میں میں شور ہونے کی دھا رفوائی :

اللهم احيني مسكينا وامتنى مكينا واحشرني في نهرة

اس کے بعد ایک اور بات بڑی صروری بیر جس کو بیم الاترت امام ولی الله والموی فی می الله والموی فی الله والموی فی فی الله والموی والموی فی الله والموی و الموی والموی و الموی والموی و الموی والموی و الموی والموی و الموی و الم

"ایرانیون اور دوسیون کومخنف اتوام مرچوست کرتے صدیاں گزگئیں اوراُ خوست کو اوراُ خرست کو اوراُ خرست کو اوراُ خرست کو فراموش کر بیٹیے اور شیطنت اُن رِ خالب آگئی تو اُن کی زندگی کا حالی بین کیا کہ میش میں دن گزاریں جنانچہ اُن میں سے شخص دا جیش دینے لگ گیا اوراس پراترانے لگا، اُن کا پہ طرز زندگی دیکھ کر دنیا کے میرکوشے سے علمار اور سائین بدان اُن کے گر دیم میں ہونے لگے جو اُن کے لیے سامان عیش میں اُن کے اور ان ایجاد ک

اس کے بعد شاہم ماحب نے ان سرایہ رہست امرار کے اباس فاخرہ ،عالیشان محلات نمائش جانور فعرہ کا درازہ کھانے کے لیے نمائش جانور وغیرہ کا ذکر کیاہے اور ساتھ ہی تنایاہے کہ اُن کے حالات کا اندازہ لگانے کے لیے تم کہنے دُور کے حکمرانوں اور امرار کو دکھیے لو... اس کے بعد رقم طراز ہیں :

كواعث فيسمحين لكح "

"ان ملوک وامرار کی زندگی کے طور طریقے رفتہ رفتہ عوام کے نظام معاشرت کے صل اصول بن گئے اور نوبت بہان کے پہنچ گئی کے سوسائٹی میں ان خاربولکا استیصال ناممکن ہوگیا اوراس کی ہی ایک صورت باقی رہ گئی کہ مکن ہوتو یہ بدعادات اُن لوگوں کے دِلوں سے کھرچ کھرچ کز کال دی جائیں۔ بادشا ہو اورائم ارکی اس عیاشانہ زندگی سے ہست سے نظرنا کہ معاشی و معاشرتی امراض بیدا ہوگئے اور بیعالت بیدا ہوگئے اور بیعالت الیسی ہم گیر ہوگئی کہ وہا کی طرح ساری ملکست میں ساریت کر گئی، اِس سے نرجہی بیان مک کہ ہونے ان فرابیوں کو دھیا بیجانہ وہاتی ملاج سے ایوس تھا۔ اس کا نتیجہ نر کھلا کہ عوام و خواص شدید الی صبا میں بیا تھی میں ملاج سے ایوس تھا۔ اس کا نتیجہ نر کھلا کہ عوام و خواص شدید الی صبا میں بیات کا دورائی میں بیتا کہ ہوکہ دورائی شبا

آب نے دیکھا کہ ثنا ہصاحب کس طرح امراض مزمنہ کی شخیص کرتے ہیں، جب اُمرار عیش رینی کاشکار بوتے بیں توغرار"الناس علی دین ملوکھ مے کے مصداق ان کے قدم بقدم علنے کی کوشش کرتے ہیں اور یونکدان کے اندراس کی سکت بنیں ہوتی اور ان کے معاشی مالات اس کی اجازت نہیں دیتے اس لیے دہ معاشرہ میں دھور ڈنگرین کررہ جاتے ہیں اُور کا طبقہ انھیں بیل گرھے کے درج بک بہنیا دیا ہے اور معاشرہ واضح طور ریا بھاتی کش محش کاشکار ہوجاتاہے، اس طبقاتی کش محش میں اُمرار وطوک کی زندگی کے اپنے انداز ہو ہیں،اُنھیں برحال میں اپنے میار کو رقرار رکھنا ہواہے۔اس لیے وہ لوگوں بر برطرے کے میکس کاتے ہیں اور پہلے سے عائد سکے سول کی شرح میں اضافہ کر دیتے ہیں ، نتیجہ یہ ہوائے كهنجلاطبق ليكيسنركي ادأيكي كيايني عزت دآبرو داؤ براكا دياب كدبغير يحسنري ادأيكي ك أن كاجينا محال وقاب اوراكر كيم لوك كيمينركي كران بارى يد بلبلا كرمقابله ريأتراكيس اوربيسوچ لين كرجب باعزت زندگي نضيب نهين أو مهادرون عبيي موت مي مهي تواس كا نيتبجه حبنك وقبال اور بغاوت كأسكل ميس سامنية الآبيدا ورسوسائني كاسارا نيفام دريم بربم بوكرده جاتابئے۔

معاشری کا ایک اورالمیدید به واسند که کچه اوگ کمرانوں کے حاشہ نشین بن کر وظالَف فع جاگیر حال کرنے اور ہرحال میں باوشاہ اورار باب اقتدار کی خوشنو دی چاہتے میں ان مینام نها مذہبی بیشوا رہن میں مولوی اور بیریشامل میں) اور شعرار وغیرہ بھی شامل ہوتے میں کچیم ہلوگ ان دونوں امراض کانوبھورتی سے تجزید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"اس زمانه میں اکثر طادی برادی کاسبب دوجیزی ہیں۔ ایک توسرکاری خزانہ سے بناو فی حقوق کانام کے کو کوگ روپیہ وصول کرتے ہیں بحبن نام سے ہ دوپیہ لیتے ہیں اس کے حق کو وہ کسی طرح بورا نہیں کرتے۔ دوسری چیز بیہ ہے کہ کمانے والی جاعتوں لعنی کاشت کار آناجر بیشہ وروں پر زیادہ سے زیادہ شیکس لگائے جاتے ہیں، ان میں سے زم مزاج (دوسر لفظوں میں غیرت و حیست سے عاری لوگ تو ٹیکس اداکر دیتے ہیں لیکن جن میں مقابلہ کی ہمیت ہو تی ہے وہ بغاوت اختیار کرتے ہیں اورساری سوسائٹی درہم برہم ہو کرا قابی ہوتی ہے وہ بغاوت اختیار کرتے ہیں اورساری سوسائٹی درہم برہم ہو کرا قابی

ارائیلی سوسائٹی میں فرغونی طبقه کا تسلط واستیلارا وربنی ارائیل کی بے نبی فرانجید نے کئی اکی جگر بیان کی بیرحتی که صرت موسلی علیه السّلام نے بارگاہ ایر دی میں وزعواست کی کہ:

" اے رب ہمارے تو نے فرعون اور ائس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مبرطرح کامال دیاہے۔ اے رب ہمارے بیمان کمک کدا تھوں نے تبرے راستہ سے گمراہ کر دیا ، اے رب ہمارے تو ان کے مالوں کو برباد کر دیے اور اُن کے دلوں کو شخت کر دیے ، لیس برایمان نہیں لائیں گے بیمان کمس کہ ور ذاک عذاب و بھیں " (ینس - ۸۸) صنوت لاہوری گ

اور صفورعلیدانسلام کے دور کا قبائلی اور سرداری نظام میں اسی نوعیّت کا تھا حس میں الا تعداد لوگ بھیر کردوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے اور وہ غلام باندی شار ہوتے۔ ان کے نام نها د آقا جس طرح چاہتے اُن کی نذلیل کرتے۔ یہ تو عجاز کی حالت بھی اور حجاز سے ابرائس دور کی شیرطاقتیں رُوم وایران تھیں جن کا حال بہلے گزر حیجائے۔

إس ما حول ومعائشرت مين الله كركة خرى نبى تشريف لائد، الله تعالى في ارشاد فراما: هو الله ى الدين كله ولوكم هو الذى ارسل رسولم، بالهداى و دين الحق ليظهد على الدين كله ولوكم المشركون (بصف ٩٠) وبهى توسيح سن ابنارسول برايت اور دين در كريميم ساكه

اس كوسب دىنوں بىغالب كرے اگر ديك شرك البندكريں . احضو الهودى) مولانا بسندهى ارشاد فواتے ہيں كه :

" شاہ صاحب (شاہ ولی اللہ) کے نزدیم رسول کرم علیہ لصّلاۃ ولسّلاً) کی بعثت کامقصد ہی ہی تھا کہ اُن کے ذریعے ضلاکے دین کو باقی سب دنیول

کی بعثت کامقصد ہی ہی تھا کہ اُن کے ذریعے ضراکے دین کو باقی سب دنیوں پرغالب کر دیاجائے اور اسلام انسانوں کو ایک ایسا نظام میات وسیح سب پرغالب کر دیاجائے اور اسلام انسانوں کو ایک ایسا نظام میات وسیح سب

نظاموں سے بہتراوراعلیٰ ہو۔ آئی کی بعثت کا بیقصد اس صورت میں پُررا ہُوا کقیصروکسریٰ کا نظام جراکی صریک ساری دنیا برصاوی تھا پاش باش ہوگیا

اورانسانیت کوفتصریت اور کسرویت دونوں سیے نجات ملی"

گویا غلامانہ وہنتیت سے محور بعض لوگوں کے بقول ،الٹر کے ستیج نبٹی کی وساطسے سے اللہ والا دین صف عبا دات کے محبوعے کا نام نہیں ملکہ ریگل دُنیا کے ادیان برغالب آنے کے لیے

آئے والا دین محص عبا دات کے مجبوعے کا ام نہیں مکبہ بیگل وٹیا کے ادمان برغالب آئے کے لیے آیا ہے اور اس نے اپنی ابتدائی زندگی میں اپنی غلمت و برتری کا جو شہرت میش کیا ہیے اُٹھے کوئی جو یہ سنٹر بھر بند محمولاں کا ہیں۔ سا رہنر کا ہے ناں مدیس کسیں نکسٹریکا ہدیں نا مدفائداد

بدترین دخمن جی نهیں مُحِشْلاسکتا اور پیکسائی خیراکی نزار برس کمکسی نکسٹی کل میں دُنیا میر فائرار موجد در دار در نصرف اپنے ملکہ سرکیائے بھی اس کی برکات سے سنی شفید ہوئے در ہے کی نے برکا کے موہنی مسلمانوں کی اخلاقی حالت زوال نیر بردئی اور وہ مجاہدانہ اور انقلابی ژندگی کوخیر با دکہ رکھیٹن اور

سیاوں کی مندی کا وقار اور عزت خاک میں مل گئی، اقتدار سیے محروم ہوگئے، سُو دی نظام نشاط میں ٹریگئے اُن کا وقار اور عزت خاک میں مل گئی، اقتدار سیے محروم ہوگئے، سُو دی نظام ''کی بحر مبندلوں نے اُنھیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ تہذیب وتمتدن غیروں کا، سوچ اور فکر غیروں

کی ۔ نتیجہ بیائے کہ آج وہ بھیرجاہلیت اُولیٰ کا شکار ہیں۔

محیم دملوی نے اُن کی جن خرابیوں کا ذکر کیا ہے اور ملوک وسلاطین دہلی اورائس دُور کے اُسے اُمرار کے جم دملوی اورائس دُور کے اُمرار کے اُمرار کے جن حالات کو بال کیا ہے اُمرار کے دوال نہر مالات نے اسلام کے روئے روشن کو داغدار کردیا حکھے جاسکتے ہیں مسلمانوں کے زوال نہر مالات نے اسلام کے روئے روشن کو داغدار کردیا نئے (العیا ذباللہ) \_\_\_\_ اور دشمنان اسلام کو سنسی کا موقعہ مل گیا ہے کیکی اللہ کے جب ت

آندھیوں میں چراغ جلا کر ملت کی صُری خوانی کے لیے وقعاً فوقعاً وُنیا میں آتے رہتے ہیں قہ ہ کسی لمحہ مایوس نہیں ہوتے۔

مولانا سندهی کے تعلق اُن کے سوانح زیگار کھتے ہیں کہ پیٹیں سالہ حلا وطنی کے بعیجیب

مولانا وطن واپس آن يك تواكب بهندوشانى بزرگ عالم جرحاز مير مقيم تضاور مولانا كروق اورشاگر دينه وه چابت تنه كرمولانا عُرعزيز كاباقى جسداسى عرم بيس گزارين جس كاظر بزيضاق ميس أضول نيهاره برس گزار سه بين بولانا كرخيالات بين تلاطم تها، عرم كی مبتت اوراسی قلمت كابسته دل بيستولى تعاليكن ايك بات تنى جوانفيام ضطرب كيد بوك تنى اوروه واپس آنا چاشيته تق مولانا ني فرمايا:

"ميراً ميغيمنرن ليقين اور مقيده به كداسلام كاستقبل قراروش اورشاندار بهدر ميراً ميغيمنرن ليقين اور مقيده به كداسلام كاستقبل قرار وش اور شاندار بهدار ميرا مي المرابط كالبير فارى ميرا مي المي الميران المي الميران المي الميران المي الميران كالشي طرح ميرا ميمي الميان به كه اداموجوده وهي الميران كالميران كالميران الميران كالميران كالميران الميران كالميران ك

يكهكرارشاد فرمايي:

" يە دوخقىدى مېرى جو محجەكشال كشال مىندوسان كەجارىپى الىقىيم ئىك سەپىلە كاقىقىرىپى) ئىراب چراغ سحرى بۇدل. خدامعلوم زندگى كەكتنە دن اور بول گے، چاہتا بىرل كەمرنى سەپىلەلىنى قەم كەكانون كەپىقىقىت يىنجا دُول." (مولانا ئىدھى ص 99 - 194)

گویا اسلام اورچنه اورموجده دور کے سلمانوں کا طرز حیات بالکل دوسری چنر ہے۔
اسلام تو وہ ہے کہ جس کی علی کل قرآن عزیز ہے توعلی کی سرکار دوعالم صلی التہ تعالی علیہ وآلہ
وسلم کی ذات گرامی ۔ تعض روایات سے بیعلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ملیم الرضوان ہی ہی گیا۔
فواتے تھے کہ ایک قرآن جو جرئیل امین کی وساطنت سے قلب مُحقّہ علیہ لسلام بینازل ہوا۔ جو
بین الدّفتین موجود ہے اور دُوسرا قرآن وہ ہے جو مدینہ کی گلیوں میں علیا بھراہے گویا دوقرآن
کا عقیدہ اس تعبیر کے ساتھ اسلاف سے نقول ہے اور اسی حقیقت کی اُم المؤمنین سیدہ کا کتا میں متعیق میں ترجانی فرائی کہ ا

"كان خلق القرآن" كررسُول التي الله تعالى عليه وآله وسلم كى سيرت اورجيا طِلْبِه.

تو قرآن ہی تھا۔"

قرآن اورسنت رسُول سے اسلام کا جو ڈھانچہ رامنے آتہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے جس میں عبادات،معاملات،اخلاق *;تهذباب معانشرت اور نمی*ّن واقتصا د کیمیّل منهائی موج<sup>وّد</sup> ہے اور میحض دعویٰ نہیں بلکمسلمانوں کی ہزار سالہ زندگی اس بات کا ثبوت ہے اوراس وقت جو ڈھانچے مردم شاری کے سلمانوں نے بنایا ہواہے وہ بیہنے کہ ایک محدُو د تعداد عبا دات<sub>ے</sub> کا رسماہتہام كرك بينيال كرليتي ہے كہ ميں نے اسلام كے تقلصے لوُدے كر ديے جبكه اس كا طرز زندگى، اُس كا

نظام معاش واقتصاد، أس كانظام سياست وعدالت اورائس كانظام تجارت وزراعت وغيره خالص جاملي نبيا دون پراُستوارسے' حضور رحمت دوعالم صلى الشعليه وآكه واصحابه وللم نيحبن نظام حيات كالموهاني للتنبِسُلمه

کے لیے تجریز فرمایتنا اس کی علی محست وریخیت نود ہمارے ماعقوں ہوئی اورجس کی سزاہمیں اس شکل میں بل رہی ہے کہ ہم قومی و قارمے محروم ہو گئے ہیں۔

آج كا جديد دوبن اكي صالح سياسي نظام كيديد انقلاب فرانس اور اكي صالح معاشي نظام کے لیے کارل مارکس کے سرایدا ورلینن وشالن کے بمل کو اپنے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اور اس کے باوجود اسے اپنے سلمان ہونے کا دعوثی ہے۔ حالانکہ ایک مفکر کے بقول سیرت نبوی اور ور عاضر کی تخرکیات بعنی سوشلزم، کمیوزم، کمیپٹیلزم وغیرہ میں طریعے واضح تضا دات ہیں۔ دورعاضر کی إن تحريكول كاصرت بهي الميهنهين كديزغُلا فرامون بين ملكه بنيود فراموش مجي بين بيانسان ورانسات

مخىررسول التُّرصلي التُّرعليه وملمّ يبغيرانسانيّت تنظه آپ نے انسانی محنت کوصل سرابي اورمتناع قدار دیا،اورمحنت کی نبیا دیرلوگوں کو دلیل سمجھنے والوں کوسخت انداز میں نبیہ کی مجنتی طبقات کی عنداللہ قدر و منزلت کو اُ جاگر کیا اور خو دعملی طور رمجنت کے کاموں میں شرکب ہوکر ونيا كواكيب سبق برُهايا ـ

بندرهوی صدی بهجری کے سلسار میں ونیائے اسلام (؟) میں تقربیات کا سلسار شروع ہو جیا ہے۔ اس سلسلہ میں سیمینیار ، مجالس مذاکرہ ، اخبارات ورسائل کے صوصی الدیشن اورصدی ہجری منازل کی سکل میں عمارات کی تعمیر وغیرو شامل ہے الیکن ہمار بے خیال میں ریسہ مجھے الیے

مال میں ہور ہاہے کوسلمان قوم قومی و قار اور اجتماعی خود داری سے محروم ہے۔ اس مین ظریس اس نوع کی تقریبات بالائی طبقات اور اس سے تعلق افراد کی ذہنی تحیاشی کا ذریعہ تو بن جاتی ہیں۔ لیکن کاک ولات کے لیے کچھ نہیں ٹریا۔

آج عالت برہے کو کئی اکمی الم مالک ایسے ہیں جن کی دولت وٹروت کا کوئی صاب نہیں، قدرت نے انسانیت کی دشگیری اور حیات اجتماعی کے ہتمر تنقبل کی خاطر اُنھیں زرِ خالص اور سِّال سواعطا فرایالیکن به دولت و نروت یا تو اُن میں سے *ایک محدُود آبادی کے عیش تو*نعم کی نذر ہور ہی۔ یا ان اتوام وممالک کے معاشی انتحکام کے کام آر ہی ہے جوخدا بزاری اور للام رشمنی میں اپنی مثال آپ میں کرمسلم ممالک ایسے ہیں جن رینے مربت وافلاس کے ارکیب سائے مسلط میں اوران کے عوام کا د الفقران میکون کفرًا کی نبوئ *قیقت کے مطابق مختلف اِنتوع کا*ل توريات كي علم دارول كاتر نواله بنه بوئية مين \_ عالم حقائق مين الخصوص فريقي مالك مین عیائیت وقادیانیت کی سرگرمیال بیش کی جاستنی بین کهاجا سکت به کدامیرترین ام الک بعض ابیداداری قائم کرر کھے ہیں جواسلام اور سلمانوں کی خاطر سر گرم عمل ہیں اور کوشاں ہیں لیکن بشتنی بیر ہے کدائن کی کارکر دگی بالکل صفر ہے اور وہ تھو منصوبہ بندی جومر فرمون **کی ظر کی** غمّاز ہوتی ہے وہ باکل نہیں ہے ملک بعیض شالیس توالیسی پیش کی جاسکتی ہیں کیمُفسِد وُمُفتاق ہم کے لوگ اس تتم کے اداروں کے دسترخوان پر ہل کر ملّبت کے دہے سہے اِشّاعی وَفَار کُوخَاک مِیں مُلانے کا باعث و ذرابيه بنے ہوئے ہیں۔

پندرهویں صدی بھری ۔ کہا جا آہے کہ المانوں کی جات انیہ کی صدی ہے بھیں کوئی اعتراض نہیں بکلہ ہم دُھا گوہیں کہ اللہ کریے ایسا ہی ہولیکن مرلانا سندھی کے الفاظ میں ہیں اپنا و طائخہ بدلنے کی ضرورت ہے ورنہ فطرت کی تعزیریں بیٹمل و برکر دارقوموں کو زیادہ ونوں کس نزندہ رہنے کا موقعہ نہیں دتیں بسر کار دو عالم نے فتیصر و کسر لی کہ لاکت کی اس لیے پٹیمین گوئی فرائن می کہ دہ انسانیت کے نام پر ایک ملاق اور خونظام انسانیت کے نام پر ایک ملاق اور خونظام انسانیت کے نام پر ایک فریب و مذاق بن علی ہے دہ انیا و دھ اپنے حالہ ہی توڑ بیٹھتا ہے۔

آئے کے سلمانوں نے الحصوص ان کے الائی طبقوں نے رجن میں حکمران، اُمرار، شعار، اوبار، اوبار، شعار، اوبار، اوب

کے مصداق کسی نکبی درجہ میں قیصریت، کسروست اپنا رکھی ہے۔ وہ نود اس فاسد نظام سے گھو خلاصی عال کرلیں تو ہنوا لمراد ورنہ تو اسلام نے ہرحال اُنجزاہے کوئی زبر دست ہاتھ خود اس کا انتظام کرلے گا۔ غود اس کا انتظام کرلے گا۔ پندرھویں صدی ہجری کے موقعہ پرسیرت رسُول کی روشنی میں ہی ہمارا بینیام ہے اولیں ہ

### مغربی قومیں مسلمانوں میں انتشار ہیرا کررہی ہیں

اكمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى امّا بعد اعوذ بالله من الشيطن الرّجيم بسم الله الرّحم الله الرّحم الله الرحم الله السل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيّا الم

زمید: الله وای توسیحس نے اپنے رسول کو مالیت اور سی وین دے کرمیا با اگر اسے مراکب دین رغالب کرے اور اللہ کی شادت کافی ہے۔

اور ہرانسان کے بیے رہنمائی انجام دے سکیں۔ آپ نے ہرز لنے میں بیش آنے والے خطروسے سجاؤ کی تدابیراینی اُمّت کوتبا دیں'۔

صنورعليدالسلام في ارتناد فراي

لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا فتوره إنبياء هم مساجد. كه الله تعالى نه يهوديول اورعبيائيول براس يال لعنت بحيجي كه النفول في البياركي

تعلىم رغمل كرنے كے بجائے أن كے مزارات مقدسه كوسجده كاه بناليا اوراس وجسسے خداكے مغضلوب علیه م علم رائ نے اپنی اُمتت کو اس منع کیا اور تبایا کرنجا می لیے لیے

انبیاری تعلیم کے مطابق زندگی گزازانے نرکہ اُن کی پیشش وعبادت۔

قرآن کیجم نے بقنے واقعات بیان کیے ہیں ائ سے غرض آریخ بتانانہیں ہے اور نہی

قرآن كوئى ارتخى كتاب بيدالبقه ان واقعات كوباين كركه انسانون كوعبرت إورنصيحيت لأا مقصّودہے۔ آج اگراسُ مک میں قرآنِ تھیم کئی تمل تعلیم دی جاتی تو مُلک کا نقشہ کچھ اور ہتوا۔

ليكن افسوس مدمبب اور اسلام كي مام ريهل كيد بئوت اس ملك مين اسلام كانداق الرايا جاما ہے۔اصول اسلام کو تھکوا کرا لیسے لوگوں کی تہذیب وتمندن کی پیروی کو فخیر جھا جا رہے ہے۔ جم

السانتيت كے رُوپ میں درندگی كابتین اور واضح ثبوت ہیں۔ یہ پور پین اقوام جومش جیج کرلوگو کومیساتی بناتے ہیں۔ کالبے ، کول اور مہیتال بناکرعوام کی خدمت کرنے کے بجائے اضیاع سیائیت

كے جال ميں عبنساتے ہيں كين عيسائيت قبول كرنے كے إ دجود وہ حي كدر أك ونسل ميں أبيح رار نهیں ہوتے اس لیےان پڑھلم وستم ڈھاتے ہیں۔

چنانچه وسیتنام میں میں صورت مال ہے بجنوبی افراقیہ اور دیگر اسماندہ علاقول میں ان نامنها دمهنّرب اقرام کے طلم کی دانشانیں شن کررونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں نیزیہ تومیں ایشائی ادرا فریقی عرام کے اخلاق کو تباہ کرنے کے لیے خش لٹر بچر ثائع کرتے ہیں۔ ہلی وڈ کی قبیب

إس كا واضح ثبوت ميں جن ميں حيوري ، وكيتي، بيھيائي اور بيغيرتي كا سامان متيا كيا جا اپيطاكم برلوك دېنى طورىرىمىي مفلۇج بوجائيس.

مسلما نوب میں اٹنجاد بھیجہتی اور کیا تھت کی اشد صرورت ہے کیکن مغربی اقوام سلما نوں پر انتشارہ افتراق بيدا كرف كے ليه اپنے الحنبلول سے په خدات حال كرتى ہيں۔

اسلام نے ہمیں بن دایہ کہ غریبوں، اداروں اور بے کسوں کی دلمے درمے قدمے شخنے مدد کرو نے دسرور کا ننات صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بیوا وَں کی دادگیری فرماتے، اور بتیمی سے لیے آپ کا دامن شفقت ہروقت کھلار ہتا۔ اسی طرح صدیقِ اکبڑ کی زندگی کے واقعات ہے اریخ کے شفحات بھرے طری ہیں۔

اکتان کی بنیا دہی ندمب پر رکھی گئی تھی اوراس کو عال کرتے وقت بھی نعرو لگا یا گیا تھا کہ بیاں سلمان اسلام کے اصولوں برغمل پرا ہوکر امن وسکون کی زندگی گزاریں گے اِسلامی فوہاین کانفاذ ہوگا۔ لیکن اتنا عرصہ گذرنے کے باوجو داہجی کم کھچے نہیں ہُوا۔ اُلٹا اسلام کے مخالفین سرتیت سرمین کا گ

اب بچرامتحان کا وقت آیاہے۔ انتخابات ہونے والے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے مسلمان ہونے کا شوت دیناہے۔ کیا صدقِ دل سے اسلام جاہتے ہیں یامحض زبانی دعولی ہی

اب اگر ہم نے اسلام کے لیے گے و دو نہی تو بھے آئدہ نسلوں کی بے راہروی کی ساری ذِمّہ داری ہم پر ہوگی ۔ اس لیے ہمیں اسلام کی خاطر اپنے مقدور بھرکوشاں رہنا چا ہیئے التنقالے ہمیں اسلام کی زور میں میں شد نف بهير اسلام كي خدمت كي توفيق نصيب كرين. وَمَا عَلَيْ نَا إِلاَ الْبَلاغ

روزنامة آزاد" لابور ۲, نومبر ۱۹۷۶

وُنیا ہمرکے مذاہب اور اقوام عالم کے عظیم اتفاع عالمی امریکی نفرس بغاریہ دائی فِکر ولی اللّٰی عظیم بلغ ہسلام، امام المُدی خاشِین شیخ آھِنیر -عضرت ملا ناعب لیا اللّٰہ الور رحافیائیہ \_\_\_\_ کی آدینی تقریر

بلغاریہ کے دار کے متصوفیہ میں ۱۲ فروری کا 194ء سے ۲۰ فروری ۱<u>۹۵۴ء کم عالمی کی نفرس</u> منعقد ہوئی جس میں رہوڈ دیشا ہنوبی افریقیا ور تربُکال وغیرہ نسل ریست حکومتوں کے سوا وُنیا بھرکے تمام مالک کے اعلى سطى دفوُد نے شركت كى، يركانفرنس گزشته ،٣ برس ميختلف مالک بين مقد مرتى بيريا وايم كى كانفرس میں باکشان کی نمائندگی کرنے والا وفد *پاکشا*ن امن کونسل کےصدرجانشین شیخ اتبخیب می مولان عُبیدا میڈ انور رخذالته عليدا ورجزل سيحرش وجنا مبطرعي خال صاحب بشتى تقار جنار منطرعلى خال نسايشا في سأل ريكانفرنس میں ایک رُمِنغز تقرر کی اور خاشین شیخ اتفنیگرائے" اسلام اورامن کے موضوع پرار دو زبان میں تقیق افروز خاب فرايا جس كا انگريزي اور ملغارين زمانول ميں دومترجيين كے ساتھ ساتھ ترجيكيا ــــعصر حاضرييں يه پلاموقعه بے کہ ونیا بھر کی اقوام وطل کے اسفیرا اجتماع میں اسلام کا بیغام ایسے مورّ انداز میں ولائل ورا میں قطعیہ کے ساته بيش كيا كيا بصرت نيغير لم ونيا كرساسف دين اسلام كي نما بَندكي اور ترجماني كانتي اداكيا او فيشر لم مَا بَندُ ل كى طرف سے كيے گئے اعتراضات كامُسكت جاب ديا۔ يہ ارکنی تقرر اور جابات كی فیصیل درج ذیل ہے ۔ جانشین شیخ لتھنیٹر اِس دورہے میں رُوس بھی تشریف لے گئے تنفے جہاں آپ نے اسکو کی جامع مسجد "مسجد تا تار میں دو سیمُنے بڑھے،مقامی علما سے ملاقا تیں کیں اوراسلام تعلیم گاہوں کامعاً بنہ فرایا صوفیہ میں بھی آٹپ نے اسلامی مرکز اورمساجد دکھیں اورمتھامی عُلما رہے ذاتی طور ربھی ہلے۔ اُپ کا پرسفر کوئی عام سفر نہیں ملکہ ایک عالم دین اورمبلّغ اسسلام کاسفرخا۔ آپؑ کی اس تقرریے کتیس زبانوں میں راجم ہو بیکے ہیں۔

#### اقوام عالم كنام اسسلام كا امن افرين افت الابي بيغيام

و جوکوئی ایک انسان کوفتل کرائے وہ دوراں سنکٹرول نسانوں کے قبل کی منیادر کھوڈیٹا ک

و ایک انسان کافت تل پُوری نوع انسانی کافت تل کید.

و ایک انسان کو بچانا تمام نسل انسانی کو زندگی عطا کزا ہے۔

اكمد لله مخدة ونستعينة ونستغفر ونومن به و تتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرورانفسنا ومن سيئات اعالنا من تهده الله فلاهادى له ونشهد أن لا الله الا الله وحدة لا شريك له و نشهد ان سيدنا ومولانا محتدا عبدة ورسولة و اما بعد

فاعوذ بالله من الشيطن الرّجييم. بسم الله الرّحلن الرّحيم قل فاعوذ بالله من الشيطن الرّجيم. بسم الله الرّحان وبيكم الآنعبد الآنه ولا نشرك به شيئا ولا يتّخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله الله ولا نقولوا اشهدوا بانّا مسلمون والاعلن ١٠٥٠)

(الصنیمیر) تم (بهوداورنساری سے) که دو که احابل کتاب (اختلاف وزاع کی مادی این حیور دو) اس بات کی طون آؤ جو ہمارے اور تھارے دونوں کے لیے کیاں طور رہتم میں جو بین اللہ کے سواکسی کی عبادت ذکریں کسی کی ہتی کو اُس کا شرکی دی شاریک عبادت ذکریں کسی کی ہتی کو اُس کا شرکی دی شاریک ورکھا ایک انسان کے ماتھ ایسا بڑاؤ نہ کرے کہ گویا خوا کو حیور کر اُسے اپنا فی دوگاد بنا لیا ایسی بھراگر یہ لوگ ( اس بات سے) رُوگر دانی کریں توتم که دو "گواہ دیہا که ( انسار مناکه ( انسار مناکه ( انسار منازی طون سے بینے ) اور ہم خدا کے ماننے والے ہیں "

معترز شرکار فتظیرن کانفرنس! میں اسلام کا ایک طالب علم ہوں اور محصے بجیز حرثتی اسلام کا ایک طالب علم ہوں اور محصے بجیز عوثتی اسلام کا نقطۂ نظر واضح کرنے کا موضوع محصے سونیا گیا ہے، جو

میرے لیے مدہبی طور براکی بہت بڑی سعادت ہے۔

مخترم نمائیندگان اقوام عالم إسی بغیر کسی تمهید کے عرض کرتا ہوں کیراسلام وہ دین ہے جو ُونیا کے سامنے قیام امن کے لیے ایک ہمہ گیراورانٹرنیشن انقلابی پروگرام بیش کرآ

ہے۔ ونیا میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مدہب ہے جو بلا تفریق رنگ ونسل اور مذاہد ہے۔

ادبان تمام نوع انسانی کو بقائے حیات کے لیے دسائل معیشت تے ہتعال میں مسادی ادر

يحسال موافع مهيا كرينه كاعلمبر دارسه أور اسلام هي وه دّباني نظام حيات سبع جرتفرقه ومتياز تشقّق وانتشار ادر حبَّك وفسا دمشا كرانساني معاشر به كوامن وسحون كالهُواره باسكنابيه.

للامى نظام حيا كالريقصد اسلاى نظام حيات كامقصدا وليس بيب كدايرايي

پارٹی اورالیسی انقلابی جاعت تیار کی جائے جونس انسانی کے سلسنے وُنیا وی زندگی کے متعابل

ما بعد الموت زندگی کی اہمیّت وفوقیّت واضح کرے جربُرائیوں کے انسداد کے لیے اسلام کے بتلائے ہوئے قوانین رعملد را مد کرانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بتائے کہ گنا ہ اور برائی کا آخرت

میں کیا نتیجہ مترب ہوگا نیکی اور بھلائی سے امن قائم ہوگا ،سلامتی بروان طریعے گی اور آخرت میں

التِها بدلد لِله كا، بُراني اور كناه سے فساد سِيليكا، تباہي مِعِيكي اور آخرت بيں بُرا بدلد لِله كا اسلام کی انقلابی جاعت کسی مک کے باشندوں کی اِس طرح زمہنی تطهیر کرکے (جیے لسلام

کی زبان میں تزکیر بھی کہا جا تاہے) ایسامعاشرہ قائم کرتی ہے جس میں ظلم واستبدا دا والسانی محنت کے انتصال کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو۔

ا متیازی شان اسلام کو دُوسر بے نظام ہائے جیات اور مذاہب وادیان سے اپتیابی

شان حال ب كدوه عقيد سے اور نظر ہے كا اختلاف برداشت كرا بيد كيكن ظلم و نا انصافي كي قطعًا اجازت نهيس ديّا ـ اسلام كے زُديم فه اكے ساتھ كسى كونتر كري مُعْمازا سب سے ٹباگا،

اورعقیں ہے کا نا قابلِ معافی حُرِم ہے۔ ہایں ہمہ اسلام شرکوں کے لیے وُنیا میں کوئی سُرا تجوز نہیں

كرّا اور ناسلامي محوست مين شركون كے قبل عام كالحكم ديں ہے، وہ اُن كے باتھ باؤں نہيں کٹوا آ اورنە ائىفىدى ختە دارىكىنىچاپ — بىكە وەشىركىن كوئىخى خلاكى زمىن پرزىدە رىپنے اورزندگى

گزارنے کاحق دیباہے اور اسلامی معاشرے میں غیر ام شرکین کو بھی خوراک و پوشاک اور رہائش وغیرہ کی پوری پوری بٹرلتیں ملتی ہیں اور تقین فرایئے اکہ رب العالمین کی نیمتیں سُورج، چاند، زمین، آسمان، آگ، پانی اور کائنات کی ہرجیز جس طرح تمام انسا نوں تھے لیے عام ہے، ایک اسلامی سٹیسٹ میں ملا تفیر لتی مذہب وعقیدہ اور دنگ ونسل، اُسی طرح سکول طینان، امن وامان اور زندگی گزارنے کاحتی بھی سادی طور پر ہرسی کو ملباہے۔

لا آکراہ فی الدین ہے ایک اسلام ہی کا الدین دین کے فیا کالیان دین کے فیا کالیان دین کے فیا کالیان دین کے معاطم میں ہور کوئی تنگی اور کوئی شختی نہیں ہے۔ مذہب اور عقیدہ ہرکسی کا اپنا تھیا کا معاطمہ ہے کہ کی فرویر کوئی تنگی اور کوئی شختی نہیں ہے۔ مذہب اور عقیدہ ہرکسی کا اپنا تھیا کا معاطمہ ہے کسی پر کوئی واؤنہیں، کوئی مانے، کوئی ندمانے اسلام اپنا کلمہ پڑھانے کے لیکسی معاطمہ ہے کہ بی وائی اور تنگیان کی ٹوک نہیں رکھنا اور کسی لائج یا خوف کی وجہ سے جو کوئی مسلمان ہوئے کا اعلان کرے اُسے وہ منافق قرار دیا ہے اور اُن منافقین کی رہشہ دوانیوں اور کمرو فریب کے باوجود وہ ڈینا میں اُنھیں بھی رہنے کاحق دیا ہے۔

قیام امن اسلمانوں کا مدیبی فرائیس اسلام در اس وسلامتی کا دُورانام اس وسلامتی کا دُورانام اسلام در اسلام کے زدری سلمان کی تعرفیت بیہ ہے کہ:
اَلْمُسُلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ بَيْدِهِ مسلمان وہ جِيس کے باتھ اور زبان سے سلمان مفوظ رہیں اور کسی کو کوئی گزند یا ناحق تعلیمت ندیہ نیجے۔

اسلام نے اپنے پیرووں پرصرف اپنے ہم مدہبوں کا خون بہانا ہی حرام نہیں کیا ملکہ ہرانسان کے خون اور زندگی کومخترم قرار دیا ۔

قرآن مجید کے چھٹے پائے کے نویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرایا: اور ﴿لے پیغیمُ ﴾ ان لوگول. کو آدم کے دوبلیٹوں کا حال سچائی کے ساتھ مُنا دو ، جب اُن دونوں نے خدا کے صور قرابیت کے لیے قرابان حیرُ جائیں تو اُن میں سے ایک کی قبول ہوگئی (بعنی ابیل کی) دُوسرے کی قبول نہیں ہوئی (بعنی قابیل کی) اِس برقابیل نے صدیعے کر ابیل سے کہا" میں تقینًا تحصِقَتَ كردُونِكا" ( إبيل نے) كها" الله صوب تنقى آدميوں بى كى ( قربنى ) قبول رَتِّبِ (الراسُ

نے تیری قرانی فتول نہیں کی تواس میں میرا کیا فقٹور؟) اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنو

أَنْهَا مَنْ كَا تُو ( أَنْهَا لِي) يرمين تنجيق تل كرنے كے ليك بھي إنه نهيس أنطاول كا- كيس الله سے ڈرنا ہوں جرتمام وُنیا کا پرور د گارہے۔ میں جابتا ہُوں کہ زیادتی ہوتو تیری طرف سے ہوا

میری طرف سے نہر اور تومیرا اور اپنا دونوں کا گنا ہمیں اے اور میر دوز خیول میں سے ہر جا، كەنللم كرنے دالول كورىي بدلە للناہے : مجراليا ہُوا كە اُس كے فس نے ربعنی قابيل كے

نفس نے اسے اپنے ہمائی سے قتل برآمادہ کر دیا۔ اس نے ( طبیل کو) قتل کر دیا۔ نتیجہ زیجلا كەتباه كاروں میں سے ہوگیا۔ اِس كے بعد خدانے ایک گوا بھیجا اوروہ زماین كريدنے لگا باكہ

ائسے بنا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کیونکر (زمین میں) چھپانی چا بندیکے . (کویے کو زمین کرموا بُوا وكيدكر) وه بولا يُونيكَنَّي أَعَجَنْوتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْفُرَابِ- افسوس مُجْرِرٍ إ

میں اِس کوے کی طرح بھی نہ ہوسکا کہ اپنے بھائی کی لاش (زمین کھود کر) عیبیا ویٹا۔غرضیکہ

وه اپنی حالت رپبت سی بشیان مجوار ایک قتل سیکا قتل فرا کاید قدیم اعلان تمام ونیا کوئنایا که ، اسی ناریم نے

بنی اسرئیل پر پیتیم مکھ دیا تھا کہ سوا اِس حالت کے کرقصاص لینا ہویا مک میں لوٹ او مجانے والوں کو مزا دینی ہو بھر سے سے کے سی جان کوفتل کر ڈوالا تو گویا اُس نے تمام انسا نول کا

نۇن كيا اور حبى كىي كى دندگى بچائى تۈكويا أس نے تمام انسانوں كوزندكى دىدى-قيام وبقائدامن وامان ي عربليغ تبير قرآن نداختيار كي هير، أس سيرمركر دُوسرا كوئى مُوثر بيرايئر باين كن نهيل قرآن نے اكيے جان كے قتل كوتمام كائنات انسانى كے قىل سەتىبىركىلىد.

ايك ببت بريسلال تقيّق المع طبريّ اس بريكه في ا اس آبت میرعقوب می خطست اور دعیدی ان المراد بذالك تعظيم العقوب ت

شترت مرادب اوربانان كدايك انسانكا وسرة الوعيد من حيثان ناحق قتل التدكيخضنب اورعذا كواسيطرح قتل الواحد وقتل الجميع سواء تيجاب عضب الله حركت مي ك المنه عضب الله انسانوں كاقىل.

فتح البارىص ١٦٨ ج١٢

عصرِ حاصر ك أكيب بهت برسيسلمان عالم مولانا ابدالكلام آزادٌ كحصة بس : " قرآن کتاہے۔ اِسی بنا پرخدانے بنی اسرائیل کے لیے پیکم کھھ دیا تھا کہ کہانان کوناح قبل کزا الیها ہے گویاتمام نوع انسانی کوقتل کر دینا۔اورکسی النیان کوہلاکت سے بجا

لينااليا بئے گويا تمام انسانوں كو ليجا ليا كيونكه نوع انساني كا هرفرد دُوسرے فردسے ابسته ئے اور جوانسان ایک انسان کے لیے رحم نہیں کرا وہ تمام نوع انسانی کے لیے رحم نہیں کھا۔

ہیوُد کی فیتنہ سامانی | کین اریخ گواہ ہے کہ بنی اسائیل نے اِس مجم خداوندی کی ہی رِوا نهیں کی بیجے بعد دگیرے بغیر آتے رہے جرائفیں الاالعالمین کا حکم یا د ولاتے اوز احق قل دخوزرزی سے روکتے لیکن میود کے ہتھ انسانی خون سے ہمیشہ زنگین رہے ۔میود کی رکرشی آج بھی جاری ہے۔ امنِ عالم آج بھی ان کے ماتھون خطرہ میں ہے رسزر میرفیل طین پر ده آج بھی بے گناہ ٹوڑھوں بحور تول اورمعصوم بچوں کا نئون بہارہے میں فیلسطین سلانوں کا رطن ہے اور بیودی سامراج کی سازشوں سے بہال گھس آئے ہیں۔ دُنیا کی کو تی بھی انصاف اپنید قوم ا*س جار حیّت کی ائید نهیس کرسکتی*۔

سعانكارنهين كياجاسكنا كحبب يمجى إسرغرم كا دروازه كفل حاتاب توبسا اوقات اسكابند كزنا بهيد شکل هوجالة به اكيت قبل كه انتقام ميل دو دواور دو كيرجاب ميں جار جاتے ين إس ليديد بات نا قابل ترديد به كرم كُوني أكيب انسان كوناحق قتل كراب وه درسل سينكرون انسانون كيفتل كى مبنيا دركد ديتاب يغيبراسلام صلى التعليه وللم كي نعت لابي مانقيول نے إس سلد كونوب بجوليا تھا . بيغيبراسلام كے بعد مدينيد ميں حب اسلام تيسير القلابي سرراه حضرت عثمان غنى صى الله تعالى عنه كا باعينول نه محاصره كرايا تها توحضرت ابده 

ہُوں میں آپ کی إمداد کے لیے ہیاں بہنیا مہوں ہے مفرائیے ،حضرت عثمان شنے فرایا كالتعيل يات وش كركى كراك ایسترک ان تقتل النّباس تمام لوگوں کوفتل کر دالیں اور ان کے جميعا واياي معهم. ساتھ مجھے بھی۔

'به تو هرگز مجھے بیند نہیں' بصرت ابو ہرائے نے حواب دیا بصرت عثمان ٹنے فرمایا ; تومچر(جان ليجئے كه) اگرآن كيكسى اكي فاتّك ان قتلت رجلًا ولحدًا کوفتل کر دیا تواس کامطلب بیر ہوگا، کہ فكانتماقتلت التاسجميعًا

آب نے گویا تمام لوگوں کوفتل کر والا۔ ابن کشیرص ۱۲۷ ج ۲

حضرت الدُّهررَثْيه بيسُ كروا بس جِله كَئة . تاريخ شاهر بها إما م مُطلوم خليفة السلمان ذوله بورین صربت عنمان نے جام شها د**ت نوشِ جاں فرایا س**ر تلوار اُٹھائے کی اجازت نہیں دی يهسئيه آساني يحمى عملى تفسيسر كيا دورِ حاضر كا كوئي سررا وملكت بقار امن وامان كي خاطرام لأوالا

کی طرح جان کی فرانی پیش کرسکتاہے ؟ ایں خیال است و محال است و حبوں ۔

لىلام مىن خودكى فى مما نعىت كى كواحق قىل كزابىت دُور كى بات بنے لىلام کسی کویداجازت بھی نہیں دیبا کہ وہ خوداپنی جان کوختم کریے، اِس صورت میں ایک اِسان جان ضائع ہوجانی ہے۔ اسلام نے اس لیے خورکشی کو بھی پوری قوت کے ساتھ رو کا ہے۔ اِس مجرم

سے انسان کو بازر <u>کھنے کے لیے</u> ترسمیب کے وہ ذرائع اختیار کیے ہیں جن سے ڈرکر انسالی ں ُ احتی اور غلط کام <u>سے رُک جائے</u> اور ایسے ارا دہ کی بھی جراَت ک*ک بنز کریستے۔* اِس لسلہ میں قرآن نے خداتعالیٰ کا مخمٹ نایا کہ: اورتم اپنی جانوں کوقتل نذکرو۔ وَلاَ تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمُ

إس جُرَم كى منزا بيان كريته ہوئے كہا: وَمَنْ يَنْفُعَلْ ذَالِكَ عُدُوَانًا

اور جوظم و تعتدی سے اِس جُرم کا مُرحب ہوگا ہم اُس کو آگ میں ڈال دیں گے۔ وَّظُلُمًا فَسَوْفَ نُصُلِيْهِ نَارًا.

بيغيمبرِك للمصلّى الدّعليه وللمنه فراي:

بوشخص جس چنرسته خودکشی کرید کا آی كرماند آفرت مين استعداب ديا جائے گا۔

جركسى <u>نە</u>غۇد كوجىن چنرىكەماتھەرنيا

میں ذبح کیا وہ اسی کے ساتھ قیاست میں

ومن قتل نفسم بشح و الدنيا عذب بم يوم القيامته (روامهم)

اور بيرهمي فسرايا: ومن ذبح نفسه بشي

ذبح بى يومرالقيامت

رواهمسلمص ۲ ع ۱

فرمح كياجل تعاكا. إنسان مختلف طريقول سے اپنی جان حتم كرسكتا ہے۔ اسلام کسی صورت بھی اس حرم كی حایت نہیں کرا اور خود کشی کرنے والے کومعافی نہیں دیا۔

حضرت محمدرسول لترصلي الترمليد وللمن فرايا:

من تىردى من جبل فقتل نفسى فهو فى نارجهنم يتردى فيها خالدًا مخلدًا فيها ابدًا، ومن تحسى سما فقتل نفسم فنمم في يده يتحساه في نارجهن مخالدًا مخلدًا فيها ابدًا، ومن قتل نفس م بحديده فحديتم في يدم يتوجأ بها في بطنم في نارجهندخالدًا مخلدًا فيها ابدًا، (جمع الفوائد ص ١٤٥ ع١)

بوشخص بہاڑسے گر کر اپنے آپ کو ارڈوالٹا ہے وہ مرنے کے بعد جنّم کی آگ میں گرآ <u> چلاجائے گا جس میں اُسے ہمیشہ ہمیشہ رم ناہے اور چوخص زمبر نی کرانے آپ کو ملاک کرے گا</u> اُس کا زہراُس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنّم کی آگ میں وہ ہمیشہ اُسے بیتی رہے گا اور حراینے آئیے کہی ہتھیارسے قبل کریے توائس کا وہ ہتھیارائس کے ہتھ میں ہوگا اور جنبم کی دہلتی آگ میں أسه بميشه لينه بيث مين گھونتيار ہے گا۔

اعانت قبل اسلام قائل كيملاوه قائل كيمعادنين كوهبي معان نهيس كرا عَامَ لِنَبْتِينِ صَرْت مُعَمِر سُولِ النّرصلي السّرعليه وللم يُدارشاد فرايا. اذا امسك الرجل وقتله الاخريق تل الذي قتل ويجس الذي

امسك. (رواه الداقطني) جب سی کو ایک شخف بخیاہے رکھے اور ڈوسرا قتل کر دیے توجس نے قتل کیا ہے گئے

قتل كياجائے كا اور عب نے كيرانئے ائسے قيد ميں والاجائے كا۔

اسلام فتنه وفسا دمے تمام ممکنه دروازے بند کرنے کا داعی ہے۔ و کسی خص کو ایسے فغل كى اجازت نهيں دييا حب سے امن مين خلل واقع ہوسکتا ہوا ور انسانی زندگيا ن خطر ہے ہي

پُرسکتی ہوں۔اس نے قبل انسانی اور ایزا رسانی <u>کے مجرموں کے لیے ایسی سزائیں ت</u>جیزی ہیں جن رعملد دآمد <u>سه</u>معاشر سے میں حرائم کا دعُرد کے ابنی نہیں رہتا اور اس *بنا کے خوف* اِنسانی

زهن از تکاب جُرم کا نصور سی منیس کرسکتا ۔

مجا مرین سلم کو د<sup>رون</sup> دایات اسلام ایک ایسا مذہب ہے جربیان حبک میں

بھی اپنے بیرووں کو زیادتی اور مدُو دسے تجاوز کی اجازت نہیں دیں۔اسلام <u>کے پہلے</u> خلیفہ

حضرت ابور بحرصتديق رضى الترتعالى عندنے وجمن كى سركوبى كے ليے جانے والے اپنے انقلابى سائقیوں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے فرمایا ؛ کین تھیں دس اتوں کی تصبیحت کرنا ہُوں ،

انفیس با در کهنا ۱۱۰ خبروار ابنیانت نه کرا ۲۰) وهوکه نه دینا (۳) عثر شکنی نه کریا (۲۷) مثله

نه كرما (۵) بچول، بُورِْصوں اور عور تول كوقتل مذكرنا (۲) كھجور كے درخت مذا كھاڑا نہ جلانا۔ (٤) كسى عبلدار درخست كونه كاثنا (٨) كهاني كيسوا اوركسي موقعه سي كري، كائي اوراونط

ذرے مت کرنا (۹) متصارا گزُر ایسے لوگوں کے ایس سے بھی ہوگا جو وُنیاسے کنا رہشش ہوکر عبا دت خانوں میں بیٹھے ہول گے، اُن سے تعرض نہ کزا، اُنھیں اُن کے حال برچپوڑ دنیا۔

(١٠) تحجِه لوگ متحارے اِس مختلف اقسام کے کھانے لے کر آئیں گے جب اُن سے تحیّٰہ کھانا توبېلے اُن پرالند کا نام صرورلینا، آنا وقت نهیں ہے کہ میرتفصیل سے بیان کرسکوں، وگریز

خليفة اسلام كايد دس نكاتى يحم امداس تقيقت كا واضح ثبوت بهدكد اسلام وه دين بجرجر ميدان جنگ بين حي ظلم و نا إنصافي كي اجازت بنيس دييا

الله كاكنبه اسلام سارى مخلوق كوضا كاكنبه اوراكيب مى كھرانة قرار ديتا بئے اور

كى كوجى دُوسروں برظلم وتعترى كى اجازت نہيں ديا۔ وہ عالمگيرانسانى اخرّت ومجبّت كا سب سے شرا داعى ہے سينم براسلام سلّى الله عليه وسلّم نے فروایا:

الخلقِ عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عيالم رروه البيتي

تمام مخلوق فُداکی عیال ہے، اِس لیے ندا کے نز دیک سب سے بڑا مجرُّوب و تُخص ہے ج اُس کے عیال سے شن سلوک کرہے۔

اسلام کا مشاییہ کے دتمام انسان اہم مجتب بھری زندگی گزاریں، اکیس میں ایک دوسرے سے جبت وشفقت کا سلوک کریں اور عداوت و نفرت اور نبض وحسد سے ہر کوئی اپنے کو دُور رکھے بہاں وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے بیان کرا کہ اسلام سے پہلے وُنیا میں امن وامان کی بجڑی ہوئی کیا صورت حال تھی ؟ اِنسانیت کس طرح دم توڑ رہی تھی ؟ شاہان عجم نے کس طرح وُنیا کو نملام بنا رکھا تھا ؟ مجبُور و بلاب انسانوں رکیسطرح اللم کے بہاڈ توڑے جاتے ہتے ؟ اور عرب ہیں جبکہ وفساد کی کیسی گرم بازاری تھی ؟ یہ اسلام ہی تھا جس نے آج سے بچودہ سوبرس بہلے دُنیا کو زندگی کے آواب کھائے اور انسان کو اُس کا میں جا اور جائز مقام عطاکیا اور اس کے تحقیظ کے لیے ضدا کے تھی کو غالب کرنے کے لیائیں نے جہاد کا تھی دیا۔

> ایک عرب دیمانی نے بغیر اسلام ستی السطیعه و تم سے سوال کیا: ا-ایشخص نام ونمو د کے لیے شاک میں شرکب ہونا ہے۔

٧- ايشخص اپني مدح وسائش کي اُمتيد رياط اني مين شرکب به وتائي -

۳- ایرشخص ابنی بها دری ظاہر کرنے کے لیے لوارسے کھیلتا ہے اور حنگ میں دادشجا عت دیا ہے۔

٧- ايشخص مرت ما فينيمت حال كرنے كے ليے لا تاہے۔

ارشاد فرطا جائے کہ اِن میں کس کوجها دفی سبیل اللہ کا ٹواب طِلے گا ؟ رسُول الله میں گا علیہ وقم نے فرطا اِن میں کسی کو بھی جہا دکا ٹواب نہیں ملے گا جہا دکا ٹواب صرف اُسٹی خصر کو ملک ہے۔ من قاتل حتی تکون کلمت الله هی الا علی فهو فی سبیل الله عتی وجلّ (ابرداؤد) جوصرف اِس نیت سے جنگ کرے کہ اللّٰہ کا کلمہ لبند ہویس ہی مجئ مدفی

سبيل السيع اسلام وسعت سلطنت کے لیے اور دُوسروں برجر اقتلا : قائم کرنے کے لیے جنگ کرنے کی شدید مخالفت کرائے للل كانظرتيجنك وه صرف اورصرف ظلم وتعتدی کی شرکا طنف کے لیے نلوارسونٹنے کا محم دیاہے ۔ حزرت عمُر فاروق ُ كيعه مدخلا فت مين لمان انقلابيون كا ايم وفدنهايت سادگي اور وفار كراُمُ شاہ ایران کے دربار میں منعمان بن *مقرق کی ڈیر* قیادت بے با کا نہینچا ، اُن کی حرا*ّت پر* بادشا**،** اور درباری دنگ ره گئے واس موقعه برقائد وفد ئے تقریر کرے تے ہوئے کہا: "ليعمائد إيان إهم تقيل أس تقدّس دين كي طرف بلاتي بي اگرتم إس بيار بر لبیک کھوٹوکیا کہنے! ہمیں تم سے تعرض کرنے کی کوئی صرورت نہیں، ہم کا بالتہ تصارے والے کر دیں گئے وہی تناری رہنا ہوگی اور اس کے احکام کی بیروی تنارا فرض ہوگا ہی اگرائم اسلام کی دعوت فبنول کرنے سے الکار کرتے ہو تو پھڑھیں جزیدا واکرکے اسلام کے افتدار كوقبول كزابهوكا اور وعده كزابهوكا كرمقاري لطنت مين ظلم نهيس ببوكا اور بُدي ميرز ٱلْحَالَمَة كَى اورا گرمتھيں ريم منظور نهيں تو بھير مهار سے اور متحار سے درميان تلوار فيصله كريكي" اس تقریب واضح به وجانات که اسلام کس نظر میر کے تحت بجنگ کا اعلان کرتا ہے جہاد کا ومقصد صرف ظلم وتعتري كإخاتمه كزاب كسي مدمهب وعقيده بيهمله آور بهؤانهيس إور مذبهي بشگ کے ذریعے سلطنت کی سرحدوں کو وسعت دینا اس کامقصمود ہے۔ ورندجزیہ کی دیانی راه اسلام کبھی پیش نه کرنا۔اسلامی تم بیے کہ کوئی غیرسلم قوم ذممی بنینے کی درخواست کریے تو فلينفراسلام كافرض بب كدوه إس بيث كش كونبول كرك كيونكداس سيفرت مدوفساد كا

دروازه أسى طرح بند بهوجانا بيحس طرح اسلام فبتول كرييني سے . إسلام كرمونيا اسلام سرايا امن وسلامتى ہے ۔ اِس كرمونى بي صلح وامن كے بيل . دوسلمان جب اليس بيں بلتے بين توخواه رنگ ونسل كے اعتبار سے وہ كتنے ہی خلف كيول نہ بول ايك دُوسرے كوسلامتى كى دُعا ويتے ہيں. السلام عليكم اور عليكم السلام كها إنكاملابى شعار سے .

كغوى طوربر سبالك كرمعني ببر مصالحت كزاء أسْكَمْ فرانبردار ببونا، دبر إسلام

ا افتاركنا الْسِلْمُ صلَّح كرن والاركها جاتب أناسِلْمُ لِنَ سَالَتَنِي وَحَرَبُكِ

، لَنْ حَارَبَنِي (مَين مَع كرف والول كريب ما عَبْر اور لرف والول كريب إيراز الابرك

سلامتى ، تابعدارى تَسَاكَمُ الْقَوْمُ إِبِمِ صالحت وبوافقت رُناتَسَالَتُ الْخِيَلَ بغيراط يربطر برساته حلنيا - إس ليه مجهر بجاطور بريكنه كاحق عل بهدكرامن وسلامتي كا

نام بی اسلام به راس موقعه براکیب عرب با دری نیه کها" مولاناند اسلام که امن وسلامتی كيومعنى بان كيه بين الكل ميس مين أن كي البدكرة وكول"

حضرات شرکائے کا نفرنس! ئیں عرض کروں گا کہ اسلام کی امن بینندی ہر دُور میں گئے

رہی ہے۔ بیاسلام کی عالمگیرامن رپوری اورصلح جو ئی ہی تقی جس کے بیے انسانی ول و وماغ ا نے اپنے دریجے والکیے تھے، اسلام جبراکسی ریسٽط نہیں ہڑوا ،ظہوُراسلام کے وقت پنچراپرلام ّ

کے ایس کوئی حومت نہیں تھی نہ کوئی حرتی قرت نہ دولت کے انبار، بیسب مجھے مخالفین کے پاک

تهاجواسلام كنام لبواول برطلم وهان كرايسكسل نيره برس كمي كترمين المعال بومارا.

الْرِسْفِيان جولْعِد مِيمِسْلَمان ہو گئے تھے. فرایشِ محمد کا ایک سخارتی قافلہ کے کر روم کئے نوٹیصر نے انھیں اپنے شاہی دربار میں طلب کیا (واضح رہے کہ اس سے قبل فاصر بیٹی پر رضہ ن شیر

كلبى رضى الله عنه رسُول الله صلى الله على يدولهم كا ايم كرامي امر فيصررُوم كومهنجا عِليمه من ينه من اللام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی ) قیصر مے ابُوسفیان کو نہایت عِزّت ونکریم کے ساتھ اپنف است بنجایا اوران کے ساتھیوں کو ان کے سیجیے باور کونے لگا میں ابوسٹیاں سے جیند

بانتين أيصينا جابتنا بئون اكروه خلط بباني كرين توتم سب ان كوتحشلا دينا رعرب مين مجوط في إنا بهت بُراسمِها مِها تنها. ابوسفيهان كهته هِيل ٱگر مجه پينِطره نه ہُواً كَهُمُوامشهور بهوجاؤل كا تو اس موقعه برئیں صرور حجُوط بواتا مگر اننا میں نے صرور کیا کہ حب فیصر نے رسُول اللہ صلّی اللہ

علىموللم كے حالات ٹوچھے تو میں نے بہت گھا كر بان كيے تھے ۔ فنصر نے رسُول لند تلی لنّہ عليه وسم كي تعلق سوال كيا : "الشخص كانسب مفارس ورميان كسبات، " نسب كاعنبار سياعلى دحبك

ہیں' ۔ الوسفیان نے جاب دیا ۔'' اِن کے خاندان میں ان <u>سے پیلے ہ</u>ی کوئی ایسا تخص گزرا ہے

جِس نے نبتوت کا دعویٰ کیا ہو'؟ فیصرنے دوسراسوال کیا۔ اٹوسفیان نے کہا<sup>ور</sup> کوئی نہیں! فیصرنے کہا" کیا اِن کے خاندان میں کوئی ریاست یا با دشاہست بھی جب کوتم لوگوں نے جیسے اِیا هو"؛ "كونَى نهين" البُسفيان ني حواب ديا- فتصر نيه كها" إن كا اتّباع كيسه لوك كريت مين"؛ الْدُسِفِيان ئے تبایا ی<sup>ر</sup> ضعیف اور سکین اور نوعمر لوگ اِتناع کرتے ہیں" فیصر نے مزرسوال کیا " جولوگ إتّناع كرتنه ميں وه إن سيمجتت ركھتے ہيں يا ان سيُغض ركھتے ہيں اورجُدا ہوجاتے َ وَمِن " ـ الوسفيان! إس دقت كم كوئي ايك آدمي بهي إتباع كرك ان مسعليمده نهيس بهوا" فتصر ، ہتھارہے اوران کے درمیان جولٹائیاں ہوتی ہیں اُن میں فتح کس کو ہوتی ہے'' الرُسفيانِ "كبھىإن كومجى ہم كوفتح ہوتى ہے" قیصر: و مجھی غدر اور عهر تکنی کرتے میں ؟ الوسفیان: "غدرِجي نهیں کیا انگرا ج کل ہمارے اوران کے درمیان معاہدہ ہور ہاہا سویں ہم مامون نہیں میں کہ وہ کیا کریں گے" — ابوسفیان کہتے میں کہ مجھے سی سوال کے جراب میں جھُوٰط بولنے کاموقع نہیں ملا۔ البتّہ اِس سوال کے جواب میں فراموقعہ ملا۔ اس لیے میں نے الیسی بات کھی فتیصر نے نفتگو کے بعد کہا" میرے سوالوں کے عراب جوئم نے دیے ہیں اُئے سے معلوم ہوتا ہے کہ .... بیشک یذہبی ہیں۔ انبیا ہمیشہ اعلیٰ وانٹرن خاندان کے ہوتے ہیں اگر ان کے خاندان میں پیلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہما تو میں حضا کہ اُنمفوں نے بھی خاندانی ہ کا اِتّباع کرکے دعویٰ کیاہے۔ اگر اُن کا خاندانی ملہ جیسیا گیا ہتوا تو میسی جینا کہ اپنا ملالیں لمن كيدا مفول نے دعوىٰ نبوت كياہے. انبياركے بيرو ہيشه ضعفار وساكين ہوتے ہيں. حبشخص کے دل میں علاوت ایمان اثر کرجاتی ہے وہ کہی برگشتہ نہیں ہوتا ۔ انبیا کہجی غداور عَنْ يَكِنَى نَهِ مِن كُرتِهِ " اورفتصر في ابوسفيان سے كها" اگرنم نے بيراتيں سچ كهي بيس توان كے ملك و دبن كاغلبه إس وقت جهال مين بليمة ما ہؤل بيان يك ضرور هوجلئے گا، كيا اچھا ہوًا كه مُیںان کے مابسِ ہونا اوران کے پاؤں دھوکر میتیا " ابُوسفیان فیصر رُوم کی ریُفتگو سٹن کر حیران رہ گئے اور کھنے افنوس <u>ملتہ</u> ہڑئے نے دربار<u>سے کیلے</u>۔ مغترزِ سامعین! وُنیا میں قیام امن کے لیے جدوح بدکزامسلانوں کا زہبی فرہے ہمیں خوشی ہے کہ آج تمام ڈنیا امن کے لیے پیاسی اور متلاشی ہے اور آپ اطراب عالم سے

اسی قصد کے لیے بیال جمع ہوئے ہیں۔ یہ کام ہماراہے اس لیے میں باکستانی عوام اور پوری اسلامی دُنیا کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور سکر بیا واکرتا ہوں اور تقیین دِلاتا ہوں کہ پاکتنانی عوام اور تمام سلمان ملائش امن، قیام امن اور لھائے امن کی حبّر وجُہد میں سب سے ایک ہوں گے اور اس سفریس و کہ جی تھاک کرنہ یں میٹھیں گے۔

میں نے تقریب شروع میں فرآن مجید جوسلمانوں کی شقدس ترین آسانی انقلابی گئا۔
ہے کی ایک آئیت ٹرچی تھی جس میں رین غام ویا گیا ہے کہ السے کہ السے پیروان ندا ہمب عالم! آؤ ایک نقطۂ رائتی و ریجے ہوجاؤ۔ آئیس کے حکم ٹرے اٹرائیاں جھوڑ دو۔ وہ نقطۂ رائتی دیسے کوائٹ کا دیسے کوائٹ کا الدیک سواکسی کی حاکمیت نہ مانیں، اُسی کی جا دت کریں اور کسی دوسرے کوائس کا شرکی نے مظہر میں ایس اگرتم ہماری اس انقلابی وعوت کو نہیں مانتے تو ہمارا یہ کھلا اعلان ہے کہ با آنیک ایس اگرتم ہماری اس انقلابی وعوت کو نہیں مانتے تو ہمارا یہ کھلا اعلان ہے کہ با آنیک

مُسْلِحُونَ فَى جَمِ تُواسلام لائے فرانبروار بھوئے اور ضاکو ماننے ولئے ہیں۔
اسلام انسانی فلاح و ترقی کاعلمبروارہ جہ دوہ دُوسے مذاہب کی طرح ترقی بیند سے یکوں کی مخالفت بنیں کڑا بلکہ انسانی بھلائی کے لیے اُسطنے والی ہر آواز کی آئید کرآ ہے۔ انقلاب رُوس کے موقع پر بھودی اور عیسانی نہ بہی لیڈروں نے رجعت بیند تو توں کا ساتھ دیا تھا اس لیے اُسطنی رُسوائی اور ذِلّت کا مُنہ دیمینا بڑا اور چین ہیں بُرھ فدیہ ب کے رسنا و س نے انقلاب کا ساتھ نہ دیا۔ اِس لیے بُرھ فدیہ ب جی وہاں اپنا و قار کھو بٹھا اِس کے رسنا و راپنے فدیہ ب وعقیدہ بڑمل پراہیں و بین مدارس بھی وہاں موجود ہیں ، میں خود چینی علمار سے بل حرکا ہوں۔ اِسی طرح رُوس میں دینی مدارس بھی وہاں موجود ہیں ، میں خود چینی علمار سے بل حرکا ہوں۔ اِسی طرح رُوس میں مخالفت بنیں کی اور فدیہ ب کو رحبت بیندوں کے مفاوات کا بھی بیان بنیں بنایا اور آج مخالفت بنیں کی اور فدیہ ب کو رحبت بیندوں کے مفاوات کا بھی بان بنیں بنایا اور آج وہ بہاں بھی خوش اور طوئین ہیں۔

بقار مدہب اسرمدہب کی بقاکا راز اسی بات میں ضربے کہ وہ انسانی خلاق و عقائد کی درستگی کے بیاد میں مقائد کی درستگی کے بیاد کا مقائد کی درستگی کے بیاد کا مقابلہ کرنے کی پُوری صلاحیّت رکھیا ہے اس لیے کام کرے۔ اسلام وقت کے مرجیانج کا مقابلہ کرنے کی پُوری صلاحیّت رکھیا ہے اس لیے

وه بهیشه باقی رہے گا وہ اپنی بقا کے لیک سی مطنت باحکمران جاعت کی اِعانت کامختاج نہیں ہے۔ ونیا بھرکے مداہب کے لیے اُس کی دعوت انتحاد آج بھی چودہ سوریں پہلے کی طرح باقی ہے۔ کیں ان الفاظ کے ساتھ سلسلۂ گفتگوختم کرا ہوں کوئی صاحب کسی بت کی وطبق چاہتے ہوں یا کوئی سوال کرا چاہتے ہوں توٹری خاشی سے کرسکتے ہیں۔

امریکی وفدکے ایک رکن نے کہا " امن کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر حربیان کیا گیا بِنِهَ الريخ أبت كرتى به كرمعامله اس كر رعكس بهد اگر في تحقيقت اسلام امن كا داعي ور

جنگ وخوزریزی کامنالف بئے تومسلمان روز اقرل سے مہی بھی کیوں لڑتے رہے ہیں؟ اور ان کے ہاں اپنے حبیمی سپاہیوں کو انتہائی قدر و منزلت کی زیگاہ سے کیوں دیمے اجا آہے'؟ مولانا وند اسلام ي ترجاني كرت بوست جواب مين فرمايا:

در کیس بیلے بیان کرنیجا ہوں کہ اسلام کا نظر ئیر جنگ کیا ہے مجا ہدینِ اسلام نے جمکہ

ظِتنى ظِيْكِينِ لِثْرَى بِينِ أَنْ كَامْقَصْدَ دُوسِرى قومُول كوانِياغلام نِناما يا أَنْ كَا انْتَحْسَال كُرْنا بِرَكِزِنَدِين

تھا. کیس نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ اسلام صرف ظلم و تعدی کے فاتمہ کے لیے جنگر کے آہے اسلام اورسلمانوں نے بھی سی قوم برطلم نہیں کیا اور نہ کسی کوغلام بنایا ہے جبکہ دوسرے لوگوں

نے ہمیشا اُن پر زیاد تیاں کیں برصغیر دیں عیسائی حمرانوں نے ڈٹر پھسوریس کے ہم پر جو ظلم توڑے بیں آپ اخیں سُن نہیں کی گے کون کہتاہے ؟ کدنیادتی اور جار حیّت کا جاہے یا

المن كنى ہے يى توقيام امن كے بيے بالكل سيم إقدام بے كيا يرضي منيں ہے كەمكە كے رجولينيد رؤسا وامرار في بغير إسلام اورآب كرساحتيول براليسي مظالم وهائ يضكراين إقوام

اُن کی نظیر پیش کرنے کے عاجز ہے بیتی زندگی میں تیرہ برس کمسلما نوں نیمشرکی بنگے کی مم ستمرانيا حجيلين اورحب لمانون كاجنيا دوبهركر دياكيا تواثفين بهان سيهجرت كريك مدينر جانا پڑا اور تبین سال گزرنے کے بعداینی مدہبی عبادت عمرہ ادا کرنے کے بیے میّہ آئے تو انفين تهريبن داخل ہونے سے روک ديا گيا رينجي اِسلام کے ساتھيوں کی نعداد حوائس وقت

کتپ کے ہمراہ تنے ایک ہزار جار سوتھی اُنھیں اِس سِخت صدمہ ہُوا۔ اہلِ مَّہ نے سلما نوں سے

یشرائط منواکر آئینده سال انے کی اجازت دی کہ دس سال تک فریقین کوئی حبک نہیں کریں كر جوشخص اپنے وژاركى اجازت كے بغير سلمان ہوكر مدينہ جائے ائسے واپس كر ديا جائے گا۔

اورسلمانوں میں سے جو کوئی مکہ حلا آئے اُسے واپس نہیں لڑایا جائے گا۔ آئندہ برس مُمُرِک ليے آئين محربت عيادميانوں ميں بندھے بھوئے ہوں اور نين لوم كے بعد كمتر ميں محمر نے كى احات نْهُوكى بيدوانعداس بات كايتن تْبُونْت ييكداسلام لرينة حَكَرْ نْهُ كُولْينْدى كُما اورام في مان كى خاطرىپىغېبلرسلامئى نەغالفىن كى دەنترائىلە بھىتىلىم كەلىن جەسراسىزىار دائىقىس داسسلام اگر جُنگ وجُدال كاحامي بهوا تومسلمان عمرُه ا داكيه بغير مدينه واپس نه جانته مسلمانوں كو مدينه مير سامي چَین سے رہننے نہیں دہاگیا اور کفّار ملّہ ہی نے مدینہ ریٹے بھائی کی تقی مِسلمانوں ریٹا کے مسلط كردى كئى تقى عهنى عنى إلى مكرنے كى اور انسانيت كاخون بهانے كافيصار هي أبنى نے كيا تھا۔ مشلما نون نے بہلی ارجوجبگ لڑی وہ نو دنہیں لڑی تھی اُنھیں لڑنے برمجبور کیا گیا تھا میدان بدرمین امان مجامدین کی نعدا د تین سوتیره اور پژمن فوج کی تعدا د ایک مزار تھی روشسن پُری طرح مسلّع ہوکر آیا تھا اور سلمانوں کے پاس صرف آٹھ تلواریں اور دو گھوڑ ہے تھے۔اگر اسلام جنگجو مزرمیب ہتوا اورسلمان امن وصلح کے علمبردار نہ ہوتے تو کیا وہ اِس طرح خود کوغیر آج رکھ سکتے تھے جھتیقت بیے کہ اسلام اگرامن وامان کا داعی ندہوا توسیکب بدر میں لمانور کے پا*س صوف آمٹھ* **تواریں اور دوگھٹورے ن**ے ہی*نہونے بلکہ وہ ہرطرح کیل کانٹے سیلیس ہوکر مکہ ریجا کر* خود ملد آور ہوتے . اپنی عِزْت مال اورجان کی حفاظت کے لیے لڑنے کو جارحتیت نہیں کہا ہے تا اگر ماسکوے دروازوں رپینچی ہوئی نازی فوجوں کا مقابلہ کراجنگ بیندی نہیں ہے تو مدینیہ پر پرهائی کرے آنے والول سے لڑنا جارئیت کیونکرہے ؟ اسلام تردلوں کا مدمب نہیں ہے۔ وه جارحيت مثلان كے ليد آيا ہے بھر روكيس موسكات كاكر جارطين دملنر رواكيني إورسُلمان گھروں میں دہک کر بیٹھے رہیں جلیہے لینن گراڈ تک آئی ہُوئی جرمن افواج کو دھکیل کرواہیں بركن ببنجايا گياتها اور يقطعًا زيادتي نهقي ايسي مي آج مسيري ده سورس پيليسلما نول نيريكش حکه آورول و شکست فاش دے کر مکه که کے بیا ہونے رمجبور کر دیاتھا ... الیاں ... اگر سے جنگ لیندی بے تو بھروشن فو توں سے نبرد آزما ہونا کس کو کہا جاتہ ہے؟... i ایال ... ادراگر يرهجي امن تحضيه توكيا جرمن كے نازیوں اور ملّہ كے قریشیوں كونطلوم اورامن كے پاسان قرار وے دیا جائے گا ؛ ... کا نفرنس ہال زروست الیول سے دریک کونجا رہا۔ آئ نے مزید فرالا" اسلام پرظلم وزبادتی کامبتان لگانے والے غورسے دکھیں کہیں اُن کی امن بندی کے

دامن پربگنا ہوں کے خون کے پھینٹے تو نہیں ٹرے اور کیا ہیروشیا پراٹیم مرانسانی خوائے اخرام میں گرایا گیا تھا ؟ بعدازاں ایک اور نما تندے نے سوال کیا یہ ہم مان لیتے ہیں کہ اللم جنگی ندر بب نہیں ہے اور وہ قتل وخوزیزی کولیند نہیں کرالیکن آپ ہی بنایتے کہ بنگلہ داش بیں باکستانیوں نے اپنے کہ کارکا لفنوں بیں باکستانیوں نے اپنے ایک کارکا لفنوں کے بیامی اور نامناسب قرار دیا ؟

لیکن جانشین شیخ تنفسیر نیستای خش جاب دیا اور فرمایا" بدالزام سرایس خلطه بینه که بنگله دایش میں صرف منعربی باکستانیوں نے نبگالیوں کا قبل عام کیا۔ یہ ساماحی برا بیگینڈہ ہے میں مانتا ہُوں کہ بنگلہ دلیش ہیں ملما نوں کے اہتقوام المان قبل ہوئے کیکن بدلط ائی اور نوزیزی امارج کی گھناؤ نی سازشوں اورعوام دشم بھمرانوں کی رہشہ دوانیوں کا نیٹجی تھی ۔ اِس عوزیزی کا اسلام کو و مردار نهیں مفہرایا جاسکتا بمشرقی اور مغربی ماکتتان کے تمام سلمان بھائی بھائی ہیں۔اُن کی ا تبس میں کوئی لڑائی اورمخاصمت نہیں ہے۔ اگریہ بات غلطہ ہے توسیجکہ دلیش کا و فداس کا فیزس میں موعرُوٹ وہ بیری بات کی تر دید کر دیں اور تبامیس کہ نبٹگا ای سلمانوں کی ہمارے ساتھ کیا تثمنی ب - كين اعلان كرا بهون كه ياكتاني سلمانون كي بجكه دليش اندايا اور دنيا بهر كي سلمانون سيح دني دشمنی اور کوئی لڑائی *نہیں کیے۔ ہاں ا*لبتّہ *سامراجیوں اوراُن کے گاشتوں سے ہم سب* کی*شتکر* لطانئ بني حضول نيهي اكبس مين لطاما اوراكي دُوسرے سے دُور كر دیا. سامراج نے بھارے انتحصال کے لیے اور بھیں کمزور رکھنے کے لیے ہمارے درمیان عرد بواریں حال کر دی ہیں وہ ايب نذاكيب دن منهدم هوجابئي گي اور ترصغير كياسلمان متحد بهوكرا ورصنبوط قوتت بن كرحنو بي ایشاے سامراج کاجنازہ نکال دیں گے۔ ہمارا قرآن کہاہے اِنّیک الْسُؤُمِنُونَ اِخْتَ اَجْدَ (بے شک سیسلمان آئیس میں بھائی جائی ہیں) اور اس نے ہیں تھم دیاہے فاصل محوّٰ بَيْنَ أَنَعُوبُكُورُ ( پس اپنے بھائیوں میں صلح کرا دو) ہم قر اُن کے اِس محم رقبل کرنیگے اور ہمارے ہاں صلح واکشتی اور اسلامی اخرّت وعبّت کا جینشان ایک بار بھر آباد ہوجائے گا" کا نفرنس میں شریب ڈنیا بھرکے وفو ذھٹوصاً شکلہ دلیش کے وفد نے صرت مولانا عبیالتدا نور رحمة الته عليه كے ارشا دات برانتهائي خوشي اورمسترت كا اظهاركيا اور رُپُرزور اسّيد كي الله تعلي حضرت جانشین شیخ لتفسیر کی اس عظیم خدمتِ اسلام کو تربِ فبولتیت سے نواز ہے، آبھیں

### تطير صدارت

اَلْحَمُدُ بِلَٰهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصَطَفَى ، اَمَّا بَعُد : فَاعُونُدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْءِ لِبِسُهِ اللَّهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْهِ إِسْتَ الدِّيْرَ نَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَام ،

ترحمر، يقينًا دين توالله كے نزد كياسلام ہى ہے

بزرگان مخترم اور برادران عزیز اسب سے پہلے جمعیہ علما اسلام ڈیرہ مہمیل خال کے درگان مخترم اور برادران عزیز اسب سے پہلے جمعیہ علما اسلام ڈیرہ مہمیل خال کے ختور وحسور سلمانوں کو بالعم صفر رہنہا قوں اور کارپر دازوں کو بالعم صفر اور ڈیرہ مہمیل خال سے اس امر بریبار کباد میں گرا ہوں کہ اسموں نے اس نازکہ دور میں جب گہلی حالات ایس نہایت اہم مؤر پر ہیں اور ملک کے مستقبل کو سنوار نے کے لیے رہنہایان قوم پر تول رہنہ ہیں" آئیں ہیں اور اس کے دستوری خاک کور پر داور ایران افروز فر بھنیدا داکیا ہے اور اس طرح ملک کھر سے علیا ہا میں اور اس طرح ملک کھر سے علیا ہا میں اور اس طرح ملک کھر دیں لیندوں کی توقت کا مظاہرہ کرنے میں الجالیان ڈیرہ سارے ملک سے بزی لے ہیں ۔۔

دین لیندوں کی توقت کا مظاہرہ کرنے میں الجالیان ڈیرہ سارے ملک سے بزی لے گئیں ۔۔

دین لیندوں کی توقت کا مظاہرہ کرنے میں الجالیان ڈیرہ سارے ملک سے بزی کے ہیں ۔۔

کا اہمام کرنے والوں اور اس میں جیسے لینے والوں کو اجر جزیل عطا فرائے۔ آئین

عزنزان محترم اسب صارت جانتے ہیں کہ پاکتان ڈنیا کے نفشہ رِ اسلام کے نام سے دعود میں آیا تھا اور اس کے قیام کے وقت قوم کو فقط ایک ہی نعوہ دیا گیا تھا۔ پاکتان کا مطلب کیا

لْآ اللِّهَ إِلاَّ اللَّهُ حِس كَا واضح مطلب بينها كه پاكتنان مِين حاكميّت فقط اللّه تعالى كتّليم ى جائے گى اور اسملكت خدا دا دہيں شرىعيت محدر يغلىصا جبها بصلاقہ و لېسلام كانحلّ نفا ذہوگا

چنا پنجرید ایک زندہ و آبندہ عقیقت ہے کہ ونیا کا یہی وہ واحد ملک سے س تی الھیل کے لیے ايب پوري قوم نے جغرافیا ئی سرحدوں پر نظرما تی سرحدوں کو ترجیح دی ہے اور کلمہ لآ اِللهَ اِللَّا

الله كومك كے قيام كے ليے بنياد بنايا ہے بيس اگر ميان سلانوں كواسلامي اصول كيمطابق

زندگی سبرکرنے کاموقع نہ ملے اور اس مک میں تاب وٹنٹٹ کے مطابق قوانین مافذ نہ کیے جائين تواليسا كزانه صرف اسلام مسد بغاوت ك مترادف بهو كالبكه نظرئه ياكستان ك مج فحطعًا مزفى تظريه كاليكن بشمتى سے اس كملكت خداداد ميں ٢١ برس ستعليمات اسلام اور نظرتير اكتان

سے صد درجہ بے نیازی و بے اعتبائی برتی گئی۔ اور اس تمام عرصہ میں محمران طبقہ دین اسلام سے اس طرح كامعامله كرارم جيسيكوني دهن اسلام طاقت اسلام است درينيدانتقام ليفك وري ہور ببرحال اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جن لوگوں کے دین خدا وندی سے ڈیمنی کی اللہ نے اخین خلیل و

رُسُوا کیا اور بالآخروہ لینے کیفر کر دار کو پہنچ گئے۔

اِس محومت نے بھی اسلام رکھیے کم کرم فرائی نہیں کی ملکہ ان کے دور میں دین اسلام کے تمام شعبول کی تباهی و برادی مُونی ہے اور زربت بھال کے بہنے کیجی ہے کہ " اَمَینِ شرحیت اُن کی

چیره دستیول کے باعث اللہ کے صور فراد کناں اور نالہ سنج ہے ' مک بین بیلی لا ارڈی نینس (عالمی قوانین) نافذ کر دایگیا نیازانی منصور بندی کے نام ریسل کمشی کی مہم حلائی گئی اوراس بہجودہ منصوبے بُرُ ملک وقوم کے کروڑوں روپےضائع کرکے اللہ تعالی جلّ شانہ کی شان رزاقبیت کو

بيلنج كياكيا اورفعاشي وبدمعاشي كوفرغ وينه مين سركرم حصّه لياكيا وارو تققيقات إسلاميته كنام سے اسلام میں تحرفیات كا دروازه كھولاگیا اوراسلامی عقائد ونظرایت كوسبواز كرنے كى

بهرىدرسازش كى كنى،مزائيت كوبال ورُمِيّا كيه كِيّه، ريس ريانديان عابَد كي كنيل وراسطي مكك مين لا مدسبتيت اور انارى كے ليے راہ ہموار كر دى گئى۔ يتمام يابندياں عابد كرنے كيجب

ارباب اقتدار نيضال يدكيا كرعوام كى طاقت كو كول ديا كياب اوراس مك مي كوري اليا فرزنين جو محوست كے جاہ وجلال كے سامنے دم ارنے كى جزأت كريكے ليكن بيست تصورات اطافىت مُوسَے اوران کی حقیقت ایک سملنے خواب سے آگے زیرہ سکی، لاوا اندر ہی اندر می ارمیار با

میں اضافہ ہوناگیا اور بالآخرجب جمعیت علمار اسلام باکستان نے اس تیرہ و آر کیف نضا اوراکی منطراب انگیز سیاسی گھٹن سے نجات بانے کے لیے مئی ساتھ ایک کو لاہور میں ایک سدوزہ عظیم الشان کا نفرنس کے موقع پر بانچ ہزار کے لگ بھگ علما کا فقیدالمثال جلوس نکالا ، یہ لاوائماک کے دونوں صوبوں کے نامور اور شعلہ بیان علمار کرام کی تقاریراور آغاشورش کا تھی کے معرکۃ الآدا خطاب کی صورت میں بھیوٹ کر بہذر کیلا اور اس نے مک کی فضا کو شعلہ جوالہ بیر سے سا

ملاً کام جربیلیہ ہی خاموش نہے کاک کے کونے کونے میں تیز ہوا کی طرح محاویر گئے۔ ان کے بعد وکلا میدان عمل میں آگئے اوراس کے ساتھ طلبا عزیز آندھی کی طرح محاویر چھاگئے۔ بنانچہ اس جود کے ٹوٹینے پرعوام کے سرطبقہ نے اسلامی قوانین کے نفاذ اور بحائی مہوت کے لیے کے مال کا بخر بخر بالدی توانین کے نفاذ اور بحر فرد موجو ڈافتار کے لیے کہ میں برصف آراہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ طاقت سربھوں ہوجی ہے اور صداقت مسکوا کر یہ کہ درہی ہے کہ نشہ اقتدار میں برست دینِ ضداوندی سے خفلت واعراض اور نا فرانی میں کہ تام سنتیں نازہ کرنے والے محمرانو اس بھی وقت ہے ہوش میں آؤ اور ضدا کی غیرت کو فرید کونی نے دائوں کی میں ایک کورٹ میں برست میں کہ اور ضدا کی غیرت کو فرید

دیکیمو از توبه کا دروازه هروقت کھالہ ہے۔ اپنے گنا ہوں پر ندامت محسوس کرو، طاقت کو مھٹول کرصداقت کی آخوش میں آجا ہو، اسلام کی بارگاہ میں کی گئی گشاخیوں پر فادمِطلق سے معافی انگو مخلوق کے سلمانے باتھ بھیلانے کی سجلئے نیالت کے سلمنے سریم خم کرو، اور آئین شریعیت کے نیا ذکامنصوبہ تیار کرتے اپنی سابقہ بے علیوں کا کفّارہ اداکرو۔

عززان گرامی قدر ایمی محومت ہی سے نہیں اپوزیش راہناؤں سے بی درخواست کو ہو کہ وہ سابقہ محرانوں کے حشر سے عرب بڑیں اور اسلام کے دامن رحمت وعافیت میں نیاہ لین ۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر ہرگز نہیں ہے۔ اس کی لامٹی بے آوانہ ہے مگر عبب وہ گرفت کرئے ہے اللہ کے ہاں وہ باری وجبّاری کے سامنے بڑے بڑے فراعنہ ونمار وہ کا زمرہ آب ہوجاتہ ہے، ان کا غرور فاک میں بل جاتا ہے اور بات بنظر ش کہتے کہ وہ انیا سرنیاز فدائے برز و بالا اور قادمِ طلق وبے نیاز کے آگے مجھا دیں۔ اسی کے قانون کو اپنائیں اور پنجیبہ آِ خرالزمان کی لائی ہوئی شرفعیت کو اللّٰہ کا ذریعی کے خوکا دیں۔ اس کے خدائے رحیم وکریم کے سامنے سُرخرو ہوں اور نظریّر کی اللّٰہ کا ذریعہ بنیں گے گاکتان سے وفا داری کا ثبوت دیں۔ اس طرح ہم و نیا کو سمی جنّت ارضی نبانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور آخرت میں جنّات نغیم کے ستی مظہریں گے۔

مخترم صفرات اجلیته علما براسلام شروع ہی سے اس امرکی داعی ہے کہ اس ملک میں لئر کا قانون اور محدرسول الشصلی الشعلیہ وسلم می لائی ہموئی شریعیت کا محل نفا ذہو۔ ہمار سے کا کا بر اسی نظریہ کی نشروا شاعت کرتے ہوئے ڈنیا سے شدھار سے ہیں اور ہم بھی محبراللہ تعالیٰ نظام شریعیت کے قیام کے لیے ساعی ہیں اور ساعی رہیں گے اور حبب کم آئین شریعیت کا نفاذ ہنیں ہموجاتا ایک کل جین سے نہیں میٹھیں گے۔

بیشخ الاسلام حضرت مولانا شبیراح عنمانی رحمه الدعلیه عنی علما براسلام کے پہلے صدر سے انہی کی دور وصوب اور ساعی جملیہ سے لیافت علی مرحوم نے دستور سازی ہملی سے قرار دادر مقاصد پاس کوائی تھی بینی نجی بین جاعت قرار دادر مقاصد کوعملی جامہ بہنانے کے لیے کوشاں رہی اور اب میں جاعت آئین شریعیت کا بھر را کے کرمیدان میں کہی ہے اور انشار اللہ رہے اعت مرحا ذریر اسلام کے جند کے کو کا ندر سکھی گرز نہیں کرئی۔

# إسلام كيمعني

گفت کی ورق گردانی کیجے توسونینا، تفولین کرنا، اپنے کوکسی کے سپٹروکرنا اورکسی کے سپٹروکرنا اورکسی حوالے کرے اس کے آگے گردن ڈوال دنیا، اس کی اطاعت و فرما نبرداری اورا کام کی جا آورکا کے لیے سرٹیجا دینا۔ یرسب معانی لفظ اسلام کے نظر آئیں گے بیخیا نچرا نبیبیا جلیم اسلام کے منز ب کوجی اسلام اسی لیے کہا جا آئے کہ وہ کامل طور پر السّدے فرما نبردار اور اطاعت شعار ہوئے یہ اور ہرجال میں السّدی رضا پر داختی رہنے ہیں۔ غرض سلمان وہ ہے اور اسلام کا آبعدار دہنی لا مسکم ہوئے کی تعمیل کے لیے انیا سرسر مسلمان کے میرکم کی تعمیل کے لیے انیا سرسر شعکا دے۔

یہ بھی کہا گیاہے کہ لفظ اسلام کا مادہ "سلم ہے سے سے سلم کے معنی صُلح ہسلامتی اور ہے ار کے ہیں یے بحد تعلیم الاسلام کا مہلی اور براہ راست تعلق امن اور صلح سے ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس وین کو اسلام کے نام سے سرفراز فرما ہے۔ اگر دین اسلام کی واقی حیثیت کامطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس مدہب کی ابتدار اور انتہا صرف میں مہلوں میں سما ماتی ہے:

۱- زندگی بسرکرنے کا بهترسے بہتر قانون — اسلام کی علمی تئیت ہے۔ ۲- اس قانون کی تعمیل اور تبلیغ — یہ اسلام کی عملی منزل ہے۔ ۳- بہترین ونیا اور آخرت کا حاصل ہوجانا — یہ تبلیغ اسلام کا نتیجہ ہے۔ تاریخ شاہرہے کہ چند اطل ریست لوگ کرہ ارض کی آسائش و آرائش پر قابصن سنتے آقائے نامدار جناب محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ و تم نے دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کی یا باطل سیوں نے اسلام کے خدو خال رین ظر ڈوالتے ہی اس امر کا اندازہ کر لیا تھا کہ:

ا الرّبليغ اسلام جاري رسي تو جاري تمام پيروشلمان بوجائيس كے۔

۷۔ اوراگر انھوں نے اسکام اسلامی مینی آئین شریعیت کی بیّروی کی تو بھروہ وُنیا کے لک بھی ہوجائیں گے۔

اس خیال کے ساتھ النفوں نے ادا دہ کرلیا کہ خواہ کچھ ہی ہو ہم نہ توسلمانوں کو اسحام الملام پڑھل پُیرا ہونے کی اجازت دیں گے اور زنبلیغ واشاعت کی اجازت دیں گے۔ النموں نے کمانوں پرطرح طرح کے مطالم توڑھے، النمیس گھروں سے نکالا، جائدا دوں سے خروم کر دیا اور اتبام تر مزاحتوں کے باوجو د جب اسلام کی تبلیغ واشاعت اور تعمیل اطاعت کا سلسارہ ٹرکا تو یہ باطل پرست اوگ تاواریں ہاتھ میں کے کرسلمانوں کے سامنے آگھڑے ہوئے کیکن بھر بھی مُدند کی کھا کی اور الٹر کا دین نافر ہو کر رہا۔

کیکن این سی فرر برختی کامته ام به که اسلام کا راسته کا فرنمیں ملکه ام نهاؤسلمان اوراسلامی نام بهاؤسلمان اوراسلامی نام دکھانے والے ہی روک رہے ہیں کہیں مولوی رہے بتایاں کئی جارہی ویں کہیں اسلام میں طرح طرح کے فیراسلامی نظر ایت وعقائد داخل کرنے کی گوشتش کی جارہی ہے۔ اور کہیں اس پاکیزہ نام کے رائے مختلف "ازمول" اور نظام بلے گفری

پیوند کاریاں کرکے اس جامع وانحل اور ابدی آیتن و دستور کو نافض ابت کرنے کی سمّی لاحاس کی جار ہی ہیئے۔

إسلام با أينرن لعيث محل ضابطهٔ حيات اورجامع دستورِ زندگي مج

برادران غرز ا انجی طرح جان لیجئے که اسلام محض رسُوم ورواج اور نماز، روزه وعبادت کا ہی نام نہیں۔ یہ ایک جامع ومانع نظام حیات ہے۔ یہ ایک محمّل اور منظم دستور زندگی ہے۔ انسانیّت

کے ہر ہر گوشہ اور ہر مہر شعبہ رہادی ہے اور انسانی اعمال کا کوئی مناقشہ الیا نہیں جس کے لیے پیکم اور قولِ فیل پندر کھتا ہو۔ یہ اپنی توحید نعلیم میں انتہائی غیتور ہے اور کہی لیند نہیں کرا کراس کی

همو یامعاشرتی، دینی همویا تونیا وی، حاکمانه هموا محکومانه وه مهرزندگی کے لیے ایک اکمل ترین فانوالیے اندر رکھناہئے۔ اگر ایسانه همویا توبیه آخری اورعالمگیر خدم بهب منه مهمویا۔

نوُب یا در کھیے! یہ ہونہیں سکتا اور براسلام کے مزاج کے خلاف ہے کہ ایک شخص توحید تو اسلام سے لے لے لیکن عبادت کے لیے سعید، مندر اور کلیسا کو کیساں سمجھ یا رسالت محدمصطف اللہ علیہ وسلم پر تدایمان لے آئے لیکن معاشیات کے قاصد ہے کارل مارکس سے، وستورمِسکت کے دمُوز

علیہ وسلم پر تواہیان لے اکئے لیکن معاشیات کے قاعدے کارل ارکس سے ، وستورمِلکت کے رقوز نا خدایان مغرب سے اور اخلاق کے ضابطے گوتم بُدھ سے سیکھنے جلئے معادیات ،معاشیات اخلاقیا اجتماعیات اسلام کے سب اپنے ہیں کہی اور دین ،کہی اور نظریے کی پیوند کاری اس کے سابقہ نہم دیں بند سکتہ

## إسلامي مبوسيا واسلامي ولزم

عزیزان گرامی! آج کل ان اصطلاحات پرٹری ٹری جثیں ہورہی ہیں اوراخبارات کے کالم کے کالم سیاہ ہورہیے ہیں.حالائکہ یہ دونوں اصطلاحیں اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں جو شخص اسلامی مجهورتیت کی اصطلاح متعمال رتا ہے وہ بھی اسلام کو ناقص تصتور کرتا ہے۔ اور جو اسلامی سوشلزم کی صطلاح کو رواج دینے کے خم میں گھُلاجا رہائے وہ بھی اسلام کو محلّ ضابطہ سیت نہیں سجتنا۔

اسلام میں ہے اور یہ نظریب یہ دیا جا آئے کہ ان ازموں اور طرز ہائے زندگی میں شامل سب کھید اسلام میں ہے اور یہ نظریے اسلام کے خلاف نہیں ۔ ان صفرات کی خدست میں بڑے اوب سے گزارش کرتے ہیں کہ بھائی! اگر ریسب کچھ اسلام میں ہے اور اسلام ہی کیول نہ کہ دیا جلئے اس کا نام جمہورتت یا سوشلزم رکھنے کی کیا ضرورت ہے ۔ اسے صوف اسلام ہی کیول نہ کہ دیا جلئے اسلامی جمہورتیت یا اسلامی سوشلزم کی پیوند کاری سے کیا جاس ہے اور اشیم سے پاکنے واوضا کیڑے میں پڑا ہے کا پیوند کیول لگانا جا ہے ہو؟

صاف اورسیدھی بات ہی ہے کہ نہ اسلام کا مزاج مغربی جبورتت سے لگاؤ کھا آہے اور نہ ہی کینوزم کو اسلام سے سروکارہے۔ اسلام فقط اللہ عزامہ مائی محبرہ کی صاکمیت کا قائل ہے۔ اس کا اعلان ہے این الْحصے قد الله الله .

سروری زیبافقط اس دات بیمتا کوست حمرال به اک وهی باقی بُنان آذری!

اسلام میں سرراہ مملکت کا کام نیابت وخلافت ہے۔ اس کا پیغیبر بھی قانون خداوندی کا فغاذ کراتا ہے اور اپنی خواہشات کے لیے کے سی کے نہیں جلاآ۔ اسی لیے اس کامعاشی نظام کسی فئی اور طبقاتی تقسیم کی نفرت پر مبنی نہیں بلکہ توجید کے فطری اصول پر قائم ہے۔ اسلام خاص نارشترا کی امر تیت کا عامی ہے نہ یورپ کے سمایہ دارانہ نظام کا موتد ہے۔ اسلام خصی مکیست کے بنیا دی ق کر تیسی کو سے نہ یورپ کے سمایہ دریا کہ وہ دوسروں کے حقوق کا استحصال کر سکے۔

## آئین ٹرلویت نے اس کی

برادران اسلام! آینن شرحیت هراعتبار سے نظرداور بیش ہے۔ وُنیا کا کوئی آئین اور دستوراس کی ہمسری نمیں کرسکتا۔ وُنیا کی محدستوں کے قوانین و دساتیر حنیدانسانوں کے اہمی للح و مشورے کے مر ہون منت ہیں اور ظاہر ہے انسان کا بنایا ہُواکوئی قانون نقائِص سط کینیں ہوسکا۔ اس لیے کہ انسان خود نافِق ہے اور اخلاقی کمزوریوں کا حامل ہے نیزاس کی عقل بھی

عزیزان مخترم! بیشون صوف آیئن اسلامی ہی کو حال ہے کہ وہ اس دات ہے ہما کا بنایا ہوا ہے جس کا علم زمین وآسان کے ذریے ذریے درے یہ ماوی ہے اور بعر سرانسان کی فطری اور طبعی ضروریات سے بخربی واقعت ہے۔ اس لیے اس کا بنایا ہوا قانون ہی ہرزواند میں ساری دنیا کے تمام

طروریات سے جوبی واقعت ہے۔ اس ہے اس ہورای ہورای موں ای جرز سیاں سرات کے اس است اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال انسانوں کی ضرورایت کا ضامن اور کفیل ہوسکتا ہے۔ نیش افریس کر سے ایس میں اللہ کے اللہ فرید ایس کر سے اس مجفی ظرید

نوش نِسیب ہیں آپ ِ صارت کہ قانونِ اللی کے دارث ہیں اور یہ آپ کے باس مفوظ ہے لیکن بدانتہائی بدشمتی ہوگی کہ اسٹے لمی زندگی میں نز اُنارا جائے۔

آزها کر دیکیسنے ، معترز حضات اِ آئین شریعیت کی کیار سُنو اور اس پرکان دھرو! اُکڑھیں کسی تنم کا شک واشتباہ ہے کہ یہ قانون کس طرح ایک قوم کے لیے زندگی نجش ہوسکتا ہے اور کھن دستور اسلامی پر کیلیے حیات قومی کا انتصار ہے تو اپنے ماضی کو دکیھ لو۔ قرون اولی کی شاندار روایا

آپ کے سامنے ہیں اوراس کے بعد عمرُ بن عبد العزز کا دورِ تکومت آئینہ تاریخ میں آج کسادری آپ کے سامنے ہیں اوراس کے بعد عمرُ بن عبد العزز کا دورِ تکومت آئینہ تاریخ میں آج کسادری آب قالب سے عکم گا رہا ہے۔ بھراس کاموازنہ موجودہ منعر بی قوانین سے کیجئے اور دیکھیے کہ کوئی ڈور کی نسبت بھی اسے اس قانون سے ہے ؟ اپنے ہی ملک کے قانون کو دیکھے لیجے۔ اس کی دھجا

بھیری جا رہی ہیں اور وُنیا جانتی ہے کہ انسان کا بنایا ہُوا کوئی قانون انمٹ اورغیر مقبد انہیں۔ آیئے ہم سب مل کر جو آئین شریعیت کا نفرنس میں شرکے ہیں بیعہد کریں کہ ہم اس ملک میں آئین و قوانین شریعیت نا فذکر کے دم لیس گے اور اس راہ میں بڑی سے بڑی قرابی سے بھی ہرگرز دریغ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ملک کے شیخکام وسالمتیت کی ضانت ہے۔

من مضرات مخترم ! اس اعلان کے بعد اب مجھے اجازات دیجئے کے موجودہ حالت اور آئیدہ طریق میں بیش کروں ۔ طراقی عمل کی نسبت اپنی ناچنر رائے آپ کی خدمت میں بیش کروں ۔

آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ اختماع حس کے انعقاد بر آپ کو خطبہ نٹروع کرنے سے قبل میں مبارکبا دبیثی کر حکیا ہموں۔ ایک جاعتی عمل ہے ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ آئین شریعیت کے نفاذ کی را ہیں سوچیں اوراپنے گم کردہ تقصدی جنتجو کریں۔ اس لیصنروری ہے کہ کم سالہٰی

نے تمام اعمال کی کامیابی کے لیے جوشرائط متقرر کر دی ہیں وہ اس عمل کی کامیابی کے لیے بھی ضرور سمجعلين ينيانجير بهارا ببلافرض بيب كمنفصد كيجننجوسي ببلينو داپنداندران شرائط كرجننجو کرلیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قومتی عطا فرائی ہیں۔ داغ دابسے جدارا دہ کریاہے اوراعضا و جوارح دیے ہیں جواس ارا دیے کوعمل میں لاتے ہیں۔ پس ہرانسانی عمل کی کامیابی کے لیے دوبان ضروري بين - اراده كالسيح مونا اور فغل كالسيح مهونا اور تنصوبه بندي ميد انجام بإنا ـ ونيا كا كوني عمل نبیں جوان دوشرطوں کے بغیرو عُرومیں آسکے لہٰذا اس راہ کی شرط نتیت کا اُفلاص ہے بینی ع كام كيا جلت اس ميق صود صرف رضائه اللي اورا دائه فرض بهو عرض بيسب كنفس اور وات كى خوادىشون اوراكودكىيول كواس مين كوئى دخل ندور بلاشبه بهارامقصد نبايت عظيم بياور بمن ادلئے فرض اور خدمت انسانی کی ایک ایسی را ہنتخب کی ہے جس سے شرھ کر ذمیہ داری کی نسان کے لیے کوئی راہنیں ہوسکتی، ہمارے کا مدھوں پرالٹر کے رسٹولوں اور نبیوں کی نیابت کامتقدس بوجهب اور ہمارے سامنے تن کی شہادت اوراً ست مرحومہ کے احیار و تجدید کاعظیم الثان کام ہے پس اگرایسے تنقدس اور اعلی وارفغ کام کے لیے بھی ہم خلوص نتیت نه رکھ سکیس اور اغراض و امہوا کی کدورتیں ہمارے دلوں کو ملوّث کرتی رہیں تو ہمارے لیے بیشقام منزم و ندامت ہے۔ اس اہ کی دُوسری مشرط کام کی صحیح نصوبه نبدی اور صحت وصلاحیت عمل ہے بجب ارا دہ واغنا دمیج ہوگیا تواب اس کوفعل میں لانے کے لیے حوطریقے اختیار کیے جائیں وہ نہے حتی و ثواب پر مہوں ہرطرح کی تمرا ہی، تجروی اور تمزوری و نقائِص سے حفوظ ہوں۔ اس بارے میں قرآن تحیم نیویس بتاياب كرتمام بركات على كا صلى مبدأ اورسر شير سُنت نبوي على صاحبها بصلوات والسلام سبه. لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللهِ أَسُوَةً حَسَنَة .

لفد كان الحق في رسون الله السوه حسمه .

پس ال عزر ال گرامی ا بهی دوشرطین بین جن تی تیل پر ہمارے تمام اعمال كى كامیا به موفون بنے اور اس لسله میں خلافت راشدہ كا نظام اور اصحاب محدّر سول الدعلیہ وسلم كى جانبازیاں اور سرفروشیاں ہمارے لیے شعل راہ بین اور اسخیاں كے طربق پر على كر ہم اپنی شزل كو سركر سكتے بین .

کو سركر سكتے بین .

مضارت علما و اركان جمعة ١١س وقد بهد رائی آزمائیش بهارے طربق كار كے ليے

مطرت علمار وارکان جمعیته! اس وقت بهت بری آزمائش جهار مطراق کار کے یہے در پیش ہے بکین آزمائشوں سے گزرنا بھاری روایت اور اسلاف کی سُنّت ہے علما رحق نے گزشته چوده صدلیدن مین جس طرح اینا فرخ منصبی انجام دیا ہے اور دعوت بن واعلان حق کی راه مین جس طرح قربانیان اور سرفروشیان کی مین ۔ دُنیا کی سی قوم کی اُدریخ حق بیشی کیالیٹی خشائد مثالین نہیں دکھاسکتی ۔

وه دیکھئے! امام دارالہجرۃ حضرت مالک بن انس مدنیہ کی گلیوں میں جارہے ہیں۔انکی مُشکیں اس زورسے کس دی گئی ہیں کہ دونوں بازو اُ کھڑگئے ہیں اوراور سے بہتے ازایہ نے کی ضربیں ٹپر رہی ہیں۔ اس عالم میں بھی جب زبان گھلتی ہے تو اِسی سُلم کا اعلان کرتے ہیں جسے حق سجھتے ہیں کیکن وقت کی محرمت اسے بزور طاقت روکنا جا ہتی ہے۔

وه دیکھے اگورز درنیسلمانوں کے اس الم اورعاشق خیرالانام کی تنبیروندلیل کے لیے اور ان کا یہ مال ہے کی جب کوئی ازار ایک اور ان کا یہ حال ہے کی جب کوئی ازار یا جمع ان کے سامنے آتہ ہے توعین ضرب آزایہ کی حالت میں کھرے ہوجاتے اور بچار کر کہتھیں من عرف نی فقد عرف نی ومن لمدید ہے نی فانا مالك بن انس اقول ان الطلافت المسکری لیس بشی ؟ .

اب امام ابن عبل رحمة الدعليه كو دكيفة المتصم الديسية فاهر وجابر اوشاه كے سامنے كھرے ہيں. نوطلاد كيے بعد دگرية الدين الدين الكار بيد الله و الله الله كور كائل الله الله كائل الله كائل الله الله كائل الله كائل الله كائل الله و ال

الم م الاعظم صرت الم م المرضيف رحمة الترجليدكو و كمينة إقيد خانَه بغداد مين اسيرون كي اسيط إوجر وضور عباسي جيسة قامروستُفاك باوثنا ه كرمامنة أن كاسرندين مجلنا

دُور مَدْ جائیے اسی برِّصغیر باک و مہند میں صفر کے شیخ احمد سر مندی مجدّد العت آنی رحمّه الدّعلیہ کے متقدّس جبرہ پر نظر دوڑ ایتے قلعہ گوالیار میں قید ہیں سگر جا انگیر کے آگے اس سرکو مجملاً کے لیے تیار نہیں جس کواللہ نے صوف اپنے ہی آگر مجکنے کے لیے نبایا ہے۔

بيمراس سيرهي قربيب آجائية وه ويكيفيشخ الهند صرت مولا أمحمود لحسن رحمة التدعليه

عین جارِعرم بیں گرفتار کیے جارہ ہیں۔ ستر برس کی عمرے اور سبب ان کا فدان کے لئا طرح اللہ کے آگئے جمک جیاہے۔ اپنے ٹاگر دباصفا اور ہمارے مخدوم بیننے الاسلام صفرے ہولئا سید شین احد مدفی رحمته اللہ علیہ اور دُوسرے جا نثاروں کے جلو میں اسارے مالئا کے پانچ سال سزانے کے لیے تشریف لے جارہ جیں اور میصیبت انھیں صرف اس لیے برواشت کرنا پڑر وہی ہے کہ اسلام کی تباہی و بربادی پران کا خدا برست دِل ہرگر صبر نہیں کرسکتا اور انھوں نے اعدار حق کی مفتیات واہوا کی تسلیم واطاعت سے مردانہ وار انجاد کر دیاہے۔

اب ان کے بعد صفرت شیخ اتفنیہ قدس سرہ امفرند اور صفرت امیر شر بعیت سید عطا الد شاہ بخاری رحمۃ الدیمان کے بخاری رحمۃ الدیمان کے بخاری رحمۃ الدیمان کے بخاری رحمۃ الدیمان کا کا کو الحمۃ کے قال اللہ اور قال الدیمان کی دلنواز صدا وسے نہ نہ کر دیمے میں۔ اُن کامشن بیہ ہے کہ جان چی جائے اور صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانع مرابینی علی میں مرمُ وفرق نہ آنے ایک ۔

میں مرمُ وفرق نہ آنے ایک ۔

وه غور فرولیئے، پیشخ الاسلام صفرت مولانا شبتہ ارحمد عثمانی گیاکتان کی بسیطے فضاؤں میں سرگرم نظر آرہے ہیں اور الإلیان پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان جس اساس اور نظر رہے گئیا و پرقائم کیا گیاتھا اُس کی تعمیل کرو۔

اُن کی رُوح بِحاربِکار کر که رسی ہے کہ جھے سے بوفائی نہ کرا میری انتھا کوششوں سے بیش کردہ قرار دادِمقاصد کو فراموش نہ کر دینا اور اس ملک میں آئین شریعیت نافذ کر کے دملینا۔
دیمیو! اگریم نے ملک میں اسلام کو نافذ نہ کیا توضیح قیامت کے دن خدا اور رسول اور اپنے
اُن ہم عصرعلما کے سلمنے جن سے میں نے پاکستان کے اربے میں اختلاف کیا تھا شرمند ہونا پڑرگیا۔
فراسوم توسہی کہ اگر آپ اسلام کو پس کیشت ڈوال کر پاکستان میں اور کوئی نظام دائے کہتے
میں تو پیرصمول پاکستان کا اور اس راستے میں دی گئی قربانیوں کا کیا جواز اقی دہ جاتا ہے ؟

میں تو پھر صول پاکستان کا اور اس راستے میں دی گئی قرابنیوں کا کیا جواز باقی رہ جا آہہے ؟ حضات ! اب میں نہاہت ہی صورت سے وقفہ کے نوٹس ریبر بھی سپر دقا کر سکا ہوں ، اُسی پراکتفا کرتے ہوئے آخر میں صرف اس قدر گزارش کرنا صروری خیال کرا ہئوں کہ اراکیپن جمعیّت اور کلک کے تمام دین بیند باشندوں کو آئین شریعیت کے نفاذ کے لیے اپنی ساعی تیز سے تیز ترکر دینی چاہئیں اور اپنی تمام ترکوششیں نظیم جاعت اور دین بیندوں میں اتجاد کے لیے وقف کر دینی چاہئیں ورزحشر کے میدان میں رسول الله صلی الندعلیہ وہم کا ہاتھ ہمائے کے گئی ہائے۔
گریبانوں میں ہوگا اور وہ سوال کر رہے ہوں گے کہتم نے میری امانت کو جو کی فیسنت کی میں آپ سے میں میں اسلی شکل میں آپ کے پاس جیوٹر آیا تھا کیوں لیس ٹیشٹ ڈوال دیا اور تم نے میرے بیغام ہے میسلسل اعراض واغماض کیوں روار کھا۔

اراکین جمعته اور صارت علما برکام ا موجُده حالات میں میری رائے کے مطابق ہمارے میں میری رائے کے مطابق ہمارے میں م میصنروری اور لازم ہے کہ ہم آئین شریعیت کے نفاذکی آواز کو مُوثر اور نتیجہ خیز نبانے کے لیے کم اذکام مندرجہ ذیل مفاصد کو فوری طور پرانیائیں۔

(۱) مُلک کے دین پند حلقوں میں اتخاد و اتفاق کی پوری کوشش کریں۔

(۱) طلبار جستقبل کے معاراور قوم کا مبترین سرطیہ ہیں ان کی زمہنی وُفکری اور عملی اور ا اخلاقی تربتیت کی طرف فوری توجّه دیں اوران میں دینی اقدار کو اُجاگر کرنے کئے لیے جب ام ج منصنگ نابکہ

(۳) مُلک کی مزدور جاعتوں کی نظیم کریں کیونکہ ان سے بے نیاز رہ کر ہم آئندہ کوئی کام مند کر <u>سکت</u>

(۴) زندگی کے ہرگوشے میں تحریر و تقریبے ذریع عوام کی تحمّل را ہنائی اور اپنے اخلاق و عمل اور دلائل و برا بین کے زورسے ان کے دلوں اور دماغوں میں پیشیقت راسخ کر دیں، کہ اسلامی نظام اور آئین شریعیت دیجہ تمام اویان اور ازموں سے کہیں اعلیٰ و برتر ہے۔

(۵) عوام کی مذہبی، اخلاقی اورمعارشرتی اصلاح وترقی کے بیے الیسی تعلیم گا ہوں کا اجار

ری کو میں میں میں میں ایک میں اور ہا میں کو رق کے بیاری میں میں ایک کہ ہر جہینے کا ایک کرنا چاہئے جہاں مرتب موسلسل کیچے وں کے ذریعہ اس طرح تعلیم دی جائے کہ ہر جہینے کا ایک متعبین کورس ہواوراس میں ایک خاص مقدار کی مفیداور ضروری معلومات موجو ُد ہوں۔ است کر رہے شرک کر سے ایک کر سے

(۱۶) کوئشش کریں کہ جمعہ کے خطبات کی اصلاح ہواور ان کے ذریعہ ضروری اور فید معلومات سامعین کو ہفتہ وار مل سکیں بی پانچہ اس پروگرام کے نفاذ کے لیے سکچپوں کی رسبت اوراث عست ضروری ہے اور اس کاخود جمعیتہ علما پراسلام کو دین پہندوں کے تعاون سے اِنتظام کڑا جا ہیئے۔

لضارت! آخر میں ان معروضات کے بعد میں اللہ تعالی سے توفیقِ عمل کے لیے دست

به عا ہُوں اور صرف اس قدر کہنے کی اجازت جاہتا ہُوں کہ اگر ہماری نیتیں اخلاص سے اور سہار قادُب ایمان کی حلاوت سے خالی نہیں ہیں تو ہمیں راہ کی شکلات پر نہیں ملکہ رہنما ہے حتیٰ کی وشگيري پرنظر رکھني چلستيے۔

ان الفاظ كرماته ئيس الإليان دره اساعيل خان اور معيّت علما باسلام دري كالبرخر رمنها در اراكين كو اس كانفرنس كے بروقت انتقاد پر اكيم تب بھر صميم قلب سے مباركباد پيش كرة مرس اور دُعا كرة مرس كه الله تعالی استخطیم انشان كانفرنس كو آمين شرويت كے نفاذ كريے سنگرميل نبا دے . آمين "



\_ پنطبئهٔ ستقبالیر حضرت مولانا عُبیدالتّد انورَّ نے جُون سنگامِ کو لاہورہیں \_\_ جمعیّت کے زیراہتام منعقد ہونے والی غظیم انشان ناریخی اَمَینِ ثربعیت کانونِس \_\_\_\_\_ میں ٹرھا

بِسْمِاللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمَ فِي الْمُحَيِّمَ فَيُمُ الْمُحَيِّمُ الْمُحَيِّمِ الْمُحَيِّمِ الْمُحَيِّمِ الْمُحَيِّمِ الْمُحَيِّمُ الْمُحَيِّمُ الْمُحَيِّمُ الْمُحَيِّمُ الْمُحَيِّمُ الْمُحَيِّمُ الْمُحَيِّمِ الْمُحْمِي الْمُحْمِي الْمُحْلِقِيلِي الْمُحْلِقِيلِي الْمُحْمِيلِ الْمُحْ

مهان مخترم!

میرے اور میرے دفقار کے لیے یامر باعث فخر وسترت ہے کہ ہم کاک کے گوشہ گوشہ سے آنے ولے آپ معتزز مھانوں کا ہتف ال کر دہے ہیں ۔

اس بینتے ہوئے گرم موسم میں دُور درازسے آپ کا بیاں آنا اسلام اور طبت کے سائل کے ساتھ آپ کی گھری دلچیہی و وائیگی کا بین ثبوت ہے اور اس بات کی شہادت ہے کہ جمعیۃ علمار اسلام نے جس کلنہ حق کو اپنا نصب العین بنایا ہے وہ آپ کو ہر چیز سے عزیز ہے۔

ی ملک جواسلام کے نام سے بڑصغیر کے کروڑوں میا نوں کی صدسالہ جتروجہ داور بے نشار قربانیوں کے ساتھ وجود میں آیا۔ آج اسلام اور سلمان عوام کے ہی معاملہ میں ایک نہا ہیں سنگین صورت حال سے گزر دہا ہے جو لمحہ بہلمحہ نازک تر ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ ۲۲ سال میں میاں جو کچھ ہتوا دیا وہ اسلام اور سلمان عوام کے ساتھ مسلسل دھوکہ اور فریب کاعمل تھا اور ان کی سینگروں سال کی آزرووں اور تمنّاؤں کے نوئن ناخی کی داشان ہے۔

بڑصغیرکے سلمان عوام جوہندوؤں اور انگریزوں کے دوطرفہ دباؤکی وجہ سے سیاسی اور قضادی محرومیوں کا شکاربن گئے تھے۔ اس نئے ملک کے وجود میں آنے سے بجاطور پر بر ائمید قائم کر رہے تھے کہ انھیں اب ان محرومیوں سے نجات بل جائے گی اور وہ اسلام کے سایہ میں مساوی وقیصادی حقوق سے ہمرہ ور ہوجائیں گے۔ خالص اسلامی نظام کا نفاذ انھیں عہدِ حاضر کی لاد نیبیت ہے تفوظ کر دیے گا غریب عوام کی سیاسی بالادیتی اُن کے مِلّی وجود کوشھکم و شبط بنا دے گی۔ اورافتصادی وسائل صیح تربتیت سے ملبت کا ایک ایک فردخوشحال بن جائے گا۔ اس طرح ایب بار میروه عهد رفته واپس آجائے گاہیے ونیا خلافت راشده کا دُور کہتی ہے۔ اور پاکتان عهدِ حاضر بین اس دور کامثه ای نمائینده بن کرعالم اسلام اور تمام گھی انسانیّت کے لیے کیپ نیست براز

افنوس كە ترصغىر كەسلانوں كى يەائمىد، يە آرزو، يەتمنّا نەصون پامال كر دى كى كاگرىشتە

الميل مال ميں باكتان كي سلمان عوام كو أتبحر نے كك سے روكے ركھا كيا۔ مجے اِنَيرال ال كركن رو بوك واقعات وُمران كى صورت بنيس آب سبطنتين

کہ اس دوران بیاں کیا کچھ ہُوا اور حکمران ٹولیوں کے ہتھوں باکتتان کے سلمانوں نے کیسے کیسے

اسلامی نظام سے انفیں محروم رکھا گیا۔ اسلام کے نام سے ان رغیر اسلامی قرانین نافذ کیے گذینهم نبوت کے عقیدہ کے تحفظ سے ڈو گردانی کی گئی۔ لیاکتان کی خارجی سیاست کو امریحی ساماج كرات التي تقى كرداً كيا يُكل بين امريجي برجيا ثقافت كويميلايا كيا نتى نسل كواسلام كي تعليم سے نودم رکھا گیا کروڑوں کسانوں اور مزدوروں کو بیجالی کی زندگی سسرکرنے برمجبور کیا جاتا رہا ۔خید فاندانوں کی اقتصادی ومعاشی اجارہ داری قائم کر دی گئی۔ ابتدائی سیاسی وجمبوری حقوق کے سے مُلک کے عوام محروم بنا دیے گئے ۔ نوکرشاہی وافسرشاہی کی گفت بخت ترکر دی گئی آ دمی کے لیے انساف كالصلول محال تربهو كياحتى كربيان اسلام كومسخ كري اس كي جديد الديش اورازم تار

چانچراسلام سے رُوگر دانی اور غربیب عوام کے طالمانہ انتصال کے روتیہ نے ہیال شتراکتیت کا رّدِعل بھی پیدا کر دیا ۔ اِس **پُرِرےء**صے میں جمعیتہ علما راسلام ہی وہ تنہا جاعت بھی جُوسلسل ٹیکیار بلند کرتی د<sub>ا</sub>ی که پاکسان <u>کے غربیب ل</u>مانوں کوسیاسی اقتدار اور اقتصادی عرشحالی سے محروم ندکرو، اور کسی نیتر تبترل اور خود *ساخته* آویل کے بغیرخالص اسلام اورخلافت را شدہ کے دور کا نظام نا فذکر دو، ورنه بهال لا دنيتيت واشتراكتيت كينطات بره حابيس كـ

حمیته علما اِلسلام کی اس بکار برکان نهیں دھرے گئے تا آنکہ بین طرات نو دار مہور *سامنے* 

جب بیخطرات نمودار بردگئے اور جدید سرمایہ داری وسامراجی مفادات اس کی زُد میں آئے بیابتے تو بہتھا کداب بھی جمعتی علمار کی آواز ریکان دھرے جانے اور سراید دادی ورسامارج كى لعنت سيحيلكا را عال كركه يها صيح اسلامي فانون ونظام نا فذكر دياجا تأبينا نحي مجيمة عُلمار اسلام نے خطرات کے نمودار ہوتے ہی اس طرف بھی توتیہ دلائی لیکن افسوس کہ اس موقعہ پر بھی سامراجيت وسرايه دارتيت كيره مي عناصر ني اصلاح احوال كي سجائي اسلام كي الركير ان مفا دات کے تحفظ کی دوڑ دھوب شروع کر دی اور ایکتان کے سلمان عوام کے در این تصادم کے دانتے ہموار کرنے گئے۔ حضات! آج قوم تصادم کے اس بحران کے بیچوں سے لاکر کھڑی کر دی گئی ہے اور سوتال یه بنا دی کئی ہے کہ یا تو اسلام کے نام سے سرایہ داری وسام اِجی عناصر کو برستوراس کا کب پرمسلط ربن دو اي پوسوشلزم واسلام ك نام سينام نها د گفروايان كي اطائي بيس بوري قوم مبتلا جوكر اين آپ کوہمیشرکے لیے بحرانوں کا شکار نبائے رکھے۔ سامراجيت وسرائيد داريت كرعامي عناصر صوف يكهيل كيلف كريج معية علمار اسلام ك نالص اسلامی اورعوام دوستی کے موقعت وسلک کو بھو لے بروسکیڈے کے ذریعے اشتراکیت کا نام دے کرامن واعتدال کی اس واحد راہ کو بھی روک دنیا چاہتے ہیں۔ يس مك كي يمالات بين من كيين منظر من آب كاية فافلة عن بيال جمع مُوليد آني مئى الملاية ميس اسى لا بور مين جمع بوكروس سال كرسياسي حبود كمرتب اوربدويني كفاف ماد تَعَامُم كياتها. ١٨ ء كي كل بايكتان جمعية علما إسلام كانفرنس ني آمرتت ولا دمنيتيت كوهبنجه وإنها أور اکیا عظیم الشان جبوس سے عوام کو بدار کرنے کی ابتدار کر دی تھی بینا پنجہ اس اجماع نے ملک کے دونون حسول میں عوام کو بیدار کر دیا اور ایک سال مجی نہیں گزرنے پایا تھا کہ آمرتیت کا دس سالہ طلسم ایش بیش ہوگیا اورسلمان عوام ملک کے گوشہ کوشہ میں بدار ہو گئے۔ ا*ب پھر بجاطور پراپ کے اس غظیم اجتماع سے جو پیلے کے مقابل*ہ میں کئی گذا زمادہ سے اکتیا كِيْسُلمان توقع كررہے ہيں كہ ماضى كى طرح اب بھى آب ہى كا ديا ہُوا جوش وولولدموعُروہ صالا کے بدلنے کا ذریعبنے گا اور قوم سوایر داری و سام اجتیت کے نئے حربوب سے نجات حال کرکے

اشتراكتيت كخيطره مسيم محفوظ موجائے كى اورخاتم لِنتيان محرّع رق على الدّعليه ولم كا لايا ہُوا اسلامي نظام بھي اس سرز مين پرِقائم و نافذ بوجلئه گا۔

حضرات! ان مروضات کے ماتھ ہی میں اپنی گزار ثنات نتیم کزا چاہتا ہوں اور آخر میراکیہ

بار بهرآب تمام مهانوں کا دِلی خیر مقدم کرتے ہوئے تشکر پیا داکڑا ہُوں کہ آپ نے دین وہ سے مال

كالصاس كركي اس گرم موسم مين زهمت تشرلف آوري كواره كي .

ائميد په کو بهاري طرف سے مهان داري ميں کوئي کو اې محسوس ہو تو اسے مهاري مجبوري پر محول کرتے ہوئے درگزر فرمائیں گے۔اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مبند مقاصد میں کامیاب فہر لئے. آمین اسلام زنده باو : پاکشان زنده باد . آمین شریعیت زنده باد نیختم نبتوت زنده باد . ۲۲ اسلامی بحات زنده بادر پاکسان کے غریب سمان عوام زنده باد بجینه علما راسلام زنده باد .

## خطبته استقاليه

ینطبهٔ سنتبالیه صنون مولانا عبیدا لندانوژنه ۲۹٫۲۵ را کتوبر <u>۱۹۹</u>۶ کو جمعیته که ۲۹٫۲۵ را کتوبر <u>۱۹۹۵ کو جمعیته کو تروی</u> می از بیما می جمعیته کانفرس می بریها ، جمعیته کانفرس می بریها ، جس می کمکنی بیمایی انتظامی سال تیفویسل سے روزی دارگئی —

خَمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِ مِ الْكَرَبْيُمُ

اَمَّا بَعْدُ فَاكُونُهُ بِاللهِ مِنَ الشَّكِيطُنِ التَّحِيثِ مِنَ الْاَمْنِ التَّحْلِنِ التَّحْلِنِ التَّحْلِن التَّحِيْمِ ثُمَّةَ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةِ مِنَ الْاَمْنِ فَا تَبِعُهَا وَلَا تَسَّبِعُ اَهُوَاءَ الْذَلْنَ لَا يَعْلَمُونَ (الباثِه)

قابل صداحترام شائخ عظام علما كرام، اداكين جمتيه علما به اسلام ومندوبين كل باكسان ظام . : شركار المساركين على المراد من المراد الم

شرىعىت كنونيش كوجرا نوالد. السّلام عليكم ورحمة الله وبركانه!

سبسے پہلے میں مرار میں ہور ہوں ہے۔ سبسے پہلے میں مجلس ہ تقبالیہ کی طرف سے آپ سب بزرگوں اور احباب کا شکریہ ادا کرنا ہُوں کہ اپنی صروفیات کے باوجرد آپ ضرات مجلس ہ تقبالیہ کی دعوت پر اپنافتہ ہی وقت صرف کرتے ہوئے سفر کی صوبتیں اور اخراجات برداشت کر کے نظام شریعیت کونیشن میں لوت کی عرض سے نشریعیت لائے آپ کا یہ ذوق وشوق اور جذبہ و ولولہ دین جن کی خاطر آپ ولوں کی

دھرکنوں کی ترجانی کے ساتھ ساتھ اس خطر زمین میں کلمتہ اٹھی کی سرملبندی اور اسلام کے نظام عدل ہ انصاف کے شاندار ستقبل کی بھی تمازی کرتاہے۔

مصرابت گرامی قدر!

جیا کہ کنونیشن کے عنوان سے ظاہرہے۔ آپ مزرگوں کو گوجرانوالہ نشرلف آوری گیرت دینے کامقصدصوف بہ ہے کہ ہم اس امریخور کرسکیں کہ ایک آزادسلم ملکت کے شہری اور اسلام کے نام پر جال ہونے والے ملک کے باشندسے ہونے کے باوجود ہم ابھی کراسلام نظام عدل وانصاف كى بركات سےكيول فيض ياب نيس ہو كے اور قرآن وستست كے نظام حيات يعلى نفاذكى منزل البي كم بهاري نظرون سے اوجل كيوں ہے ؟

اس قیقت کے اظہار کے لیے کسی لمبی جڑی تہید کی ضرورت نہیں کہ ہم سلمان اسلام کی صداقت كاعتراف اوراس مجتيبيت دين قبول كرايين كرماته مي اس امركم بإند بروجات یں کہ ہماری انفرادی واجماعی زندگی کے تمام معاملات اسلامی اسحام کے مطابق طے بائیں کیؤیمہ اللام مض عبادات واخلاق كركسي مجوعه كانام نهيل مكبر اسلام أيم محل ضابطة سيات بيرزندكي كة تمام شعبول مين انسان كي را مهنائي كركسيد، اس مرجعًا مُدمي مين عبادات بهي ، اخلاق مجي مين اوراقدار وروایات بھی،غرض بیکر انسانی زندگی کا کوئی پہلوالیانہیں جواسلام تعلیمات کے لیماظ سے تشنہ ہو اور الله تبارک وتعالی نے اسی مل اور میسے اسلام کو قبول کرنے کی ہالیت کی ہے۔

الدتعالي كزركية بن نوصول الم

إِنَّ الْدِّنْيِنَ عِنْدَاللَّهِ الْإِسْلَامِ.

دوسرمي تفام برفرمان به:

وَمَنُ يَّبُتَعِ غَيْرَالْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ.

قبول نيس كيا جائے گا۔ اوررت العقرت اسلام كومحل والحل نظام حيات كيطور رتسليم كرنے كى شرط لگاتے ہوئے

جس نے اسلام کے سواکوئی اور دین

(نظام حیات) لاش کیا وه اس *سے ہرگز* 

يَاٱيُّهَا الَّذِيْنَ ٰامَنُوَا ادْخُلُوا فِي كيان والوإ اسلام مبر لوري إخل السِّلْمِ كَافَّتَمَّ قَلَا تَشِّبِعُولُ مُطُوَّاتِ هوحاؤ اورشيطان كيقش فدم برزجلو الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُوْعَدُ ۗ مِبْدِينٌ.

وة تمهاراً كُهلا تتمن بيء. ان ارشا دات گرامی کامطلب باکسل واضح به کدا ملته تبارک و تعالی صوف اسلام اور محل اسلام کو زندگی کے دستور کے طور رقب بل کرنے کی دابیت فرماتے ہیں اور اس سے کم کسی بات پر وہ اِضنی ہیں۔

اور بيقتيت بجى محتاج وضاحت نهيل ب كرملكت خدادا د پاكتان كے قيام كامقصد صرف

لیی تفاکر برصغیر کے مسلمان قرآن وُسنّت کے نظام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اسی جذربہ نے

مسلمانوں کے دلوں کو قربانی کے لیے گرایتھا اور برصِغیر کی سلمان قوم نے علیحدہ وطن کے قیام کے لیے اتنی ظیم قرانی دی تھی کہ اربخ اس کی شال پیش کرنے سے قاصر ہے اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی باکنهیں کمصرف اور صرف اسلامی نظام عدل وانصاف کی برکات سے فیضیاب ہونے کے شنوق اور" پاکشان کامطلب کیا . لاّ الله إلّا الله "کے "پرچش نعروں کی گوننج میں ہی ملبت ِ اسلامیہ نے قرابی وایناری ان نئی را ہوں کی نشانہ ہی کی تقی ور نہتے کیب پاکستان کوشلم رائے عامہ کیشینیے على نرموتى ليكن أج جب كرقيام إكتبان كونتين سال كاطويل عرصه گزر كياب يم اسلامي نظام كو اپنی زندگی اورمعاشره میں نافذ کرنے کے دوہرے عہد کے اوجود ابھی کم اس منزل سے کوسول دُوريش تصلات! أب كوباد موكا من 191م من جمعته علما راسلام كي ظيم اور ناريخي لامور كالعيس میں جمعتی علمار اسلام کے زعمار نے اس طرو سے خبردار کیا تھا کہ مشرقی و مغربی باکشان کے درساین انتَّحاد کا واحد ذربعیراللام ہے، اس لیے اگر اسلام کو فی الفور نافذ نہ کیا گیا تو مکے دونوں و كو كيجا ركھناشكل ہوجائے گا۔ افسوس! اہلِ تن كى اس صدا پرکسى نے كان نہ دھرا اور وطبِ غرزِ صرف م سال بعد اسلامی نظام عدل سے محرومی کا روا رویتے ہوئے ووصوں میں بٹ گیا اوراج جب كريم ملكي وحدت وسالميتت مين علاقاتي عصبيت كازم ركهول كرملك كوم كراي كورك كراي كراي کی سازشیں ہورہی ہیں، ہم اسی <del>شائے کرے یٹیج</del> پر کھڑے ہیں اورانیا مِلی اور دینی فرض سمجھتے موئے مرانول *سے پر کہنے رہے* وہ وہ رہ " اگر تصیں باقی ماندہ کھاک کی سالمیت عزیز ہے تو پنجاب ،سندھ،سرحداور بلوجيتان كو اكيب ركھنے والى واحد قوت اسلام كى بالا دستى فتول كرلو، اسلام نظام عدل کے سامنے مجلک جاؤ اور فدلئے بزرگ و برتر کے اسکام و فرامین کے سامنے سترسیسم کردو، در نه اسلام کے مقابلہ میں تتصاری بیر مہاہے دھرمی ہاتی ماندہ ملک کو بھی لے دولیے گی مکک کومتنی رکھنا بھارے بس میں نہیں رہے گا اوراس کے نتائج کی وقر داری دُنیا و آخرت میں صرف تم بر ہوگی" بزرگان مخترم و برا دران اسلام! اس موقع پر میسوشیا ہمارا فرض کے کہ ہم آزادی حال کرنے کے ۲۹ سال بعد بھی آزادی

کے مقاصد کیوں عال نہیں کرسکے جبکہ ہمارا ایک ٹروسی ملک جین ہمارے بعد آزاد ہموکر نصوب پنے مقصد آزادی (سوئلسٹ معاشرے قیام) میں کامیاب ہے بلکہ وُنیا کی ٹری طاقتوں میں شار ہوتا ہے لیکن ہمارے قدم مقصد آزادی کی طوف آگے ٹرصنے کے بجائے مزرد بیجھے سٹے ہیں۔ اگر آپ ہموازنہ کریں گے تو تینیا اس بات کومسوس کریں گے کہ دہنی تعلیمات ہمبا وات، اقدار وروایات، اخلاق ہمیت وغیرت اور جذبہ جبد وعمل کے کا طاحت ۲ سال قبل کا دور آج

کی نبدت کہیں زیادہ بہتراور قابل رژنگ تھا اور آج ہم ان تمام امٹورسے رفتہ رفتہ محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ان کے اثرات معدُّوم ہوتے جا رہے میں اوراسی رحبت قہقر بھی۔ کا ٹمز خبیثہ ہے کہ ملکت ضاوا دیا کتان کا ایک اہم حصّہ انتجاد وا تّفاق کے واحد رثشتَہ اسلام کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے بٹکلہ دلیش کی صُورت میں ایک الگ ملکت کی صُورت اختیار کر حیکا ہے،

ادر مگک کے باقی ماندہ حبتوں کو بھی اسی راہ پر جلانے کی کوششش کی جا رہی ہے۔ حضار یہ محرقم ۱ اسلامی نظامہ عدا ہے۔ انجاف کاصف میں ایک بتی پنہیں سوکھ کی سالم بینہ

بیت برکا ہے بکہ قدم قدم براسلامی نظام سے محرومی کا احساس ہمارے ولوں برچرکے لگا بالاجابہ اسے بیل ورمفادیت ایک فکسیس مردورکسان اورمنت کی طبقہ کے سائل روز بروز اُلحجے جارہے ہیں اورمفادیت طبقہ اپنی اغراض کے لیے ان سائل کی بیجیدگیوں میں اضافہ کے جلے جاتے ہیں حالائکہ تیا مرسائل طبقہ نی اسلامی نظام عیشت واقتصاد کی بیداوار ہیں۔ اسلام کسی فرد یا طبقے کو دوسروں کے ہے حصال کاحق نہیں دنیا اور ہرمنت کش کو اس کی عمشت کا جمعے جلہ دلانے کی خانت دیا ہے کین اور اسلام کے مقدس لفظ کو جس فردین کو اس کی عمشت کا جمعے جات میں اسلام کا جفظ کو حس فردین کی اور اسلام کی ہے جورکہ کیا ۔ اس نظام واحسال کی چئی میں پینے والے حمنت کشوں کو دوسرے از موں کی طرف دیکھیے برمجبور کردیا اس نظام واحسال کی چئی میں پینے والے حمنت کشوں کو دوسرے از موں کی طبقائی شکمش کی فضا پیدا کی جارہ کی محافظ کی محافظ کی فضا پیدا کی جارہ کی محافظ کی خان کی دوسرے کے ایک و دوسرے کے ایک و دوسرے کے ایک کو دوسرے کی محافظ کی نظام کی خوال کی اور بھی واستہ اختیار کرنے کی بجائے جمداً طبقائی شکمش کی فضا پیدا کی جارہ کو کارفانہ دار سے اور کہاں کو زمیندار سے سوسی بھی کے مصنے کر دوسرے کا ایک ہاس مسلم کی میں خوال کا دوار سے اور کہاں کو زمیندار سے سوسی بھی کی محافظ کی جائے کہا کہا کہ اس مسلم کو میں خوال کی اس مسلم کی ایک کی اس مسلم کی کے لیے داد میوار کی جائے کے مالا کہ اس مسلم کو میں خوال کا دوار کی جائے کے دار کی جائے کے دار کی جائے کی کی جائے کو دوسرے دار کی جائے کے دار کی جائے کہا کہ کو دوسرے کا کہا کہا کہا کہ میں مسلم کو دوسرے دار کی جائے کو دوسرے دار کی جائے کے دوسرے دار کی جائے کو دوسرے دار کی جائے کہا کہ کو دوسرے دوسرے کی دوسرے کی سے کو دوسرے دار کی جائے کو دوسرے دار کی جائے کہ کو دوسرے دوسرے کی سے کی دوسرے کی سے کو دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی سے کو دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی سے کو دوسرے کی دوسرے ک

قرآن وحدیث اور بانخصوص امام الهند حضرت ثناه ولی الله دم در گی کی تعلیمات کی روشنی میش کی جن ث طرنقه يصل كياجا سكتاب اورُكمي ترقّى اورمحنت كن كرمفا دك يله يهي داسته زياده صحيح اوفطري ہے۔اسی طرح معاشرہ میں حرائم کانبت نیا اضافہ ایک تنقل سلہ کی تیٹیت اختیار کر حیاہے فیل، چۆرى، دُوا كە، بدكارى، رېشوت اور دىگىرمىعاشرتى جرائم روز دېشىپ افىرول ترېئېپ اورمروجەنظام امن وقانون بجز ظالم فرنگی نے ہوارے قانونی مسائل کو انجانے بصولِ انصاف کوشکل نبلنے، اور ہمیں جرائم کا نوگر بنانے کے لیے سوچی مجی سازش کے تحت رائج کیاتھا، آج اپنے تفاصد میں کوئی طرح کامیاب ہے اور ہمارے معاشرہ میں جائم کا الاؤ بوری شدت کے ساتھ د کہ رہا ہے۔ جرائم کے اس ند رُکنے والے سالاب کو بھی صرف اسلام کے نظام امن و قانون اور اسلامی صدود و تعزرایت ہی کے ذریعیہ روکا جاسکاہے۔اس کے سوا باکتا 'نی معاشرہ کوحرائم سے نجات دِلانے کی اور کو ٹی صور مُلک ہیں سیاسی بے نقینی اور ہے اعتادی کی بنیا دی وجر بھی اسلام کے نظام محمرانی سے وردانی بے۔ آج صُورتِ عال برہے كرقيام إكتان كے بعد خينے محران عبى آتے اسلام ان كے ليئے كرس اللہ عال کرنے کا زینہ اور کڑی کو بہانے کی دھال سے زیادہ اور کوئی جیٹیت اختیار نہ کرسکا، بیاللا کے نام ریکفروالحاد کی آباری گی کئی اور جمبورتیت کے نام ریظلم وجبری ہولی کھیلی گئی، ایب سے بھ کر دُور ا<sup>ا</sup> وکثیشر آیا اورعوام کوان کیم موری آئینی اور اِنسانی حقوق <u>سے خروم کرنے کے سواکسٹی آ</u>ئی کی توفیق نہ ہُوئی، آج کے دور کو ہی سامنے رکھ لیجے موجودہ حکم ان گروہ حواسلام جمہور تیت اور شونزما کے ام سے برسرافتذار آیاتھا،اس کے ہاتھوں اسلام کے نفاذکی تیٹیت آپ نے دکھے لی التد تعالم کے اسکام وفرا میں اور فرآن وُسنّست کے واضح ارثیا دات کوسفارشوں پڑا لاجار ہاہے۔محرّات شلاّ سُود، شارٰب، بدکاری اور عُراِنی وغیره سرکاری در انع کے سہارے ترقی نیز رہیں، خدا، رسُولِ خَسُوا صلّی اللّه علیه وسّم اورصحابه کرام رضوان اللّه تعالی علیهم عبین کے ناموس وَعزّت کومعا واللّه مجرم کزیگا گمراہ کن لٹریچراسٰلامی مہوریہ پاکتان کے بریسیوں میں دھڑا دھڑھیپ رہاہے۔ ستم ظریغی کی انتها برے کر غیر راسلامی رائے عامہ کے زر دست داِ وَسے مجور موکر قادیانیت ك ارب ميل فيصله كرليف كه بعداس فيصله كوعملى حامر بهذا نف سقصدًا كرز كيا جار المسجه السافع كوغيرسلم قرار دينف كه اوجود اسلام و اكابراسلام كے خلاف ان كے توہین آمینرو گمراه كن لشريحير كی

ان عت تِقْسِيم کی گُفِلْم گُفلًا اجازت دی گئی ہے اور قادیانیوں کی اسلام وثن اور سلم آزار حرکا کا کوئی نوٹش نہیں لیا گیا۔

کا لوئی توس بین بیا ہیں۔ حق وصداقت کی آواز طبند کرنے کے مراکز مساجد و مدارس کو محکمہ اوقا ف کے ذریعیر کلڑی پروپگذیڈہ مشینری کا جسّہ بنانے اور و زارتِ ،زہبی امگورکے زیرِسایہ تقی وصداقت کی آواز کا گلا گھونٹنے کی سازش کی جارہی ہے۔

اس گروه نے جمبُورتیت کی سربلندی اس طرح کی ہے کہ:

ن من من محمام انتخابات كرنتائج كرنسيس كرنتائج كرنسيس كاند الدهريم اوهريم كاند لكا كرياكتان كو دولخت كرني كاسامان فرايم كيا -

به انهی عام انتخابات کے نتائج سے انحان کرتے ہوئے ایک عرصترک سرور ولبرتیان میں اکثریتی جاعتوں جمعیتہ علی اسلام اور نیشنل عوامی بارٹی کو اقتدار سپُرد کرنے سے گریز کیا اور جب مجبورًا صوائی محمتیں ان کے حوالہ کرنا پڑیں توم کزی وزرار کی ایک کھیں پانسکے خلاف سازشیں کرنے رہنفرد کر دی ۔

بجمعیة علمار اسلام اوزمیشناعوامی پارٹی کی صوبائی محومتوں کے عوامی اقدامات، عوام دوشی اور بخصوص قائد مبعقیہ علم درسابق وزیرا علی صوبہ موسط سے انقلابی اسلامی اقدامات کے رقیمل سے خوفزوہ ہو کرمختلف بہانوں اور برئیٹیا دھیلوں سے بوتیان کی اکثریتی حکومت کو بلاحواز برطوف کر دا بھی کنتے ہویں مولانا مفتی محمود کی کا بنیہ بھی انتجا باستعفی ہوگئی اوراس طرح ان صوبائی محومتوں سے حیلے کا را جال کیا۔

بن سرحد و بوجیان میں منع کر کے عوامی فیصلہ کوئسترد کرنے ہوئے ارکان آبلی کے خمیر ل کی خرید و فروخت کے ذریع میسنوعی اکثر بیت قائم کی گئی اور عوام کی مرضی کے خلاف ان پر کھی چنا کی حرمتیں مسلط کیں ۔

﴾ بلوشیان میں فوج کشی کرکے وہاں کے غریب عوام کوفتل عام کا نشانہ نبایا ، بمباری کی اور منتقے لوگوں پربے تحاشہ کولیاں برمائی گئیں ۔

ه مولاناشمس الدّین شهید ، خواجه محدّ رفیق ، واکنز ندر احد ،عبدالصعدا پیخزتی ، نواب محاریجان حاوید ندر اور دنگریب گذا هول کو گولی کا زشانه نبایا . ہ ضمنی انتخابت میں اندھا دھند دھاندلیاں اور بدعنوانیاں کرکے ووط پرعوام کے خما گوختھ کرنے کی سازش کی .

و سم رہے ی سارس ہی . بنہ آزاد کشمیر میں سروار عبدالقیوم کی محومت کو غیراً بینی ذرائع سے الگ کرکے وسیع تر

انتخابی دھاندلیوں کے ذریعیر وساختہ کوست وہل سلط کردی۔

به منگامی حالات کو ملاجواز طول دے کر اور دفعہ ۱۸۴، ڈی پی آر اور دیگر مناعی فواین کے ذریعیہ اظہار رائے اور سیکب اجتماعات کا راستہ روک دیا ۔

ید اخبارات اور ریس برنج با پابندیاں عائد کرکے اور ختلف اخبارات و جرائد کا گلا گھونٹ کر خوف و ہراس کی فضام تلط کر دی۔

نوب رسوف وہوں میں مصافی مردی۔ ب ابدرایشن کے عام طبسوں شلا لیافت باغ راولینٹری وغیرہ میں سلح خنڈہ گردی کرکے اور ابدرایشن را ہناؤن خصوصًا مولانا مفتی محمود اور خان عبدالولی خان پر بار بار قائلانہ سملے

كريح اليزلين كوخو فزده كرنے كى ناكام كوشش كى -

به جیلوں میں سیاسی قیدلوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک اور بہیانہ طرز عمل اختیار کر سیموں سام عالی میں ایک ک

مرحبهوري وسياسي عمل كي حصار شركتني كي-

ب امبلیوں میں بھی عوامی نمائندوں کو اظهار رائے کے تق مے عوم کرکے اضیں بائیکا ط جیسے آخری حربے رمحبور کر دیا۔

ج سنده میں زبان کے نام بر فسا دات کا کھڑاک رجا کرسینٹروں بے گنا ہوں کو گولیوں کا نشان مذالہ

تسامہ تبایا ۔ جہ اور ان جیسے متعدّد دیگیرا قدامات کے ذریعیُر ملک میں سیاسی عمل کو معطّل، بے جان اور غیر مُوثر نبا کر رکھ دیا ۔

عیر موٹر بنا کر رکھ دیا۔ اسلام اور جمہور تیت کے بعداس گروہ کے ہاتھوں سوشلزم کاحشر دکھیا ہو تو کراسی اور لا ہور میں عوامی پولیس کے ہاتھوں شہید ہونے ولئے بے گنا ہ مزدوروں اور ملک بھر میں بے ذمل ہونے والے مزارعین کا شار کر لیجئے۔ آپ کو یہ ناسب شاید پاکشان کی پُوری سابقہ آری نے بھی زیادہ نظ آئے گا۔

ان حالات مين مُل پاکشان مبيته على إاسلام" جو شاه ولي الله مشاه عبدالعزيز استا

اماعيل شهيَّد،اميرالمونيين سيّدام رشيَّد،اميرالمونيين حضرت عاجي امدا دالسّه مهاجر مخيَّ ،حضرت ملاً م موري من انوتوي مصرت مولانا رمشيدا حمد گنگوي مصري شيخ الهند مولانامحمود کې شرست مو<sup>لا</sup> اسيّد حُيين الحدمدُّ في مصرت مولانا عبيدالته رندهيُّ ،مضرت مولانا عبدالباري فترجُي محليُّ ،مضرت بلانا الواتيان ىتجادىبارى بصنرت مولانامنىتى كفايت الله جمصرت مولانا شاەعبدالرحىم رائے يورى بمصنرت مولانا شاە عبدالقا در رائه بوري مضرت مولانامعين الدين الجميري، مولانا الوالكلام آزادٌ بمضرت مولانا غلام مُدّ دِين پِدِرِيُّ بَصِرْت مولانا تا بِمُحمُود إمرونِيُّ بصرت مولانا عبدالرحيم بويلنِه بَي مُصرِّت مولانا حبيب الرحمٰن لوهيانوي، واكثرانصاري مسيح المكسيم على اجمل خان ، صرت مولانامخرصاً فن آف كله ه كاجي ، قطب الاقطاب *صنرت مو*لانا احمد علىَّ لا هوري ، *حضرت مو*لانا كل شير شهيَّد ، حضرت مولانا حادالته بإنسجويُّ مضرت مولانا مخدع بدالله و آف كنداي شاهي بصرت مولانا سيدعطا الله شاه بخاري بصري الانحظ الركن ىيوېاروگى بىضرىتەمولاناعبدالخنان بالاكونى بىضرىتەمولانا احدىسعيد دىلورگى بىضرىت مولاناسىنىگىل بوشاھ ىرەدى ، حضرت مولانا عرض محتمد ملوسیتنانی ، حضرت مولانا مستینژمش الدین شهیدًا ورمولانا محرا کرم لا بهورٌی <u>جید</u>علمارکرام مشاتخ عظام، مجامدین آزادی اور سرفرو ثنا ن اسلام کی وارث اوران کے مجامرات مجدد م عمل اورجذ بُرقر با نی کی امین نید اورجس کی بگ<sub>و</sub>ری تاریخ اسلام اور منست اسلامید <u>کے لیم</u>خلصانه اور بالوث جدّو جدسے بھر نوریت، ایک بار بھر میدان عمل میں آنے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ اپنے طیم سال کی اریخ کو دُہرانے پر آبادہ ہے اور ملک میں فرنگی سامراج کے سیاسی ،معاشی ، قانونی تعلیمی اور سماجی نظام کوینخ وبُن سے اکھاڑ کر اِس کے گھنڈرات پراسلام کے محتل حادلانہ نظام کی بلند و بالا اور شکھ عمارت کی بنیاد رکھنے کانتہ کر بھی ہے ''مُل بایکشان نظام شریعیت کنونیش' کامقصد بھی اس نہی ورا ف کمی میں اس میں اس کا میں اس کے اس کا اس کا اس کا اس کا میں اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کہا ورا فيصله كن جدو مهد كاطراتي كارط كزاس

بزرگان قمت و برا دران اسلام! اس وقت پورٹ ملک کی تھا ہیں آپ پر ہیں ، ملک کے شاندار ماضی کے امین اور روشن متقبل کے دارث آپ ہیں ، آپ ہی نے اس ملک اور قوم کو گفر وظلم کے اندھیاروں سے نجات دلاکر اسلام کے نظام عدل وانصاف اور نظام شرویت کی روشنی سے ہرہ ور کرناہے ، اس لیے ہر بھم کے خوف اور صلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوں اور اپنے باہم ت، بُرغرم اور جانفروش رہناؤں اور قائدین کی قیادت میں ظلم وجر باور گفر والحاد کی آدمیوں کو سکے سے دینے کیا ہے كمربستىه ہوجائيں،الترتعالیٰ ہمارا اوراکب كاحامی وناصرہے۔

كيس أخريس طويل مع خرات كي معافى جايت بؤت أكيب اربير مجلس تنقباليه كي طرف سے كَ الْهِ كَانْكُر كُرُار بُهُول كَرُابِ دُور درازعلا قول سيسفركرك اس ابهم قصدك لية تشريب لائه،

ہم شرمندہ ہیں کر آپ کے شایان شان میرانی کاحق ادانہیں کرسکے مبرطال اس سلد میں ہونے والی کونا ہیںوں کو ہماری بے سروسامانی اور مجبوری پرچمول کرتے ہوئے در گزر فرمائیں اور فائدین کے

گران قدرارشا دات ساعمت فر*مانے کے بع*داپینے اپنے علاقوں می*ں جا کرچ*ریتہ کے فیصلوں کے مطابق

جدوهمل میں صروف ہوجائیں۔ الته تعالیٰ ہمار یے فیصلوں میں برکت عطا فراینس اور ہمیں انحیس بایٹر تحمیل کا سہنجانے کی

مَولانًا عُبِيُدالله انوْلَ

## نظارة المعارف القرآنيه بغطيم مين خدمت قرآني كاليك روش ب

\_ یمقاله مرکزی انجمن ُمّدّام القرآن لاہور کے سالانه محاضاتِ قرآنی کی آخری نشِت ۱ رابِیل سے کے کو انجمن کے دفیقِ کا رقاضی طفرالحق صاحب نے مولانا الوّر ﴿ کی طرف سے

پڑھا۔ جے ماضری<u>ن نے بے م</u>دنسپند کیا

" نظارة المعارف القرآنيد كم مقاصد قوم ك كوش كزار بو يك مين اورمير دل كي ير بات ہے کہ ان مقاصد کو اہم مقاصد خیال کرا ہٹول۔اس کے ساتھ ہی اس کا یقین بھی رکھتا ہُول

که موجوده زمانه میں مولوی عُبیدالله صاحب (سندھی ) ہمی صرف و شخص واحد ہیں جرا ہمقاصد کو

انجام دے سکتے ہیں، اُن کی ذات نحود ایک مدرسه اور دارالعلوم ہے۔ وہ جہاں بیٹھ جائیں اس کو

نظاراً المعارف كه سكته ميں كيس نے ١٨ مار چي ١٠ ١١ كو اس درسگاه كو د كيھا۔ ايم مختصرا كمره فتح بورى كم سجد كے حوالي ميں ہے جو داخرام سجد ہے بیند طلبار اُس وقت مصروب درس تھے

میں نے چیرت سے دیکھا کہ حنید گریجوں ہے سے زمین ریا بٹی کر سبق ٹریھنا نہایت نفس کشی كاكام بے طریے شوق سے اس نفس كئتی میں شغول ہیں. اس مسلم سے بہت بنی ائمیدیں ہیں میل

جونیال تفاکه زمانه حال کے موافق علمار پرایکی جامئیں اور انگریزی خوانوں کو عالم بنایا جائے۔ وہ اسى طرنقيد سے بورا ہوسكا ہے اور ہور باہد فرا مولوى صاحب موصوف كوجزائے خيروك اور ندوه ( بعلمار) کوچشم بصیرت کریو کام اس نے بیش نظر رکھاتھا وہ بیاں ہور ہاہے؛

مضات گرامی! ابھی آپ نے جوطویل افتباس ساعت فرمایا پیسیرت لنبتی اورالفاد ق ہنتعان جبین کتا بوں کیصنف اورشہوراسکالرعلّامہ شبی نعانی کا ہے، جنھوں نے ۲۸ مرج ۱۹۱۴

کو نظارتہ المعارف القرآنیہ دملی کامعائنہ کیا۔ اورمعاتنہ کے بعدیہ رائے تحریری۔ اس ادارہ کے

کیطاب علم مزا اسحاق بگی مراد آبادی نے مولانا مخدعلی جوبر مروم کے اخبار تہمدر و کو سرائے ارسال کی چنانچہ سمدر و کی اشاعت ، ایریل سما 19 یوبی میں نادر آئی اسال کی چنانچہ سمدر و کی اشاعت ، ایریل سما 19 یوبی میں نادر آئی کا بھی میں نادر آئی کا بھی میں متعدد تخررایت اور مکانتیب کے ساتھ سیطور بھی دینیور سٹی اور نمٹیل کا بھی کے مجدر فیضل بھی قدشی کی وساطست سے سامنے آئی ہیں۔

اس اداره سے سب سے پہلے جوسا حب فارغ ہوئے اُن کا نام پر مصباح الدین احمد صدیقی ہوئے اُن کا نام پر مصباح الدین احمد کی جدو تا ہوں ۔۔ اس خاندان کے بزرگوں کی محنت اور تبلیغ کے نتیجہ میں دہلی، گوڑگا نوہ، کرنال مصار وغیرہ اصلاع میں تعدّد قبائل اسلام الله اور اسی خاندان کے نتیجہ میں دہلی گوڑگا نوہ، کرنال مصار وغیرہ اصلاع میں تعدّد قبائل اسلام الله میں خاندان کے متعدّد افراد کو ساملا کی کا کیا۔ (جمع الله تعالی ۔ اُن کے ایم ترین ساتھ بول میں شہور خادم قبال خواجہ برائی صاحب تھے جو دہلی کی ایک دوسری درس گاہ جامعہ بلیے ہوئی میں قبل مور اور تقسیم ملک کے بعد اسلامیہ ماری دوسری درس گاہ دیکی رہیں کا دوسری درس گاہ دیکی رہیں کا دوسری درس گاہ کرنے دیا کہ دوسری درس گاہ کرنے دیا کہ دوسری درس گاہ دیا ہوں دو ڈولا ہور میں اسلامیات کے سرراہ دیے۔

مولانا عبيدالله رمندهی نے اپنی خود نوشت برگزشت میں نظارۃ المعارف کے تعلق جزیم کیے کھیے ہیں،مولانا فراتے ہیں :

" صرت شیخ الہٰڈ کے ارتباد سے میار کام دبوبند سے دمانیتوں ہُوا۔ التا تا ہے میں نظارہ المعارت قائم موئي اس كرمرريتوں ميں صربيك المندر كے ساتھ يحماج ل خال اور نواب وقادالملك ايك بى طرح نشركك نتقے بيصنر بيشيخ الهند فيصب طرح حيار سال ديوبند مين كوكر میارتعارب اپنی جاعت سے کرایا ۔ اُسی طرح دملی پہنچ کر مجھے نوعوان طَا قنت سے مِلامَا جا ہے تھے تھے اس *غرض کی تحمیل کے لیے* دہلی تشرکینے کے آئے اور <sup>ا</sup>واکٹر انصاری سے میار تعارف کرایا <sup>ا</sup>واکٹر انصاری نے مجھے ابوالکلام آزآد اورمولانا مخرعلی عبرسے ملایا ، اس طرح تخیدًا دوسال ملمانان مندى اعلى سياسي طاقت سي واقعف رط " ( سرزشت كابل صلا مطبوعه اسلام آباد مند 19 مر) اس ا دارہ کی ہمیت کذائی مقاصداور اریخ کوسامنے رکھیں تومعلوم ہتواہے کہ اس کے قیام سے پینے الہندًان عزنزان گرامی کو قرآن کی روشنی سے نتور کرانا جائے گئے جومالات کی سرد مهری کاشکار ہوگئے تھے۔اس کلنے اور افسوساک حقیقت کو مجھلانا طرامشکل ہے کہ ، ۱۸۵ کے ہنگامتہ نگرنی کے بعد مہندوشان بھر کامسلمان بُری طرح متباتر ہوا بھومت گئی، کارفہار لگے، مدارس اورخانها میں اُجْری اورتن سمہ داغ واغ شدوالی مفتیت بیدا ہوگئی۔اس کے بعد عر دو تخریحی تعلیم کے نام راُنٹیس ان میں سے ایک فاسمی تحرکے بھی جیے عُرف ِ عام میں دیو بندی تحرکب کهامانا ہے اور دوسری علی والی تحرکب بعض صارت کا دیورندی تحرکب کو اکی محت فیم كي طور رونايك سامن مبيش كزا امناسب سي ابت بداسلات مين قول على وراشت كي ترویج واشاعت اورسلمان قوم کے عهدرفت کی بجائے ولوبند کا مدرسداور دوسرے مدارس معرض وجرد میں آئے۔ الاز ہر، علیگڑھ، ندوہ اور جام عد ملیہ جیسی درسگا ہوں کے فضلار کو از ہری ،علیگ، ندوی اورجام عی کہنا اگر صیحے اور نقینیًا صیحے ہے تواسی طرح دیوبندی فضلار کو دبیبندی کهنابھی بیچے ہیے۔اس سےآگے اس درس گاہ کے حوالہ سے کوئی باہیجقاقی دانش كے نقطة نظر سے سيح بنيں ـ

کے مقطۂ تطریعت سے بیس۔ اور پھرارہاب علم اس بات سے بھی واقعت ہیں کہ دیو بنیدا ورعلی گڑھ ہر دو تحریکا ہے۔ بانی بینی مولانا محرز قائم نا نولتوی اور سرستیدا حمرخان کا آخری سرحثیر وفیض ایک ہی تھا۔ یعنی ولی اللّٰی خاندان کی تعلیمات بنیان پر شنخ محرد اگرم مرحوم نے اپنی کتاب موج کوژ" میرتفضیل سے اس موضوع پرگفتگو کی ہے لیکن بریمی واقعہ ہے کہ جدید علم کلام کی تدوین اورانگر نریسے معالی نبید بین نفاط کے بیش نظر مردو تو کیات میں شدید بعد بیا ہوگیا۔ سرت داحمد نمان مراب مرحم کے مردم نے جدید الله اور انگرزیسے صالحت پر بوری قوم کو انجازا جائی جب مردم نے جدید اساؤب کے قرعامی سے لیکن اوا دار نہ ہے۔ وہ علم کلام کے جدید اساؤب کے قرعامی سے لیکن افکار ملی بین نفیر وہ اسے الحاد و زرقی سے نفیر کرتے تاہم ان کی خواش بین کو میں کام آئے اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اس بعد یہ کہ مائے کی درسگاہ مرسی خوالم نوعی تھیں لیکن ان کوششوں کو نظر اس بات پر برابر تھی اور کو کہ اس فیمن میں بیلے بھی کوششوں ہوجی تھیں لیکن ان کوششوں کو نظر اس بات پر برابر تھی اور کو کہ اس فیمن میں بیلے بھی کوششوں ہوجی تھیں لیکن ان کوششوں کو نظر اس بات پر برابر تھی اور کو کہ اس فیمن اس فیمن میں بیلے بھی کوششوں ہوجی تھیں لیکن ان کوششوں کوشظام سے کام دینے والے خورت کی خوالم نظر اس فیمن کی میں کوششوں کے کام آئے کی کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کے کہ کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کے کہ کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کے کہ کوششوں کوششوں کوششوں کے کہ کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کے کہ کوششوں کے کام آئے کوششوں کوششوں کے کھوں کوششوں کوششوں کے کہ کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کے کہ کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کے کھوں کوششوں کے کہ کوششوں کوششوں کے کھوں کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کے کوششوں کوششوں کوششوں کے کوششوں کوششوں کوششوں کے کوششوں کوششوں کے کھوں کوششوں کوششوں کے کھوں کوششوں کوششوں کے کھوں کوششوں کے کھوں کوششوں ک

يشخ مخداكرام كصفة بي

"ملکی معاطلات میں دونوں (مولانا نانوتوی اور سید) کا طریق کامختلف مقاید بینکی آزادی میں مرسیتید اور مولانا نانوتوی اور سیستید) کا طریق کامختلول مقاید بین مرسیتید نے ایک فریق کا ساتھ دیا تو دُوسر سے نے اُس کے مخالف فراق کا مولانا محمود حسن کو بھی علیگڑھ سے کم اختلافات نہتے، اخلیں مخالف فراق کا مولانا محمود حسن کو بھی علیگڑھ سے کم اختلافات نہتے، اخلیل مرسیت بیر بھائی یا اُستاذ بھائی ہونے کا بھی وہ رابط حال نہ مقابو میرسیت اور بھی زرگان دیو بند کے درمیان تا لیج میر ہونے کا سامان ہُوا "

(موج كوثر صابع مطبوع لابود 1949)

مین نظارة المعادن کی بنیا و دالی گئی تداس کے سربیتوں میں ملیگڑھ کے سیمرٹری نواب وقار الملک برابر کے شرکت سخے اور پشنے الهنداسارت ما لئا سے جب واپس ہوئے تو تعلیف کے باوصف جامعہ ملیہ کے افتتاح کے لیے ملیگڑھ گئے اور وجل اکیٹ تاریخی تقریر فیلئی جس کے بی جہے ان کے طوف کی بلندی اور حصله مندی کے شاہدِ عدل ہیں۔ یہ ۲۹ راکتوبر منظ الله الله مسجد علیگڑھ کی تقریب کے شیخے شانے فرمایا:

" اے نونہا لان وطن إجب بیں نے دیمیا کمیر ہے اُس در دکے عم خوار، جس میں بیری بڑیاں گھی جار، جس میں بیری بڑیاں گھی جا رہی تقیس، مدرسوں اورخانقا ہوں میں کم، اور اس کولوں اور کا کجوں میں زیادہ ہیں تو کیس نے اور میں دخاص اجباب نے ایک قدم علیکڑھ کی طوف بڑھایا اور اس طرح ہم نے ہندوشان کے آریجی متفامول دیوبند اور علیکڑھ کارشتہ جڑا "

یشخ الهندگ یتمام اقدامات جن بین نظارة المعارف بی شامی تقام قرآنی وصد بست کے نوج انوں کو آشا کرنے اور دونوں طبقوں کا آپس بیں رشتہ جرائے نے خض سے سقے ۔ قرآن کے معاملہ میں آپ کے احساسات کا اندازہ مولانا مفتی محد شیضع رحما لیند تعالی کے حوالہ سے راسنے آنے والی اس وصیت وضیحیت سے ہوسکتا ہے جو وفات سے خدروز قبل مخصوص حضرات کو کی گئی ۔

آپ نے فرایا:

" ئیں۔ نیجیل کی تہائیوں میں غور کیا کہ پوری دنیائے اسلام دینی اور
دنیوی حثیثیت سے کیوں تباہ ہو رہی ہے ؟ تو اُس کے دوسیب علام ہوئے کی اس لیے
ایک ان کا قرآن حیوڑ ا دوسرے آلیس میں اختلافات اورخانہ جبی ، اس لیے
میں وہیں سے عزم لے کر آیا ہوں کہ قرآن کرم کی علیمات اورائس چبل کوم ا کیا جائے اورسلما نوں کے ہاہمی حبک وجدل کو کسی حمیت پر برواشت کیا ہے۔"

یہ بات تو اسارت ماڈاسے والیسی کی ہے کہ ان جذبات ہیں پر شدت بیدا ہوئی تی ۔
اس سے قبل بھی آپ ان باتوں سے خانول نہ تھے جانچہ دیوبند اور علیکڑھ جیسے واقعات کا
ایس میں پر شتہ جوڑ زامعمولی درج کی بات زعتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان مقامات میں نفرت کی دیواریں مائل ہو حکی تغیب ان کو باٹنا اِسی مجتد و وقت کا کام تنا اور پیرنظارۃ لمعارف اوراس کے بعد جام عد ملید کا قیام وہ انقلاب اُفرین اقدام ہے کہ شاید آج جیس ان کا اندازہ نیں سکہ

نظارة المعادف كے ليے مولانا سندع كا انتخاب صريت خ الهند كى دُور رس كا ف نے كيوں كيا؟ اس كا جواب برہے كہ مولانا نوسل تقے، نوسل كے جذبات جو ہوسكتے ہيں اُن سے ايك زمانه آگاہ ہے۔ آپ نے قرآن اس طرح پڑھاكہ وہ آپ كى رُوح كى گھرائيوں ميں اُرّ كيا اور بچرمترت لهمريمى آپ كامشغلہ رہا۔ اُدھر آپ كو قدرت نے وہ صلاحیت بی خشی تعیس كم

کیا اور چیرمدت آخرین اسپ و مستقدری و در سراب و مدرت ساز در این استان در استان استان استان استان استان استان کی زبان میں گفتگو کرکے اُسفید می کا جانتے ہے۔ شخ محمد اکرام مرحوم جیسیا جدید تعلیم یافتہ مصنعت مولانا کو مغربی ادلیت اور مشرقی رُوحانتیت کاصین امتزاج قرار دیاہے اور مولانا کوشنے الهند کا "داغ" سمجھاہے۔

ا کار داورند کے افکار بانصوص فلسفہ جاد کے سلسہ میں علیکٹھی احباب کو جوشہات میں ست شندال بی نہ اور کراہ تا اور نہا تا کہ مدر زیار بند لیکہ السائم بندر کہ

لاق سے مینی شخط اله ندخوداس کا اعترات فراتے که وہ بے بنیا دنہیں کیکن ایسائھی نہیں کہ انفین مل انسائی نہیں کہ انفین مل کے سلسلہ میں اُن کی نظر انتخاب مولانا سندھی پر ٹری . مولانا سندھی اس اِست کو اپنے اُستاؤگرامی مولانا محمد وسی کا فیصنان سجھتے اور فرائے کہ :

" فدا کفنل سے ہیں صفرت شیخ الهندگی حبت کے فیض سے اس مسّلے میں گورا اطمینان حال ہوگیا تھا جنانچ علیگر هدکے طلبار سے اس معاملہ میں اگر ہماری گفتگو ہوتی تو ہم اسمیں جا دکامقصود مہلی ایچٹی طرح مجما کتے سے " دمنے کوڑ میں کا

سے۔ (من درمن)
نظارۃ المعادف فی تعلیمیں یہ اسٹیج فراہم ہوئی اورمولانا کو اس کاموقع طا تو منصر فقت میں ایسٹیج فراہم ہوئی اورمولانا کو اس کاموقع طا تو منصر وقت میں ایسل ایس کھیں ہوئی جو رس سیدا محرضان مرحوم کے فلسفۃ تعاون کی بجائے عدم تعاون کی عظم دار ثابت ہوئی جس کا نیتجہ جامعہ ملیہ کی سکل میں سلمنے آیا۔ مولانا ہندھی ہے کابل تشریف ہے جانب کے بعدمولانا احروعاتی اس سلما کو احسن طریق سے جلاتے رہے۔

وہ مولاً اسندھی کے مِیلِ نے معتمد اور صفر کیشیخ الہندگ کے نیض یا فتہ ستے۔ اُن کی گرفتاری کے بعدوہ بزم لبظا ہر سُونی ہوگئی لیکن مید دونوں بزرگ جہاں گئے شِبلی کے الفاظ میں نظارۃ لمعارف قائم کرے میڈی کے برلانا سندھی نے کابل، دُوس اور ترکیہ میں جس طرح قرآن کی ضرمت کی اس کے لیے مرحوم طفر سن ایب کی آب بیتی طاحظہ کی جاستی ہے کہ آپ ایک دن جی اس میں ایف مرحوم طفر سن ایب کی آب بیتی طاحظہ کی جاستی ہے کہ آپ ایک دن جی اس میں اور علمار کے ساتھ ساتھ جدید تغلیم یافتہ حضرات کو رابر قرآن بڑھاتے دہ ہے ۔ دُرہ برابر خوف میسوس نہیں کیا اور کتاب الہی کے معالم کی بھیلا نے میں شغول رہے اور جب آخر میں تحریم خطر پہنچے تو اس سرزوی وی بربرابر گیادہ برس کی جو بربرابر گیادہ برس کی تعریم استفادہ کی بھیلا نے مولانا عبداللہ لغاری اور عملامہ مولی جا اللہ جاسے میں استفادہ کر بھی سے مولانا ہندھی استفادہ کر بھی سے مقالمہ کا میکو بی ترین شغلہ قرآن کی خدمت اور امام ولی اللہ مولی کی کتابول کی ندر ایس قرار دیتے ہیں۔ دہوی کی کتابول کی ندر ایس قرار دیتے ہیں۔

آپ کے اسی دور کے نوٹس ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم شیخ الجامعہ جامعہ ملید کے توسط سے محفوظ مؤتر اور بچراکشان پینچ جن کی بنیا در پانی کور طی لا مورکی انبیشن ٹیم سے مسرواکٹرمزلیر کھ مُغل نے انھیں مرتب کیا جو عنقرب شائع ہوئے ولے ہیں۔ اور مخد عظمہ سے والیبی کامختصرت د پوبند، دېلى، لامور، كراچى، سنده اور دىن پږىشرلىپ جې گزرا تواسى تئاب كى خدمت دىس -دملی میں آپ کا ثیام ان دنوں جامعہ للیہ میں برزاجهاں کے شیخے الجامِعہ واکٹر واکر صیاح کیے۔ عزىز دوست اور بهانئ مولانا سيرشين احمد مدنى كي مُرمد وترسبت افتد سقير. ورهين الناهجي اجمل فان الرانصاري اور نواب فقار الملك كينيج او ئه بود مر كور كو المرتفي الهول نے دملی کے بہترین دماغ مامرحدمیں اکٹھے کئے جنھوں نے مولانا سندھی سے قرآن ٹریھا۔ اُن میں مولاً سعيدا حداكبر آبا دى، پر فلسيمحبب ، واكثرعا برسين صاحب ، خود واكثر واكر سيب ساور دوسر معضات ثنامل عقد ادهرمولانا احد على كو وكييس توان سے اُن كات اُلامي وابستدني نه با قاعده بعیت ای هی که خدمت قرآن نهیر حمور نی مینا پندائس وقت سے کے کرلینے یوم وقا ۲۷ فروري الافائر كراراس لله مين غول رب ولي سار قاري كرفتاري كم بواري كه را بهون ضلع جالندهراورشكمه نظر بندر كها گيا جيسيه كيسيهي بُوا وبإن ايك آده سلمان فيدي كاش كرك اس عهروفا كونهجايا اور بهرجب لامور نظر بند ہوئے توسى بات رہى اورجب تھانہ نولتھا كى نظر بندى سے رہا ہۇئے تواكیے دن ضائع كيے بغير شيرانواله كے علاقہ میں اللہ كا نام لينا شرع

كرديا. اور قرآن كا درس جارى فرما ويا بحب آب لا بور تشريف لائة تو بُور الم لا بورمبراكي ِ عِكْد درْسِ قَرْآنَ نْهِ تَعَادِ لُوكَ مْتَنوى تْسْرِلُونِ كا در بِي ذيتيهِ اس را ه مين جومشكلات آميّن وه آميّن لیکن عُنْفًا" کَمَا ٱشیانه ملبند تھا اس لیکےسی چنر کی پروار نہ کی۔ ورمیان میں ہجرت کابل کا مرحلہ آیا تو درس نه هیورا سفر حرمین کی نوست آئی تو تدریس عاری رہی بھک میں بینی دور بے <u>ہوئے</u> توجال پینچے نماز باجماعت کے اہتمام کے لیے اپنی گھری عبد کی گھری سے ملاکر وہاں کی سجد کے اوقاتِ نماز معلوم کرائے اور درس کا اہنام فرمایا۔ لاہور میں علمارکے ساتھ ساتھ عوام اور میری تعلیم افتشر صفرات کے لیے دروس کے سلسلے جاری ہوئے کے اور چیز بیٹیوں کا انتظام کیا۔ آپ کی يرهائي مُونى بچياں اس وقت الله كفضل سے وُنيا كے مختلف ميسوں ميں بدر سي قرآن ميشغول بین حال بی بین کارے ایک دوست شبیغی جاعب کے ماتولعین بور بین کا لک میں گئے تو وہ کے ایک سفارت فانے فرسط سکرٹری کی المبیر کا لکھا بخول نے صرت لا ہوری کا تعلق نىصرف دعوت كى ملكه تبايا كد مكيل لينيه أستاذ گرامي كيفسيحت كو نورا كرنے كے ليے بها فرمار حزير مين صروب ندراي قرآن بول لا بهورمين عن صرات نے آئي سيے راها اُن ميں جال ملا اسير ابُولمِس علی مُدوی ،مولانا قاری محقی طاہر قائمی ،مولانا عبدالحنّان مبراروی مولانا عبداله بهلوری شجاع الدِه مولانا كفيل احربحبنوري اشاذ مدرسه عاليه كلكنة مولاما الُوالبييان حمادٌ اورمولاً المفتى بشيار حمد بِسروريُّ شامل ہیں وہاں علّام علارالدین صدیقی مروم ،خواجہ عبدالوحییّہ، ایڈییٹر الاسلام نگلش ) وْاكْتْرْسِيْدْ خَدْمُولِدِيْرْ وْ الْمُولِيْنِيْ وْ وَالْسِنْكُوكُوكِ ) شَيْخُ مِحْتُظِيمِ الْمِدُووكِينِ مِي وفيد سرعادت على خان ، واكثر عبد اللطبيعت ايم . بي . بي . ايس ، حدِ مدرى عبد الرحمٰن خانٌ ايم . اير . ايل . ايل . بي مولوی بشیار مُدلدهیانوی بی لیے مولوی مِحررتقبول عالم بی لیے اور حافظ فضل الہی ایم سے جيينعليم افته حضات بجي شاس تق. آپ كے درس قرآن كا اتناشهره تھا كەصنىت كاناحيى على صلحب وأل جيرًان مولاناسيح ثين احد مدّني مولانامفتي كفابيت الله وملوي اورمونا ما فط عبرين محتدث امروبی رحمهما لتیرتعالی جیسے اکا برین اور ارباب علم وفضل کی سفارش کے کرطلبہ کتے اور دافل ہوتے اس کےعلاوہ مولانا مدنی تو ہرسال دورہ صدیث کے طلبہ کو للقین کرتے کہ تھارہے علوم کی کمیل مولانا احد علی کے بہاں ہوگی ۔

إس خدست فرآن ني النبل گومېرشب حراغ بنا ديا، اور آج كم از كم پنجاب طول وغرض

مِن عِرْقَرَانی فرمت نظر آرہی ہے اس کا بالواسط با بلاواسط سب آپ ہیں۔ آپ کو الدلتا کے الدلتا کے ترجہ و تفسیر کھنے کی توفیق بخشی تو ہم تنب فکر کے علما رہے اس کی تبیین کی ۔

الغرض الحالے میں دہی سے جس سلسلہ خیری ابتدار شبکل نظارہ المعادف ہوئی تھی ، بنگ عظیم اول اور دوسر سے اور سولانا لاہو ڈی سے تو اپنی وفات سال 19 می کی کی لئا اسلامی سے تو اپنی وفات سال 19 می کی کی اللہ کی سے تو اپنی وفات سال 19 می کی کی اللہ کا اس کی میں اور سولانا لاہو ڈی سے تو اپنی وفات سال 19 می کی کی اللہ کا ان اکار کو اپنی صفوصی و متول سے نواز ہے اور اس کے میروٹر سے بھوڑ سے بھوڑ سے بھوٹر سے بھ

واخر دعوان ان الحسد لله رب العلمين

امام العالم عبد الترسيكي كا آخرى مودي شرون بيريايي) ( ٨ جنوري ٨٩ مي فرخري شيست مين بيرهايي)

۱۲۷ ساله جلا وطنی کے بعد مولانا برسندی جب وطن واپین تشرافیت لائے توسفرو وصفر و میں مجھے خاد ماز حیث بیت سے ساتھ رہنے کا موقعہ بلا۔ ان دفوں جبر الیّدالبالغہ اور درسس قرآن ان کا مجبوب شان کی عمر کا آخری اور میری عمر کا ابتدائی دور تھا بھر بھی سینظاعت میں نہ اس سے بھر لور فائدہ اُٹھایا کی علی کی وجہ سے جب کوئی بات بھی میں نہ آتی تو میں سوال کی جرأت کرا مولانا اِنہائی شفقت سے دل کھول کربات بھی تھا ور بوری طرح طمِئن فولت میں بیطور میری اُن سے آخری طلاقات کی یا دواشت ہیں۔ اِس کے بعد مرض الوفات ہیں فولت میں بیطور میری اُن سے آخری طلاقات کی یا دواشت ہیں۔ اِس کے بعد مرض الوفات ہیں امراض کے زینے میں سے مان پڑ کالیون کی گورش تھی لیکن زبان سے سی کھی تھی جبی اظہار مجمعے کے مفدس کے بیان کا اظہار میں فرطت نے اُن کی قوت برداشت پر معالی تھی ہی کہی جبی کی اور وائف کر توفیق کی فیسیون فولت آن دِنوں عیادت کے لیے آتا اُسے قرآن مور خور و تد تر اور تفکر توفیق کی فیسیون فولت آن دِنوں اُن کا ایک بہی بی تھی اور و تد تر اور تفکر توفیق کی فیسیون فولت آن دِنوں فیلی اُن کا ایک بہی تھی اور و تد تر اور تفکر توفیق کی فیسیون فولت کے اُن دِنوں فیسیون فولت کے آن دِنوں فیلی اُن کا ایک بہی بی تھی تھی ہو اور اِس بیک کی دواور اِن پی زندگی قرآنی تعیامات کا حل صرف قرآن میں موجود ہو اور اِس بیک کی دواور اِن پی زندگی قرآنی تعیامات کا حل صرف قرآن میں موجود ہو ۔ قرآن کو بی چھور اور اِس بیکسی کی دواور اِن پی زندگی قرآنی تعیامات کا حل صرف

عام كرنے ميں كھيا دو ۔ التركر يتجه كوعطا مترت كردار قرآن میں ہوغوطہ زن ایے مردسلماں يه اوأئل ١٩ ٢ و ٤ كى بات ہے كيس دورة حديث شريف كاسبق طريع كرانيكم و باب إنظام كى طرف أرباتها- أيك طالب علم تيرتيز قدم أطامًا براة قريب أياكه "حضرت مدني الدفرايد ہیں'۔ فورًا عاضر مُوا حِب مهمان خانہ میں اُن کی نبگاہ طری مہنس کے فرایا "لیجیے آپ کا وہ جیکیا آكيا " آكے بڑھ كر دكيفتا ہۇل تومولانا بسندھي كوحفرت ناشتە كرارىپ تقے . مجھے فرمايا" ي دہلی سے لاہور کا فضد فرما چکے تھے ۔ میں نے دیوبند کی دعوت دی انھوں نے فرمایا کہ اِس شرط پر کرمیال اصغر سین صاحب سے ملاقات کرائیں۔ ہیں نے وعدہ کرلیا اب انھیں محلہ فلعہ ريميان صاحب كمال له جامئين عميل ارشاد مين جل توبرا ادب كي وجه سه بات كرنے كى بمنت نه بوني ورنه مين تو ۱۹۴۱ء سے ديوبند مين فيم بول اور خوب جانيا بهول كرميال صب عصر كم بعد سبى ملاقات كريته بين اوراس وفت ولال التويد ليني اورُ ملاقات كرني والول كا تانتا بندها بتواب بيان صاحب البنام مول كي خلاف تجري سي الاقات بنيل كرت ہم دارالعلوم روڈ ریپلے جارہے تھے. راستہ میں اونچی منڈریکا ٹرا ساکنواں ٹریاہے کنویں إس طرف ايم صاحب خاصا الراروال جيره براد له إدهرات بهوئ دكها أي دير تيكن ذہبن اِس طرن متوجّه نه مُوا بنيال بُمُوا كو ئى جى برئىنى مياں صاحب<sup>6</sup> كا توسوال ہى بيدانىيں ہوا۔ اُس وقت سُرک پرنوئب جیل ہپل تھی، وقت کوئی دس گیارہ کا ہوگا۔ میں اس سوج میں محمُ تفاكميان صاحب كم إن توكوني شرب سے شا آدى بے وقت دسك نہيں وسكا. میر کیس طرح انفیس اطّلاع کرول گالیکن خالی شان عُرِن می ملی<sup>ط</sup> کر دیکیتنا ہُوں کہ دو**نو**ل بزرگ گرم عرشی سے معانقه فرارہے ہیں ۔۔ الله اکبر توبه گویا میال صاحب ہی تھے اور فرات میں کر" کیں تومیح سے آپ کی باٹ دیمیدرہ تھا ( انتظار کر رہاتھا) اب مجبورًا علا كرد كهيول كهال ره كئے" أس وقت سترت وانبساطس دونوں بزرگوں كے جيران ك رب عظے اور اُرانی یا دول کو مازہ کرتے ہوئے فراہاں خراہاں قیام گاہ کی طرف طرحہ دہے۔ يه ايك شيخ الحديث اور ما درزاد ولى الله كاكشف تها اور ديوبند وليه تواُن كيشف كِرامًا د کیھنے کے عادی تھے مرکان ریم آگر ایک اور حیران کُن بات دکھی کہ تین پیایوں میں گئے کے

رس کی نهابیت عمُده کیبر رکھی ہوئی ہے، قربیب میں گرم دُودھ ٹراپنے اور ہم تین افراد کے سوا وبال اور كوئى موجود نهيس ميال صاحب نے اپنے دست برارك سے أن ملي دُودھ والا، ایک ایک پیاله بهیم عنایت فرمایا اور ایک پیاله خود له ایا . ارشاد مرموا" نوش جان فرائین " پھر ربسوں کے بچھڑسے دوست رازونیازی باتوں میں شغول ہو گئے اور سیاتھ ہی لذیرو شيرس كيرسي كي نطف الدوز بهوت ريد مجهة نوره ره كرمائده ساوي ما يدا ماريا - جيب ابھی اتھی ہم پر نازل ہُوا ہو۔ اِن دونوں بزرگوں میں فدریشتر کر جضرت شیخ الهند کی ذات اقدس اوران سیخقیدت و محبّت متی اور زیاده تران می کے محالات ، اُن کی علمی و بنی اور بیاسی فعات، اُن کے احساسات ورجانات رِگفتگوجاری رہی ۔ بانخصوص قرآن بھی سے أن كاشغف اورب نياه مجتب اورانگرېزون اوران كے كاشتوں سے اظهارنفر في بنالري كاباربار ذكرآ ناربا ضمنًا شاه المعيلُّ اورسيّداحد شيّداورخاص طورريْجَبُ آزادي مينظما ِ كاعُراَت مندانه كردار ،مولانامختر قابهم انوتوى اورصنرت كنگونى كى تربيت فكر، جهادِشاهي و تفانه بعون اورفض وبرعات كفلاف أن ككازاك بيان كرنته ويرعمولانا سندهى نے فرمایا بصفر بیشینے الہند کو مولانا محرف الم سے تواضع ا ورانکھار کی نسبت تنی ابن سبت کو المام ولى التدايني كما بول ملين نسبت الم بين كانام ديته بين اور بيي نسبت الم بيت صرت ينتخ الهند مسيمولانا سيدمشين احمد مذتى يُركوها كنفي ليمجر دونوں بزرگوں نے شرکھنے جسید فنالی كتركي ُركوں سے غدّاری اور حجاز منفدس میں صربے شیخ اکہند اوران کے رفقار کی گرفتاری پررنج وقلق کا اظهار کیا اوراسارت مالٹا کے دوران سنگدلانہ اذتیتوں کوجس صبروتحسّ سے رداشیت کیا ہے اس پر اُنھیں زر دست خراج تحسین میش کیا۔ اُدھر مولانا سندھی وُنیا کے مختلف گوشول بالخصوص دیارح م میں مجھری اپنی خوشبوصورت یا دوں کوسمیٹ رہے تھے اور میال صاحب کے مُندسے بے اختیار دُعاوَں کے بھیول مُصِرْرے تھے۔ ندمعلوم یہ اکپیر مُحفل كب كك جارى ريتى كدمجه كجهد ألبه ط محسوس بروني بعلوم كرني يربته جلا كرصفرت مدنى وكا فادم بیغام لایا ہے کہ مولانا بر ندعی کے لیے رہیزی کھانا تیار ہو حیکا ہے اور حضرت مدنی ؟ مهانون ميت انتظار مين مين أعضة موت مولانا بندهي في فرائش كردي ميان صاحبًا ع كى موقع رِآتِ نے حرم كعبه ميں جربات ہيں سنائي تني وه اكيب بار بھرسنا ديں؛ اكيل لمحه

تاّ ل كيد بغيرضرت ميان صاحب نے فرمايا" ماڻاسے واپسي رپھنر<del>ت شي</del>نح الهند كي صحت روز بروز گرتی جاریبی هنی ـ اُن کا مرض بواسیرا ور وجع المفاصل بنی تجیمهٔ تمکییف ده نه تضاکه ديوبندتشريف لاتهبى جازك كيبخار كاحمله بهوكيا اوراسي حالت مرطن مين متعددسفر پیش ایکتے اور خاص طور ریعلی گڑھ جانا پڑا جب علالت **ت**شونٹینا کے صورت اختیار کرگتی تر علاج كيد ومي تشرفي في ولي كير ولي حيم عبدالرزاق اور كيم اجبل خال في السي فتريق اور ناياب أدوتيه بتعمال كرانيرج بإدشابهول كوميته رنهيل كيين مالما ميرح بن شدا بَيسه واسطراتها، أس كاعلاج دواؤں سيفيمكن نرتھا. بالآخر واکٹرانصاری كے محان برحضرت كاوصال ہوگيا . اِسے بچھ ہی دیر پیلے حضرتُ برگر بیطاری ہوگیا۔ خدام نے وجہ دریافت کُزاجا ہی کہ علاج معلم موسك ليكن صري جراب مين تحيد ارشاد نهيس فرات باربارك تنفسار بر فرمايا يسميري تمنّا اور زندگی بھرکی یہ دُعامقی کداسلام کے لیے جاد کرنا ہُوا ماراجاؤں اور میری ہِری سیا کھوڑوں کی الیں میں لیس جلئے اور شبع فیامت سُرخرو ہو کے اُنھوں اور اب جب کہ میرا آخری وت آبهنياب وعاك فبول نهوا كاعم ساراب يديا واكر كله طيتبه رسا اور وح ففن عنصرى سے پرواز کر گئی۔ اب ہم نیم ہو چکے گئے۔ ہماری دنیا اندھیر ہوگئی تھی۔ اس سے میدروز بعد حضر الله كاه يرح البيسوني بهو كي تقى اكيد دن علما كرام كالبت المامحمع تفاكه صرت يشخ الهندً كي توكيب آزادي كا ذكر حير كيا ـ شخص و كه اور دل سوزي سے إس كا ذكر اپنے لينے انداز مین کرر اجها که صنرت مولانا انشون علی صاحب تمانوی نے فروایا۔" ہم نہتے تھے کہ أنكريزول كيفلاف تحركب كامياب نهوسك كي" بيش كرمجيه بهت صديرة بوا يميس ندكها «حضرت جی! به توانپول کی وجه سے ہی نا کامی کائٹنہ دیمینا پڑا۔ اِس بلسلہ میں عبدالحق ورمانا كے خان بها در رب نوازخان كانام ليا جاسكتا ہے . اب آپ اس بيٹيين گوئي رفيخر فرار ہے ہيں " يسُ كرمولاناسندهي بهت خوش الولئ اور فرايا ميان صاحب آب في كليرخي كهركر الولل مُصْنَدُ اکر داہے۔ خط آب کو اورمولانا شیر میں احدمد فی کو اپنی بے یا یاں رحمتوں سے <del>تواز۔</del> یه بزرگ ایک بارمیر بغل گنیر ہوئے۔ اُس وقت ہر دو کی اُٹھول سے صرت وہایں میک بہی مقى سلام اور دُعا كے بعد تحقیم کین سے ایک دُوسر سے سے رخصت بھوئے میاں صاحب اور حضرت مدنی کے گھر کے درسیان محید فاصلہ ہے ۔ واپسی میں ذراتیز قدموں سے پارہ

تھے کچھ در تومولانا باکی گئم سم رہے بھرخودہی مہر سکوت توڑی اور فرمایا" انور إسمارے اور تھاری عمر کے نوجوا نوں کے لیے ہماری یضیحت ہے کہ دورہ صدیث شریعت کے بعب بی اے کے شینٹر رو کک انگریزی زبان میں استعداد حب کم جہ ندمہنیا اعملی زندگی میں قدم ندر كفنا " مجمر فرمايا" همارا تجرب بيككه دار بطوم كانصاب لرهني كي بعد نوج انو سي بے نیا وصلاحیتیں بیدا ہوجاتی ہیں ادر کسی بونیورسٹی کے فیلم یافتہ فضلار سے اُن کا ذہنی رتقا كسى طرح كم منيس بوا بلكه بم توتجرب كے بعدائيس فائق سمجھے ميں۔ يملى مرتب فنون كى كابي اور در خبر کميل عس مين خبرالته التراب الفهم که کريده گئي موند بضيب مرواب الب صورا نگريزي زبان کا پردہ بیج میں مائل رہتا ہے اور ڈارکٹ مینے ٹرکے اصول رعمل کیا جائے توبین پراہ کی بات ہے۔ اگر ہمار سے طلبہ ذراسی ہمت کرے اِسے بی چاک کرادالیں تو بھریہ آج بھی ہران مين اپني غير معمولي صلاحتيتون كالوم منواسكته بين بير زرا بلند آواز مين فرمايا "مـــــنو إنورا داراعلوم دیوبند عبر صفرت نا نوتوی اورشیخ الهندگی بیشال قربانیوں کا شرشیری ہے۔ اگر داراجلوم كطلبه نعنهاري استجرز رعمل كياتو بهيقين سكر يحتفظ بي كمتنقبل كرآزاد مندوسان مين اكب فاضل ديوند صدر مهوريه اوراك وزرعظم كي عهدة كم صرور يهني كا. اورسلم مالك بالخصوص عرب رياستول ميس سفرار توصرف بهار المعلمار سي بهوني جابئيس"-اس كے بعد مولانا سِندهي مين كر فرانے لگے "خيال ايك بيج بى تو ہوا بين اور بيا ہي كيى درخت كابوكسى شركسى جامعه ماكسي تحرك كاكيول نه بويبط دواغ مين حنم لياب يجرزمين میں جریں کیڑا اور آسمانی رفعتوں کو حیونے گاتہے "۔ اوراب جب کہ آساز مدنی چند قدم رہے ا تومولاً استدهي من فرمايا" اور بهاري دُوسري شيت بكه وسيّت ريه كرمولاً احسين احمد مدني الم یا اپنے والد (مولانا احریلی ) سے وکر قلبی کرنے کا طریقیمعلوم کرلو پھرتمام عمرتم اور تھاری عمرك نوجان كم ازكم أيك كفنط لوميه ضرور لطيفة قلبي كا وكركرين اس كى بركت لسانشا إلله لسي دجل اور د تبال كالحبهي اثر نهيس مهوگا "جب بهم آنستنا مُعاليد پر پينچي توبيان خوُب كها فهمى على ، مهمان فانه ميس وسترخوان مجنا جار ما مقا اور حضرت مدنى أيا بهي جابت سقير كم مولانا بندهی نے بہان کو مختصر کرتے ہوئے فرمایا و کمیوانور! اسم ذات اللہ کا خوب ول کھا کر ذکر كزابعب كثرت سے ذكر اللي كروگے ضرائے جاج اسى ببت سے اعتماد على الله بھراس كے

نيتجرمين اعتاد على تفنس بيدا هو كاليكن طبيعت مين إسى درجزعو واعتمادي كم الصف حبب بھی سی کام کی ابتدا کروتو بیلے استحقل وخرد کے ترازومیں تولو، جندبات اور حض طن ویخیان كى بنا پر كوئى فيصله هرگز ندكرو، جب خوربسوچ تمجيدا ورجيان تيچنگ كر كوئى فيصله كرلو توجير اُس وقت *تك*انس رِقائِم رم وجب *كه حقائق أس كَفِلطي ابت نكر دين* إِذَا عَنَ مُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى الله " اس کے بعد تناول اس نماز اور عرب فنجانوں میں سنرحایئے کا دُور حلا ۔ فارغ ہوتے ہی اسراحت کے لیے مولانا ہندھی باب الظاہر میرے کمرے میں تشریف کے ا<u>کے ساتھ</u> ہی طلباراور کیواساتذہ کرام بھی چکے آئے بولانا ہندھی نے اپنے ذوق کے مطابق <u>پیلے ج</u>رالنا کیا كادرس ديا اور بهم حبّت وشفقت كيزاله انداز سيسب كومصافح كرك زصت كيا. ابھی میرے چند دوست باقی تھے کہ ولانا گئے فرمایا" انور اہم سے جربات چل رہی تھی اُسکے چنداختنامی حبلے اور ش لو ، خدامعلوم آئیده کب موفقہ طبے" مچر فرمایا" إنسان کی زندگی اسکے مقاصرطبله كى زندگى سى بهيشه كم بونى بى دوكتنى بى طويل مركبول نوالى الآخرائس اِس دُنیا <u>سے ٹُرچ کزا ہے۔ دُنیا میں ہرج</u>ز کی ای*کے عُمُرطبعی ہوتی ہے۔ اِسی طرح طِینے ب*قاصد کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے کیکن بیں ہاری زندگی سے کلیحدہ ہوتی ہے جس پرموت طاری نہیں ہوتی سگر ایم مخصوص زمانے کے بعد اس کی وفقت کم ہوکر ماکل حتم ہوجاتی ہے اور ہوا ہے كتخطيم ترمقاصدك ليرتح ولوكول كو قدرت اعلى استعداد اورغيم عمولي صلاحيت ودليت فيزا دیتی ہے جاسم م کوسرکرنے کے لیے بھر بورکوٹٹشش کرتے اور پیر ڈوسروں کے لیے مکیفالی لردية بين إسى كوبهم تقريرا ورشيتت اللي قرار دينة بين بيشك انسان اپني عمر طبعي گزار کر رُخصت ہوجاتا ہے ہی شخص اپنے عمل کے خیروشر میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے (گویا ما ذیرے کی طرح عمل بھی لازوال ہے کشکل بدل ہے گرفنا نہیں ہوتا) ایک طبیعی دنیا میں دُوسِرا رُوحانی واخلاقی زندگی میں۔اس فرق کے ساتھ کہ خیروشر کتنے ہی اصافی کیوں نہ قرار ہے جائی ليكن اپنے خواص ونتائج كے اعتبار ہے ايك ہرجال خير اور دُوسرا ببرطور شربے فَتُنُ يَعْمَلُ ؚڞؙۛڡؘۜٵڶؘۮڗ<u>ۜۊ</u>ڿؘٮ۠ۘٵؾۘۄؙۛ؈ؘڞؾۘۼٮٛڵ<u>ۺ</u>۫ڡؘۜٵڶۮڗۜۊۭۺڗٵؾ؈ٛ الممدلله أولاً واخرًا حمَّا كشرًّا طيئا

## اله إلى وفيد في المراد

> ج بادہ شس تھے پُرانے وہ اُسطِّق جاتے ہیں کہیں سے آبِ بقائے دوام لاس اق

سرورصاحب مرحوم علم و دانش کے مهر ابان ولی آلی علوم و معادت کے خواص عربی اردو کے فطری ادیب اور و سیم نظرعالم اور محقیق سے بشورش کائیمیری نے ایک بار کھا تھا کہ پاکستان میں جو دوجار ٹرھے کھے ہیں، سرورصاحب ائن میں سے ایک ہیں۔ وہ دو اور دو چاری طرح بات کرتے ہیں، انھیں شکل ترین ضعمون کو آسان زبان میں کبھ کر دل میں آلانے کا دھنگ خوب آتا ہے۔ اِس مسلم میں اُن کے آئیڈیل ادیب داکٹر ذاکر حسین خان سے جن کا دھنگ خوب آتا ہے۔ اِس مسلم میں اُن کے آئیڈیل ادیب داکٹر ذاکر حسین خان سے جن کا دھنگ خوب آتا ہے۔ اِس مسلم میں اُن کے آئیڈیل ادیب داکٹر ذاکر حسین خان سے جن کی تابوں نے کسنفہ شاہ ولی اللہ اور مولانا ہندھی کے انکاد کو جن کی تنا ہوں نے کسنفہ شاہ ولی اللہ اور مولانا ہندھی کے انکار کی تنہ ایک مرحوم سادگی بیند مہنکس مزاج ، کم گو اور کم آئیز رزرگ ہے کی شرافت وانسانیت در ہمل کا مرحوم سادگی بیند مہنکس مزاج ، کم گو اور کم آئیز رزرگ ہے کیکن شرافت وانسانیت وانسانیت انتیار چھوکر کہنیں گئی تھی۔ دہ اخیری کے دلدادہ اور انتھاک کام کرنے والے تعصّد ہے تک کے دیکری سیاس کے دیکری سیاس کا دہ اور انتھاک کام کرنے والے تعصّد ہے تکے دیکری اور کی گائی مرحوم کرنے والے تعصّد ہے تک کے دیکری میں اور دو درب، سیاست و معاشرت اور تاریخ و ثقافت پر ٹری کہ می نظر رکھے اور وی کے دیکری موجوم کے دو دو دور اور انتھاک کام کرنے والے تعصّد ہو تھے۔ دور کے کہنے اور کی خواد دور کی طالب علم ہی تصوّد کرتے تھے۔ موجوم کی کو دور کی کی اور کی کو دور کی کا دور دور دور درب، سیاست و معاشرت اور تاریخ و ثقافت پر ٹری کہری کنظر رکھتے اور تاریخ و ثقافت پر ٹری کہری کنظر رکھتے کے دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کے دور کی کی کی کی کو دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کھی کو دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کو دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کی کو دور کی کو دور کی کو دور کو دور کی کو دور کی کو دور کو دو

تقے اور حافظ تھی بلاکا یا بیتنا۔ اُن کی مجھے مہی خور بیار تقیں جن کی بنا میشهورا دیہ بے موتنے جناب سّيد ہائتمی فرید آبادی حبب ۱۹۳۸ء میں حج کو گئے دروہاں مولاناسندھی سے حجۃ اللہ البالغیرے بعض مقامات کی نشریح <u>شننے کے</u> بعد *سرشار وسٹرور* دِتی والیس آئے تہ ہام عربتہ میں ڈاکٹر وَاكْرَ صِينَ شِنْحِ الْجَامِعِ كُومُولانَا سِنِدهِي كَا أَيْبِ بِنِيامِ ديا اورساتھ ہی اپنی طرف سے بھی در قرآ کی . خدامعلوم مولانا وطن والیس اسکیس گے بانہیں کہتر یہی ہے کہ جامعہ کے ایک اُسّا وکو المم ولى التُدكى فيلاسفي رِيصنه كه ليكر مركز مرولانا كي خدمت مير بهيج ديا جلبّه واكرضب كوريتجويز ليبندآئي كيزنكه أبيبرالما حضرت ينح الهندسي فقيدت ومحبت اوران كيمشن سي تعلَّق كابي تقاصاتها. إس قصد كے ليدامفوں نے پر دفليسر تحريمرورصاحب كونتخب كيا. جامعه میں عربی زبان وادب کے امراورجامعداز رکے فارغ تصیل میں ایک اسا دیتے۔ چنانچه ذا کرصاحب نے مولانا عبیدالتر سندھی کے نام ایک خطائعی لکھ دیا اور فرایا -جلدی روانہ ہوجاؤ، جج کی سعادت سے مشرّف ہو گے اور سولانا کی زیادت اور ان کے فکار سے استفاده کاموقعه به مسرائے کا سرورصاحب کی نوش نصیبی تی که وه مکم عظم میں بھی مولانا مستنفیض ہوئے اور مراجعت وطن کے بعد بہاں بھی اپنچ برس کم مولانا سے شاہ ولی لنڈ کی کما بیر تحقیق و محنت سے ڈرھتے رہے اوران کے افرکار وخیالات کے استفادہ میں کوئی كسرنه المياركهي. إس دوران تعي امام ولي النه اورمولانا سندهي پر برا بر تكفيف رسيد . بعدين شاه صاحب کی بعض کی بول کے انفول نے نہایت عمدہ زائم کیے اور خودسرور صاحب كي صنبيت ارمغان شاه ولي الله " اپنے موضوع پر بے نظير كيا ك بہے جيے شاه ولي الله " کی کتا بول کاخلاصدا ور نیورکنا چا بینے اورعلوم قرآنی سے طلبہ کے لیے تووہ ایک نعمت کے ليلسد بى مولاً اسْدِهِي بِرِ" افا دات ولمفوظات " اور" مولاً اعبيدالسُّدسِندهيُّ" ام كى دوكالي لكه كرتواُنه خوں نے اُمتت راحسا خِطیم کیا ہے۔ اِنہی دنوں نوائے وقت مے شہور کالم ہوں ميال مختشيف صاحب في يحيح كهاب كرسرورصاحب فيمولانا كي خيالات كواج كي ولي اورعالمی حالات کے بیمن ظرمیں شرح ولسط سے بیان کیاہے۔ اگر یہ کتاب انگریزی میکھی جاتی توآج ساریعالم اسلام میں اس کی ُدھوم مچ گئی ہوتی۔ ۱۹۴۳ء میں جب یہ کتاب چھپی تو واکرصاحب نے اسے ٹپرھ کر فرمایا سرستیڈ کی لائف سیاتِ جاوید'' میں نے کئی لا

رُهی ہے لیکن برکتاب ٹریصنے کے بعداب مجھے وہ ایک مرتبہ محسوس ہوتی ہے۔اس کتاب میں روشنی، پیغیام،امُیںداور زندگی کی اُمنگ و کھائی دیتی ہے۔ اِس کامنظرعام رپر آما تھا کہ لُوپیہ مندوستان میں ایم نهلکر مچ گیا۔ جاعت اسلامی نے تو آسمان سرر اُٹھا لیا بنیر سامنے ملک نصالتدخان عزیز نے مولانا سندھی شیے بوجیا، اِس کتاب کے بارے میں خود آپ کی کیارائے ہے؟ مولانات ني فروايا "يوفنيس صاحب ني مرمكن كوشش كي بيد كدمير بي افكار وخيا لات منتصام كونى چنراس مين نه أفي مائي فالمريئي خيالات تومير يه بي مين زبان وباين مور صب کاہے؛ اور یہ ایم عشقیت ہے کہ اس دُور میں اس کیاب نے دوست وہمن پر گھر یے اثرات چھوڑ ہے اور طلبا برا دری کو تو جمنح جوڑ کے رکھ دیا۔ اس کے مطالعہ سے طلبہ اپنے دِل میں شوق تخقیق وسیس کے سوتے می واستے ہوئے ہوئے موس کرنے اور کا نبات کے جدید علوم سے دامن جربے اورنئے اُفق سرکرنے کی اپنے اندراگئ یا تئے۔ اس کے بوکس تجھید لوگ اس کے مندرجات سے پرنشان هو گئے۔ اِس ملی مُلی فضامیں ایک روز دلوبند کی جامع سجد میں مولانا جفظ الرحز سپویاری تقرر کرتے ہوئے فرانے لیے کاش بر کتاب ہیں نے امولاناسعیدا حمد کبرآبادی نے مرتب کی ہوتی توگر د وغبُّار کی بیرآنہ علی میں اُٹھٹی بھرافسوس ک<u>ے لہجے</u> ہیں فرمایا ہماری سیتے اوغیا<sup>ر</sup> كى ئىپتى نے ہميں بدون د كھاياہ اس سے ہميں سبق جسل كرنا چاہيئير. انھيں دِنولِ أكست ۶۱۹۲۴ میں عین مولانا سندھی کی وفات کے مهنیہ حبب که مولانا کے عزیز واقر ہا اور *شاگر* دو کے دل زخمی تھے معارف عظم گڑھ میں مولانامسٹو دعالم نے اس کتاب پر ایک دِل آزار اور گمراه کن تنقید کھی۔ اس کے جوالب میں مولانا سعیدا حمدا کبرابا دی نے جن کا مولانا سندھی کے پرشد للامده میں شار ہتواہی۔" بُرہ ن وہلی میں ایک" تبصرے پرتبصرہ کیے نوان سے لیا دندالی جماب دياجِس رِيآج ككسى كو ايم حرف كليف كي حُرات نهيس بهو أي. حينانچيروه علمي قعقيقي ملكم الك لحاظسة ارتجى مضامين مولاً اعبيد للدسندي أوران كنا قد كعنوان مع آبي وتر میں اُسی وَفْت چَیب گئے تھے۔ اب سُناہے امر میرمیں ان کا انگریزی ترمبہ ہی چَیپ گیا ہے۔ بهرمال مین قدرت کی اس بے نیازی پرھیان ہوں کہ علم وادب کی پینظیم خدمیت اُس کیس كرير كري جس كاكوئى على بين منظر نهيس سرورصاحب كالنقلق تجرات ك الميس كالميانة علاقے سے ہے۔ وہ ۱۹۰۸ء میں پیدا ہوئے اور شمبر ۱۹۸۲ء میں ایک تھم ۸۰ سال کی عمر مطالح بقا

كوسېدهارے ـ انھوں نے پانچویں جاعت لینے گاؤں کے سکول میں ایس کی ۔ دسوین کمشے گھرات میں ٹریھا۔ مزید علیم کے لیے سلمانوں کے اُس وقت کے سب سے ٹریے علمی و تہذیب*ی و*ز جامِعه لليداسلاميد مين داخله لياء عربي مين في ايرا زز كريم كيم انتلام كيدها زم مصر <u>بيني</u> سائست مین برس کم قاہرہ میں زرتعلیم رہے۔ داخلہ توجامع از ہر میں لیا تھا اور وہیں تعلیم مجی محمل كى كيكن جامع مصريه مين واكثر طرح سين اورالات واحدا مين كے تيجز وابندي سير عمال كريت رسيع بصحافتي ُونيا ميں ايڈيٹير الامرام محمد حيين کيل، فريد وحبري اور دوسر لے ان قلم كيمضامين دنجيبي سيمطالعه كرت ربعه وإن سيدوابسي برمولانا ظفرعلى خال ني آكيكم زميندار كالبريش مقرركر دماهها سامفول نياسي صلاحتيتون كالوبامنواياليكن ابهي حنيداه مهي كزري ينص كه جامعه مليه دملي مين لطبور بروفليسران كا تقرر بهوكيا . وبإن طرية شق سيقليمي خدات انجام دے رہے سے کہ قدرت مے سفر حجاز کا بند واست کر دیا ۔ حرمین شریفین سے والسي رأ تفيل ولى اللى علوم كوعام كرنے كى لكن لگ كئى اس مقصد سے أتفول نيستنقل طور برصحافتی زندگی کوانیا لیا تقسیم ترعظیم کے بعد سیلے امروز کے ایڈیٹر بنے۔ غالبًا پالیسلی خلات كى وجهسے الگ ہوكر تحجيم عرصه بعد منفست روزه آفاق نبكا لاج حلد ہى روز نامه ميں تبديل ہو كيا- پروفىيسرىرورصاحب نے إس رچەمىن سرايد داراند أتحصالى نظام معاشى عدم زوازن، الخصوص بندة مزدورك اوقات كي المخي وشيريني ميں بدلنے کے لية فلم ميخوب وہرد کھائے ا ور زرعی زمین کی تحدید حیصاب تمام سیاسی حباعتوں اور حکومت نے انیا لیا ہے یہ دصال میں ك علم قلم كامر محون احسان بعد أتمفول في آفاق مين اس برّ مائر توزّ حمل كيد. إس لسله میں ربوہ کے مدار المہام اورامیر حاجب اسلامی کے لائل کاجس طرح ٹارو پود تکبھیاروہ اتبائج كارصد بن حيكا ب- مل مين أن ك كفف كامقصد تقام يونكانا يجيد الخصول ليهردورمين موتميت پرادا كيا- انفول نے بلاش<sup>و</sup> فلم كونئى فعتىرىخ شيں ۔ وہ جنناسادہ <u>كوشنے</u> ذہن كوتناہى مناثر كرا - يُون معلوم هوا جيسي مباري بمركم الفاظ اتعمال كرنے كى انھوں نے تتم كها كھي ہے بسرورصاحب کا تعلّق توٹرانی نسل سے تھا لیکن لکھتے وہ نئی نسل کے لیے بھے اور زیادہ تر فائده مجى اس سے آئندەنسلىپ مىي الطمائيرگى مىراگان بېيىتىقىل مىران كى تخرر با دىقبل ہوتی چلی جائیں گی کیونکہ یہ کوئی وقتی باتیں پاسطی نظر آیت نہیں یہ وصل مولانا سندھی ہے کے

رِسُوں *کے تجرا*بت اور ثناہ ولی اللہ کے مجته از تعلیمات پر مبنی ہیں جن کی *ضرورت جُ*رن رانہ گزرسگا اور برهنی جلئے گی. اُن کے مضامین سے نفسیاتی حقیقت لبندی کلتی ہے جینے نظار آ ازاز میں برتنا اُسخیں خوب آتاتھا. وہ الفاظ کے طوطائینا بنانے کے خلاف تھے۔ وہ مسائل کو حقیقت کے رُوپ میں دکیمنا چاہتے تھے اور فطری انداز میں اُن کے حل کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ وه منال سے اکھیں ٹوندنے نے حق میں نہتے ملکہ مردانہ داراُن کے مقابلہ کی ترعیب دِلاتے۔ المفول نے ایک بھر تورمنفردا ورمنتوع زندگی گزاری۔اُن کی ذات میں کئی بہاوسمٹ آئے تھے دەسمانى محقِّق، انشاپرداز، مترجم، دىنيات كے اہر، تاریخ اوز فلسفة تاریخ رغین رگاه رکھنے والے اُشاد عقے اسلام کے عروج و زوال اور اس کے اُمّار خیرها و ریغور و فرکر کرنے کی صلایت انھیں لینےاسا نذہ سے درا ثت میں ملی تھی۔ وہ دیکھنے میں سادہ پنجابی نظر آنے کیکے نے کی کوزمر " أُجلى زمان بتريحان تكفف وزعُر ومل كهاديبول ونصيب نهيس. أنضول ني مهنت مجهد تكجها اور مبت كي كيف كي آرزُو ول مي كريط كنه ماهنامة الرحمي حيد را آد، فكر ونظ "اور الزلوة" اسلام آباد خصوصًا أفاق كے رُلنے فائوں سے اگر اُن كے مضامین تيجا كيے جاسحيں تو يہ ایک رئى فىيدخە*رت بو*گى. گزشتە دنوں پروفىيسەر سرورصاحب جب آخرى مرتبه شىرانوالەكىيى<del>ڭ نامۇن</del> لائے تو کیں نے مولانا بسندھی کا آخری سفر دیونیڈ انھیں انیا ایک ضمون ٹریھ کرٹنایا اور ساتھ اى روفىسى تحداسلى صاحب كى نئى البيت مولانًا عبيدالله سندهي كيساسى عتوات كيوندنسيخ ہنی پیش کیے جفیل باکر بہت ممنون ہوئے میرے صنعون کے ایک مجلد کہ مولانا بندھی <sup>ع</sup>ے نے فرايا "بيشك إنسان اپني طبعي عمر گزار كر زخصت بهوجا آب ليكن شخص اپنے عمل كے خير شه میں بیشرزندہ رہماہے "سن کراسے اپنی زبان سے دُہرایا اور و داعی معانقہ ومصافح محتے وقت مجھے يُوم محسوس بمُواجيسے وہ كه رہے ہوں" چراغ سحر ہمُوں مجْعا چاہتا ہمُوں" اور يہ دكيھ كرافسوس بُواك مِسْن و توانا نى كەنىلىرىر نوھىسە مۇرىسروركى جىكە ئىخىيىن و نزارسرورصا ھىنىلىدىك لی ہے۔اب اُن کی حت کو گھن لگ بیجاتھا۔وصال کی خبرسے کوئی دونین روز پہلے ماہنامہ "الزكوة" ميں ان كا آخرى ايْد بيُوريل بِرُهر ولى سترت بُونَى كراسلام كيملى نفاذا وروطوج بزر كمكبن والول كى ترقى وخوش حالى سيد الخيركس ورجالكا وَنهج جرائفيل إس عمرس مي جين کے ہُوتے ہے۔

بظامر سرورصاحب نے اپنے صاحزادہ کو طنے کے لیے دوئی کا رضت سفرابد ماجن انفیں کیاخر بھی کہ وہ سفرآخرت پر زوانہ ہورہے ہیں۔ انھوں نے دوئبی میں ہی داعی اجل کو لبّيك كهاليكن جس سرزيين بين إس مروحي أكاه في حبنه ليا اورجهال علم وحكمت كي شمع روشن کی . آخراس دھرتی ہے اپنی گو دمیں کھینچ ئلایا اور آج وہ اسی اریخی شہر میں ابدی نیندسورہے بين رحمة التعليدواسعًا كثيرًا -

سرورصاحب جيبية زبين وفطين، انسان دوست، آفاق گيراورعلم و دانش كرريا \_ روز روز نهیس پیلا ہوئے۔ اُن کا اِس نِرم علم وادب سے اُٹھ جانا کو بَی عمولی بات نہیں اُل کے علم وفکر کے ڈوانڈ سے بلند پارٹیفکرین اسلام سے جلسلتے ہیں اور اس ملسلومیں دورخلافت ِ راشدہ بنواكميته منوعباس أريخ اسلام عهد أجمه ززاق وتنترل نيز برعظيم ميسٌ لم دوركي داشان ورمحكرين عالم اسلامی کے افکار ونظر مایت پر انھیں بھر اور گرفت حال تھی اور اپنی کتابوں میں اُنھول نے اس رب لاگ تبجیرے میں کیے ہیں جس کے اثرات ڈور رس ہوں کے میرین زدیم وہ للام كى متاع به بها متھے طلبا علوم اسلامی اور عام شائقین علم وفن اور نعاص طور ریجوبان بنی وصد آ ضروراس سے ہتفادہ کریں گے بسرورصاحب ان میں سے تقیمن کو تعلق کہا جاتہ ہے ۔ عمر كا وركعبه ومُبت خانه مي الدحيات

تا ز برم عشق كيب دانائيدراز آيد روس

وه خود تو جیشه خزاں کے تقریب سے رہائی ہمارے لیے بوری جانفشانی سیاریل ش كرتے رہے۔ اُن كے اس جہان رنگ وابو كوخير باد كهر دينے سے علم وا دب كى مانگ اُجْرِكُنَى ہے اس کاحُس لٹٹ گیاہے بحوثبو ماند ٹر گئی ہے۔ ایسے روشن شارے اسمان کم وحمت رکھ جی تھی اُبھرتے ہیں اور دُکھ اس بات کا ہے کہ اب وہ شارہ فلک کے در سجوں سے کہ بی نیاجیا کا KL.

سرورصاحب فطرت كالكي عطيته تضعن كى دريافت مولانا سندهي بين أورمولانا سندهي نے ہمارے لیے ثناہ ولی اللہ کو دیافت کیا اور ثناہ ولی اللہ ٹینے القرون سے لیکراپنے دور شم اسلام کی فولاسفی کوجس طرح مدون کیا ہے اس کی شال نہیں ملتی کیکن افسوس ک*رسل*الو<sup>ں</sup> نے لینے محسنوں کی تبھی قدر نہیں کی جس کی سابھی انھیں ہمیشہ ملی بسین اب وہ دورطد آرہا ہے

كە امام ولى الله ﷺ كے افسكار و آزار اوران كے دینى كالات كى ممرىي فلٽر إسلام كے نظر بایت پر شت نظر آیئی گی۔ انشار اللہ الغرزیہ

سرورصاحب کا انتقال جهان فحر ولی اللی کے قدر شناسوں کے لیے ایک ناقابی تلائی نقصان کے وہ ایک ناقابی تلائی نقصان کے وہ ای نقوں نے نام و منودسے بیج کرساری زندگی طوس علمی وا دبی فدوات انجام دیں اور شاہ ولی اللہ کی کتابوں کو اُر دو کا جا بینا تے وقت اضول نے مناطق سالی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ اُس کا ایک زمانہ معتوب ہوا و لی اللہ سوماً بٹی کے لیے تو اُن کا رہے کا زمامہ جمیشہ باعث فخر رہے گا۔ اس کا طلب اُن کی موت ہے۔ بلاریب ایک فردی نہیں ملکہ ایک اوارہ کی موت ہے۔ بلاریب ایک فردی نہیں ملکہ ایک اوارہ کی موت ہے۔ بلے کس مُنہ سے کہوں ؟

المحتمع العلوم ولون كالشراقي فاثن في الفنيرى طوق يانام ورا كا ول دارالعلوم دبوبند كرمهتم مضربالحاج فارى تحرطتيب متراليد عليه هـ ١٩٠٤ مير بإكسان تشرلون للرة. اس دوره مين نفيس كراسي، الابور اور داوليندي جلف كا اتّفاق بُهوامِخلّف مقامات رمِغلّف نوعتيون كي نقاريب مير لهضول يشعولتيت فرائى اورهر ككه حاضرين كواينيارثنا وانتطاليه سيخطوط فدايا قیام لاہورکے دوران ۱۸ زوربره 19 کئ شام وجمعیت علما راسلام بنجاب اور اتنمن فدام الذيكا مورك كرامى قدرامير جابشين شيخ لتفنير مولانا عبيرالله الأركى وعوت عثاتيه مين شرانوالة شركف لائه جامع حبر شيازواله مين غرب كي نمازهي آ<u>ے نے بڑ</u>ھائی اوربعد میں ایم منتخف اجتماع میں جنید کلمات جر بھی فرطنے اس موقع رحضرت مولاناعبُريدالله انوريته التبطيه نيجرسياسار سپشين كميا وه فويل میں درج کیا جا رہاہے اوراس <u>میت</u>صل حضرت فاری صاحر<u>ت کے</u> ارشا دات

سياسنامى

بعالى خدمت والا درجت سيّدى وسيّد عالم متعنا الله بطول حياتكم اطتيبه والمتحالية كا اكر تتمونا بالذّات القدسيّد!

تحکمت می معارف اسلامیته کے مین اسپ کے قدوم مینت لزوم سے آج ہمارے قلوفیت انبساط سے مالا مال ہیں۔ اگر چردلوں کی قربت اور بادوں کی آزگی کہی ماند نہیں بڑی ۔ اور ہمیشہ ہی سے اس شعر کام صداق رہی کہ ہ

جمَالك في عيني وحبّتك في قلبي ونكرك فيونسي فاين تغيب

آبهم طاهري بُعِد ومسافت كے عرجماب حائل منے آج وہ بھی مرتفع ہیں اور ہم اپني ظاہری انکھول کی شنگی اور پیایس هجمنتورطینب چپره کی زیارت و دیہ سے مجھا کرخوش کا م<sup>اقو</sup>

الك دكيم ليا ول شادكيا خوشس كام بُوك اورال الكل

چنتان سلام كے سلامهار ميول اس مقرم كي خسيت بريپوسيم وابتد كان سلم طيتبه كياليه باعتث بنزار عزت ووفارسيه رمتجة الأسلام حضرت مولانامحتر فاسمنا لوتوقفت سترؤ إعرزينه نسى تعلق علوم ومعارف اسلاميه كى أمينه داريه مثال خصيتت اوراز مرسند دار لعلوم دلوبند كامنصب انتنام مرحيز للببالغداس كامصداق ب

کرشمه دامن دل می کشد که جا ای*ن جا* است"

<u>گوهر نابال</u> اس قنیقت کوآج لوُری دنیاتنلیم کریکی ہے کہ ایسے مک میں جہاں ایک منابر مالهُ ملم اقتدار دم تورِّحياتها اورجهان غيرملي سفاكون تغيطلم واستبداد كي نئي سياة يارخ مترب كرادان هي اورجهال منزارون علما بيتن كويمها نسبول برياشكا دما كيابتها ـ آپ ہي كے جبّہ مُحبِّسَدً قاسم العلوم والخيرات اوران كية قدسي صفات رفقار نيهان طالم محمرانول سياس طرح بنجآزاتي كى كەنھىمەن ئۇنياسىەزائدىرىچىمران برطانوى تىتىعار، بالآخرنەصون بىنىدوماك سىيەزىھىىت بىرا بلكه مرزمين انبياركے مرخطه سنے لكل حانے رمحبور ہوگيا۔ ع

گر نوکیسه مشرح آل بے حدیثود فخرالاةُ بِل والا قرال تعدرت كي به نياه فيّاصني نيج بي على مملى، رُوحاني واخلاقي صفاسے آل محترم کو نوازا ہے وہ کروڑوں دلوں کی ٹھنڈک آور کیبن کا مُوحب ہے۔ یہ گھڑی، ينظركس قدر فرحت افزاميم كهاس وقت بهاري إس اكيب السيم شي علوه افروز يحسكي

قیادت دسیادت عالم اسلام کے برگوشه میں بیات کی شان رکھتی ہے۔ ایک طون روحانیت کے حنیتان اشرقی کو از گی نخش رکھی ہے تو دوسری طون جمت ومعادب فامیسے سبزہ زاروں کوسینچا ہوا ہے جس کے قلم جاہر رقم نے ایک سوسے زار تصانیف و آلیف سیحقائق دین واسرار شریعیت کولیسے تھیا نہ اسلوب و دل نشین انداز سے اُجاگر فرمایا ہے، کہ علقیم ولی اللّٰہی اور معاروب قاسمی کے غوامض و دفائق ہرادنی واعلیٰ پرواشگاف ہرگتے ہیں ہ در کفے جام شریعیت در کفے سندان عشق ہر ہوسن کے ندانہ جام وسیندان عشق

مركز وتندو داریک بهم فری شان بزار با علمار و فضلار اور اولیار الله کی خانقا و مقد سه اور جا و خرتیت کے مجاودی کی حیا و فضلار اور اولیار الله کی خانقا و مقد سه اور جا و خرتیت کے مجاودی کی حیا و فی اجلال الله سے بحس مرکز علم و تقویٰ کو اہل الله سے کے کر مهر بقد و خیال کے لوگوں نے نظم و شرور الله عظیم دینی و ملی اور وطنی خدات پر خراج عقیدت بیش کیا ہواس کے اہتمام وانصرام کی و مداری و الله الله میں ہمالہ سے ہی بلند و بالا ہے۔ عملام در شید رضام صری نے المنا آرمین والعلم کی زیادت کے بعد س قدر صبحے کا تھا کہ :

" ہندوشان بھر میں میری آنھوں کوالیسی ٹھنڈک کہیں نصیب نہیں ٹوئی جسیا کہ مدرسہ دیو بندمیں حال ہڑئی اور نہ ہی اتنی خوشی حال ہوئی جتنی وہاں اس کی وجرصرف وہ بخیرت واخلاص ہے جو ممیں نے اس مدرسرمیں دیکھا " اسی طرح جہا دِ حُرتیت کے قافلہ سالارمولا ہا طفہ علی خان مرحوم کی شہورنظم" دیو بنڈمیں لتنی سیجے حکاسی کی گئی ہئے ۔۔

توعم بردارِ تی ہے تی گہباں ہے ترا! غیل باطل سے پہنچ سکتانہیں تجھ کو گزند ناز کر اپنے مقدر پر کہ تیری خاکس کو کرلیا اُن عالمانِ دینِ تسبیم نے پند جان کر دیں گے جوناموسس پیمٹر پر فدا حق کے رست پرکٹا دیں گے جو انیا بندبند اس میں فاسسم ہول کد انورشہ کیمور ہن سکے دل تھے در دمندا ورسب کی فطر لے جمند گرمئ ہنگامہ تیری ہے جیبان احمد سے آئج جس سے رحمے ہے روایات بلف کا سرلنبد

بلاشبہ گشن قاسمی ومحودی و نیائے اسلام کی ایک متاع گرانمائیہ ہوگزشتہ سوسال سے عامُ م وننون اسلامی کے مرکز ومحودی شیئیت سے پورے عالم اسلام کوسیاب کر رہائے اسلام میں دارہوم کی انتظامیہ انتہائی قابلِ قدر خدمات انجام دے رہی ہے۔ نامیا عدعا لات کے اور خواص طور سے جب اس کی ہمتہ بی خطیم اس کا ہرا گلا قدم کا میابی کی منازل طے کر رہا ہے اور خاص طور سے جب اس کی ہمتہ بی خطیم ترقیات سامنے آتی ہیں جر سے واج سے لے کر اس وقت تھے کے عرصہ انتہام میں خلف شے بہ بی میں ہوئی ہیں، تو آل محترم کے لیے بیے نیا وعقیدت و محبّت کے ساتھ ہر بُن ہوسے کھا ت کی کہ می طور میں ہوئی ہیں، تو آل محترم کے لیے بین اور خس میں میں انسان کا حق تعکم کے مقدرت اسلامیہ سے آپ کے احسانیات کا حق تعکم کسی طور میں دانہ ہیں ہوئی ا

كرتي بوئ فرات تفي كه:

" الله كا ايم شيرلام ورك شيرانواله دروازه مين ببطيما مهوا الله الله كي ضربو سے کا نبات کا دِل سخر کر رہاہئے۔ وہ اللہ کا ایب الیامقبول بندہ ہے گئاسکے

درس فرآن می*ں شرکت جنٹ کی ضمانت ہے ؛* 

اراکین انجمن خدّام الدّین اوراس کے مهدر دومعاونین خسُور والا کے

تعدوم مینت ازُوم پر ہزار ہزار دل *نے نگر گز*ار ہیں اور خدا وندِ قدوس سے عاجزانہ دُعاہیے کہ

وه دائت عنِّ تعالیٰ آپ کاسائه رحمت اُمّت بم سلمه براور الخصوص عم ایسے دانستگان ترا در ملا " ایں دُعا ازمن وازمُجله حہاں آمیں اِد" ما كرام منه اركيمه.

> راقم أنم انفر عبسيدالته أنور جولىخلاب

حضرت لمیرِ اِنجن مولانا عبُیدا لیّدانورٌ کے سیاسنامہ کے بعد صفرت قاری صابحہ

نه مندره ویل خطاب بسنرایا " <sup>'</sup> میں توان القابات کا اہل نہیں ہوں، بیاتپ حضات کی محبّت،خلوص *اور وسعت* 

ُظرف وعلوے ہمنت کی بات ہے کہ اپنے ای*ب عقیر بھ*ائی کو اس *طرح سا*رہیں۔ میں نواس *کو* د شاوز یمح قبا ہموں نجات کی جبب اتنے اہل دل اور اہل التدایت ایک ناکارہ بھائی تقیر کے

باریے میں ایتھی شہا دت دیں گئے تو کیا عجب کہ وہ عندا نتار بھی استھا ہی ہو۔ وہاں بھی فتولیّت ہوجائے

صديث ميں ارثنا د فرمایا گیاہے کہ نبی کریم ستی اللہ علیہ وقم تشریف فرم سے۔ اکیٹانوہ رُزرا تو آ*پ نے فر*مایا وَجَبَتْ ۔ بعد می*ں بھر اکٹ اور خیازہ گزُ*را تو فرمایا. وَجَبَتْ اقْلِ

ہوگئی) تدلوگوں نے عرض کیا کہ حضرت اِ کیا چنر واجب ہوگئی ؟ کہ پہلے جنازہ پر بھی آ<u>پ</u> فرمایا. واجب هوکئی. ژوسرے ریھی ہی فرمایا۔ تو ارثاد فرمایا که میلاجنازہ حب گزرا تولوگ

كهدرہے تھے كەخدامغفرت كەپے بڑا البھا آدمى تھا، بہت صالح تھا، نيك تھا بيس نے كا

النائیں ویسوں اس سوں عیب کھ سیسیدا ۔ دھیں ہم ہے است ورہ اس متحد است کے دن گواہی دوجس کے تق میں جیسی متوسط بنایا ناکہ تم دُنیا کی اقوام کے تق میں قیامت کے دن گواہی دوجس استخابل دل ایک گواہی دوگے ولیا ہی معاملہ اُس کے ساتھ حق تعالیٰ فرایتس کے توجب استخابل دل ایک ناکارہ کویہ فرارہ میں کہ وہ ایتجابی ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ ایث این کو مقول کو امتیدہے کہ دائیگاں نہیں فرائے گا اورمیر سے تق میں ان محکم سندوں کی زبان کو ، قول کو امتیدہے کہ دائیگاں نہیں فرائے گا اورمیر سے تق میں

اس کومیحی بنا دسے گا، واقعہ بنا دسے گا تومیہ بے لیے توریہ دشا دیز ہے نجات کی۔ باقی ،حضرات! میری حیثیت بینهیں ہے کہ محبیب وارالعلوم ہیں بلکہ دارالعلوم سیمیں انوں ،اورمیرا تعارف اتنا ہی کافی ہے کہ دارالعلوم کا ایک ادنی ساطالہ علم ہوں۔ وہاں کے عُمار کی جُرتیاں سیدھی کڑا ، اُن کا اتباع کڑا ۔ لبس ہی میرا کام ہے۔ اُن کی خدمت کڑا، اس

زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ اور میں توابیہ موقعہ ریکہ دیا کرتا ہوں اپنے بارسے میں، غالب کا شعر، اس نے کہا تھا کہ : ۔ ۔ بنا ہے سنے کامصاحب، بھرے ہے از اتا

وگرزشه سر بین غالب کی آبرُوکیا ہے؟ تو تقیقت ہیں اُن بزرگوں کا نام لینا ہی بس ہمارا ذخیرہ ہے، آگے توہم کے پہنیں کیا۔ ہمارے صفرت اسّا داکبر صفرت مولانا الورشاہ صاحب قدس لیڈریتر والعزز فرما کرتے تقاوراکٹر پایے سے طلبہ کو جا ہلین کہ کرخطاب فرمائے۔ فرمائے کہ جا ہلین ابھیں توروٹیاں بھی نبی کریم اسٹی الڈ علیہ دہم ) سے نام سے بل رسی ہیں۔ حکہ حکمہ حضور کا نام لیتے ہیں تو ہیں روٹی بل جاتی ہے۔ ہماری تو روٹیاں بھی حضور کے نام کی برکت ہے۔ وہ تو ٹربی چیز ہیں ہیں تو استا ہوں کہ حضور کے خلاموں کا نام لینا، بھی ہمارے لید زراجہ سجارت کا ہے، سعادت کا

يرنار په صفرات جوخدام نبوی اورغلامان بارگا و نبورت مین اور قبیعین رسالت مین تو جهاری

سىب سے بڑی سعادت پر ہے کہ کم سے کم ایسے لوگوں کی شکلیں تو دہم دلیں۔ کمایا کھیزمہیں مُحْرَلِيهِ لُوگُوں کی زيارت تو ہوگئی. الب پيسب حضارت خوا ومولانا انورشا وصاحب ہوں ہوگا حميين احيرصاحب مول بحضرت مولانا احد على صاحب مول (رحمهما لله رحمة واسعًا). واقعه بر ہے کہ ان گوگوں کا نام لیے کے سم اپنا ایمان مازہ کر لیتے ہیں۔ ہمارا کام توہیی ہے کہ ان کا نام لیں۔اب آپ نے برانفاظ ارشا دفرائے۔واقعہ رہے کہ ایک لفظ بھی میرہے اور حیبان نهیں ہوا ، میحض آب سے قلوب کی عبّت کی بات ہے آد میں بھی بیکہ سکتا ہور کی عام طور پر عادت ہے کہ لوگ شخر تیا وا کیا کرتے ہیں۔ سیاس نامہ کے بعد میں کہا ہُوں میں کیون کریّے ادا کروں؟ اس لیے کہ آپ نے میری تعرف کیا کی، آپ نے تو اپنی تعرف کی، لینے علوم ا حصله کی، عالی ظرفی کی، ذرّه نوازی کی اور ایمی خورد کو ٹرا بنانے کی : نواکی نے تو اپنے اکبزہ جذبات ظاهر كيه بين، مين كيون مكرتيرا دا كرون؟ البتّه اپنے ليے ذريعير نجات صرور تجبا مُول اورخدا كرے كەرىيىخدات آخرى دەم كىپ قائم رەيس. (ابتدا میں) جیب میں بیال ماکستان سے کیا تنین ماہ بعد حاماً ہُوا کچھ رکا ڈبیر پیش کائی توالله تعالی نے دُور فرو دیں بصرت مولانا مد فی رحماللہ کو ٹرا اہتمام تھا کہ وہ ایک اُن کے گان میں بیرٹری کہ وہ آنانہیں جا ہتا،حالائکہ بیرواقعہ نہیں تھا۔ اُس دفعہ انھوں نے فرمایا کہ اگر وہ نه أيا تو مُين خود جاؤل گا اورائسے لے كر آؤں گا اور پير بھى نه آيا تو ميں ہندوستان چپوڙ كرمينر پهلا جا وَل گاله مجھے کیا ضرورت ہے کہ بہاں ڑا رہوں۔ توجیب ہیں بہنیا ترعجبیہ کیفیتیت تھی، مولاما مدنی چکی، شلیشن برسارا دارالعلوم، شهرنے ہزاروں آدمی، بل دھرنے کی جگه نهیں، *حشر* مولانا بھی تشرکینے لائے، نثیروہ مدرسبرکے لیے، جمع غفیرتھا مدرسیویں، اگلے دن فرمایا کہ ہم طب كريس كے أبي نے كما كيا ضرورت ہے ؟ أبي وہال كيا كهول كا ؟ آب كي بيشاكر و نوازي كانى بى كە آپ نەتكىيىف فىرائى، فرمايا نەيىن نەيى جىسە بىرگاراس جىسەمىي مولاما مەنى نے تقرر فرائی اورابتدا تقرر کی اس شعرے کی کہ كة تماث كاهِ عالم رُوت تو

تو تحجُّ بہر تماسٹ اسے روی اس برِتمام لوگوں کے آنسونیکے۔اورمیری بھی کیفیّت عجبیب ہوگئی۔اس کے بعد نیں نے عرض کیا کہ صفرت ان مجبلول کو قیامت کے دن بھی یاد رکھیے گاجو آج فرط نے ہیں ایک نے یہ میرے لیے دستا ورزے وال کی نجات کے لیے۔ اور میری یکیفیت کہ بولا انجاز کوری محبل پر گرمیطاری ہوگیا عجمیہ کیفیت تھی۔ تو ان بزرگوں کی ذرہ نوازی اور اپنی طرف ندامت سے مارے رمہنا ہی ہمارے لیے دستور ہے۔ دیکھ لیا ان سب کو، المبتت اپنے اندر انھیں دیکھ کر بھی بیدا نہیں کی ربس اسی برا شنوس آتا ہے کہ بڑوں کو دیکھا مگر کچھ مصل نہ کر انھیں دیکھ کر بھی بیدا نہیں کی ربس اسی برا شنوس آتا ہے کہ بڑوں کو دیکھا مگر کچھ مصل نہ کر سے اس لیے نام لیے نیا ہی بہت کا فی ہے۔ یہ آپ حضات کی مجتب کا صلہ و نیا اور آخرت ہی مطاف فرائے دیا کوری نیا اور آخرت ہی مطاف فرائے دیا ہی ہو تھا فرائے دیا ہی ہو تھا میں ہو تھا ہو کہ ہو تھا ہو تھا ہو کہ ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو کہ ہو تھا ت

اس کے بعد دُعا ہُوئی اور صرت ایر اِنجن کی طرف سے دیے گئے عثائیہ میں شمولت ت فوانے کے بعد اپنی قیام گاہ رِنشر لیف ہے گئے۔

ر - به بن مهان مترم کے علاوہ مولانا مخترا جمل خان ، حضرت لا ہوری کے خاوم خصوصی جی اس محلس میں مہان مخترم کے علاوہ مولانا مخترا جمل خان ، حضرت لا ہوری کے خاوم خصوصی جی دین مخترصات برخاب نوا بزارہ نصراللہ خاں صاحب اور دُوسرے زعماراورا مل فی استعمارا میں میں مقدم کے خوائی .
فرائی .

i, Ši,

ایک دگار

جانشین شیخ الاسلام و اسلیمن حضرت مولانا ستیداسعد مدنی کے لامبور ہیں ۔۔۔ ورُودُ وسعود کے موقع برانجنس اسلامیان لاہور نے باغ جلح میں استقبالیہ یا جبیں تقریباً و طریعہ خرار الجالیان لاہور نے شرکت کی ۔ اس موقع برجانشین شیخ التفسیر مصرت مولان عبید الله اور نے ایک آریخی خطبہ ستقبالیہ ارثا و فرایا جربح ویا ہے ۔

ببهم الثرال حمل التراجع التراييم بخدمت گرامی حضرت مولاناست پرنتم اسعیصاصب مدنی متعنا الترتعالی بیجا تم و د گیرمهانان گرامی!

التلام عليكم ورجته التدويركاته

انجن اسلامیان لا بورکے کارکن آج کے بُرِمسترت موقع بیجاں رہے کا نبات کے حضور سجدہ ریز ہیں وہاں آپ حضارت بالحصوص معان ذی وقار کے بھی منون ہیں کہ اِس خوشی وسترت کا باعث آخری اور ہجاری دعوت کوفتول فرفانے بیج مجمان گرامی آج ہجارے در بیان تشرک فیز این اخیس بلاشہ اسلامیان عالم بالحصوص ہندوتیان کے سلمانوں کی شاع خرزا ور اُن کے بدار مغز، دور اندلیش اور ہجا در قائِد و رہنیا ہونے کا شون حال ہے۔

عزیزاوراُن کے بیاً رمنغز، دُوراندیش اوربہادر فائد ورمنها ہونے کانشون مال ہے۔
صفرات! برصغیرع آج ہندوسان، پاکسان اور نبگلہ دلیش جیسے مالک برشق ہے نبازار
ماضی اور روایات کا حافل تھا اور ہے۔ التہ تعالیٰ کے سب سے پہلے برگزیدہ بندھ اور نبی سینا
ادّم علیہ السّلام کا ہمبوط اِسی خطّہ میں ہُوا اور بھر سلسلہ نبوّت ورسالت کی آخری کڑی جائے ہُد رسول التّدصلّی التہ تعالیٰ علیہ وہم تشریف لائے توجن علاقوں اور خطّوں کو صحابم و ابعین ہی ہے دو۔ میں اِس سعادت سے این دامن مُراد بھرنے کا موقع بلا۔ اُن میں بیخطّہ بھی شامل ہے بصدیدہ روايات كيمطابق خليفة ثالث واما وبيغيم بسيدا صربت عثمان غنى رضى الله زنعالي عنه كي ورميس بهال کی سرزمان برجم اسلام نلے آچکی تھی جبکہ دیگر نابعین کے عہدہ بمیون میں محدبن فاریح لیا ارتحتہ كى قيادت مين ارباب غيرت وغرميت نيها كطولي تقدر برجيم اسلام لدا دار أس دفت سے ایسٹ انڈیا جمینی کے غاصباز قبضہ کے بین طائے کھرانوں کے تعریبًا زیبرگیں رہے جمول اپنی تمام تر کمزور بول کے باویجرو وہ وہ کا رہائے نمایاں انجام دیے جوارتنج کا ظیم سرایہ ہیں۔ اس كے علاوہ صرات صوفيا بركرام اور على بعظام نے سردور میں بیان شجر اسلام كى آبارى كافريضيه سرانجام ديا اور وافعه ميسيه كمرآج اس بويسة خطّر مين تبس كروژك قريب كالمرسماني كا دعودان بى الل الله الموصلحين المست كى سرگرمبول كامر بمون متت ہے۔ بينظرهان ابينه دامن مين بيه نياه نؤربان ركها برومان اكثرو مبنيتراس ميخ تفالنوع بقينه بمي عبنم لينته رسيع بن مين سيلع ب تواليسه تنقيبن كي شدت سيلت كا وحرد تك يتمنزلزل هونے كاخطره بيد برگياليكن" بإكبازان ملبت" كى ده جاعت س كى خرصنور رحمت دوعالم جمى مرتبت صلّی التّه تعالی علیه و تلم نے دی، مهیشه آگے ٹرھر ان فتنوں کا مقابلہ کیا اوران کم بخت ہے كوثشش كوالته تعالى ني شرف فتولتيت نصيب فرا كرملت كوأن مصحفوظ ركها . إن بإكبازانِ امتىت ميں سے بہلى مُوثر تربين خصتيت حضرت الامام ایشنج مجدد العشانی قدیرے كى جەجەاس خطرمىن آنى دالەپلا مجدد بىل بىكە العن نانى كەمجىدد ، اُرىپ كە دور كاو دۇكرى فتنهج دین الی کانام دیا جانا ہے اپنے اثرات کے اعتبار سے آنا شدید تھا کہ اگر صرت مجدد قتس سرُهُ كانسونه درُول اوران كي محنت ِثاقة نه به وتي تومّب خطرناك ترين صورتحال كاشكار موماتي آپ نے جال لطنت مغلید کی ٹیٹری سے اُتری ہُوئی گاڑی کو دوارہ لائرم لِاکھڑا کیا دول ﷺ لِینے محتواب میں کا فرا فرکٹ کی مطلاح ستعمال کرکے فرنگی سامراجیوں کی شلم وہمنی اور لِبریجشُن دمبنیت ریشنبه کر دیا. آئی کے بعد عرُوس لبلاد دملی کا وہ خاندان سامنے آیا جس کے سراج کیم اللہ مضرت الامام الشّاه ولى الشّر دملوى قدّس *سترو يتقيه ب*ينها ندان يجيه ماضى قرييب كيزامور تربيع تنف حضرت مولانا سیّد مُقدّمیاں دیو منبدی رحمالی تعالی " شامان دملی "کے نام سے یا دکرنے ہیں نے فکری

اوژملی ما ذریمت کی وه خدمت سرانجام دی حو آریخ بهند کا روش ترین باب ہے۔ مضرب عجيم ملت نے قرآن عزریکے ترجمہ وتفسیری ملحی زا بوں میں داغ بیل ڈالنے کے ماکھ

فکری اصلاح کے لیے وہ شاندار لیڑ بے مہتا کیا جو آج چار دائمب عالم کے اہل فکر ونظر کے بیاں عظیم سرایہ تصور کیا جانا ہے۔ آپ نے اِس کے ساتھ ہی احد شاہ ابدالی اور نواب بخسب الدُّولد کو صورت حال کی زاکت کی طرف توجّہ دِلا کر ایخیں سہندوشان میں سراُٹھا نے والی استبداد فی تول کا رہے کی ارد کے کیا رہے کی کے در کا کہ ا

كاسر تخطينے برآمادہ كيا۔ اورآپ كے بعدآبٍ كے صاحبارة كرامي مرتب حضرت ناه عبدالعزيمليرالرحمته نيپنرسا كو" دارالحرب" قرار دے كرجها ديجيية قدس اسلامي فريفيد كا احيا كيا يعبس كا اكيب اب مضرت الاميرالسية احمد شهيد ربلوي قدّس سره كي قيادت ميں بالا كوٹ كے مقام براخشام نيرير محوار إن سرفروشان اُسّت نے طویل سفراختیار کرکے اوُری طّب میں 'رُوح جہاد'' بیدا کر دی اورائیسی کہ فرزندان لنت مبنی خوشی سرگیانے کے لیے سوئے میدان ٹر<u>صنہ لگے</u>۔ ان غازیان اسلام ورمجاہرین حُرِسْتِ کی بےلوٹ ادر خلصانہ خدمت اکیے الیسی شمع روش کر گئی جس سے للبت آج کمک روشنی عصل کر دہی ہے۔ بیعنیگاری سانحۂ بالا کوٹ کے جنید سال بعد شعلۂ جوّالہ بن کر مطرکی اور اس کے بھر کانے کاسمرامیر بڑھ جا وفی کے اُن فوجیوں کے سرتھا جھوں نے اپنے دین وردھرم کے تحفظ کے لیے انگریزی جبرکو للکارا، اگرچہ اُن کے مبول کے رہنچے اُڑا دیے گئے لیکن وہ سحکھ اُماع کو کیے الياسال فرار درے گئے جوآج بھی تاریخ پُرّیت و استخلاص وطن کا روش عنوان ہے۔ اس مرحلہ پر ثناملى وتفانه بحبون كے اُن نفوس فرستير كوخارج عقيدت مبيش كرائجي ضروري بيے بنجول نے حاجي امادالله مُهاجر تی فترس سترهٔ کی قیادت میں نہتے ہونے کے باوجودانگرنر کی توبوں کے نہر*وٹ مُن*ر موڑ دیے بلکہ اُس سے اُس کا اللح تھی جین لیا ۔اس حبگ کے ہیرو حجّۃ الاسلام حضرت الوتویّ فقيه عصر مولانار شيدا حمد گنگوېي (حربعبد كنماه مُحامه علمار كانتا ذوشيخ طريقيت بين) اور حضرت حافظ صامن تهيئه ہيں ليكن آه ہمارى بشمتى كه ہر مرحله رياليدا فراد كى سيا مختى اور بے نمیری نے حالات کا رُخ ملیٹ دبا اور ہماری غلامی کا دُورطویل تر ہموا جلا گیا ۔ لیکن اللّٰہ کی كروارون رحتين نازل ہوں اُن ففوس فارسيه رجيفوں نے ظمت رفته كى واليسى كے ليے سرنوع کی قربانی دی اورابنی جدو حبد کا رُخ مورکر اسلامی علوم وفنون اور عقائد ونظر ایت کے تحفظ کے لیے مدارس اسلامیہ کا جال بجیا دیا جس کی پہلی کڑی ما درعلمی دار العلوم دیوبند تھا۔

حضرت فانم العلوم و الخيرات مولانا محمّة فانم الوتوى قدس سرّة من كيم تنعلّق حضرت بيريم ل

شاه صاحب مرحوم گوالوی فراتے تھے کہ وہ" حضرت جی کی صفت علم کے مُظرِاتم تھے۔ نے لینے رفقاس میں معاور کام شروع کیا۔ اس سے جہاں علوم و تہذیب اسلامی کامقصد لورا ہُوا ، دواں حضرت نا نو توقی کے شاگر درشد حضرت نے المہدمولانا محمود حسن رحمالات کے قبول و قبصد بھی پورا ہُوا جوان اواروں کی آل رُور محمی لینٹی مجا ہو علما "کی تیاری تاکہ فرگی سامراج اوار سے بھی پورا ہُوا جوان اواروں کی آل رُور محمی لینٹی مجا ہو علمی "کی تیاری تاکہ فرگی سامراج اوار سے کو کری سامراج اوار سے ہو۔ بیشن و تقصداً ان مجا ہو علمی اور ایسی طویل جنگ لڑی جا مور محمد سے نور علمی و ملی الله میں الله مور کی سے میں ہو کہا ہو کہ کو کہا کہ کو کہا تھا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہ کہا کہ کو کہا تھا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا گوار کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ

اس دعولی کی دلیل کے طور پر تخریب رقیمی رُومال اور تخریب خلافت عبیق ظیم تحریب بیش کی جاستی ہیں۔ اقل الذکر تحریب جسندو تنان سے اہر حرمین شریفین، ترکی اور کابل واغتا ہی کی جاستی ہیں ہوئی تھی ایک مراہوں تنا ہے۔ بھیلی ہوئی تھی ایک مراہوں تنات تھی اور الم القابل مولانا جبیداللہ سندھی اور مولا امنصور انصاری جیسے لوگ اس کے عالمی نمائیز سے مقیص کہ تحریب خلافت اندر و ون ملک وہ ہمر کمیر تحریب تھی جس کو برا در ان وطن کا بھی تعاون عال تعالیما میں مولانا ابوا کیلام آزاد جم مولانا محتیا ہوئی تعاون عالی تعالیما میں مولانا ابوا کیلام آزاد جم مولانا الوا کیلام آزاد جم مولانا کی جائی مولانا مولانا کی تعلیم مولانا الوا کیلام آزاد جم مولانا کے مامولانا کی جائی مولانا کی مولانا

اس کے ساتھ ہی اس بات کا اظہار کرنا ضروری ہے کہ خانقا و گنگوہ کی ایک اور شاخ میس کے سرخیل صرت الشاہ عبدالرحیم رائے پورٹی تنقے بھی اس تخریک ورپوگرام میں برابر ٹی سر مقی بلکہ صرت شیخ الهنگہ کی گرفتاری کے بعد خودان کے حکم وارشا دسے صرت رائے پورٹی ہی خواکی کی مرکزی شخصیّت تنے اور آئے کے بعد آئے کے خلیانہ و خانشین صفرت شاہ و القادر النّہ پی اِس مجامد حاصت کا ایک ایک فرداینی عبگر ایک اخبن اورا داره کی تثبیت رکھتا ہیکین جوم کزتیت اور جامعیّت حضرت شیخ الاسلام ولم المین مولانا السّیر حسین احمد مدَّنی کونصیب بُوئی وہ اُنہی کا محصّد ہے۔

ایم خطیم المرتبت خاندان کا فرزند عزین جیدالله رب الغرت نے ابتدارسی میں بارگام محمودی و ایک میں بنیات میں بنی است این ایک اور بھر جلدی ہی است اپنے پورے خاندان سیت حرمین کی عطر بنی فضاؤں میں بہنچا دیا رب مطاح ب کی مجر دورج انی کا طویل عرصہ مدینہ طبیعہ زاد ہا اللہ شرقا میں گذرا ہو مجروہ میں حدیث رسول کی تدریس میں۔ اس کی شمت و مقدر کا کیا کہنا!

یبی شخ مدُّنی سقی مبغوں نے ہندوشان والیس آنے کے بعد لینے بزرگوں کے متنافلہ کا محدی خوانی کا فرائید سرانجام دیا اورالیا کہ انگریزی طوت کو ملادیا کون ہے جواس حقیقت کا انگار کرے کہ انگریزی فوج میں جرتی کے خلاف فتولی کی با داش میں ایک طوف امام الهندلوا الوکوا ا آواڈ اپنا" قول فیصل "کے عنوان سے شابی بیان عدالت میں بیش کر دہے ہے تو دوسری طوف کی اور ڈوسری طوف کی اور میں انگریز راج کو لاکار رہاتھا، اس بندہ خدا نے الیا لاکار کہ مولانا محد علی جرج ہے ہے مرد جری نے متاقر ہوکر آئے کے یاؤں خوم لیے اور جزاک اللہ ومرح ہاکی کہ مولانا محد علی جرائے اللہ ومرح ہاکی کہ دوان سے اعاطر عدالت کو نے اُنھا۔

یشنخ الاسلام مدنی قدّس سرّهٔ کی بےلوث اور مخلصا نه خدمات کے اظہار وبیان کے لیاکی دفتر در کارہے ۔ بہی خلوص انخیس ایک ہموقعہ مربیلم لیگ میں کشاں کشاں کے گیا۔ آنچے بقول چودھوگا

خلیق الزّهان ابنی مساعی جلیله سع عوام کوسلم لیگ سیمتعادف کراکر) اس کے تبیّی ساله بن ب بان میں جان دال دی - (محتوبات بنج الاسلام عبداول ص ۳۹۱،۳۹۰ مجاله محورج برخ متال الاسان تصول أزادى كروقت مسلمانوں كيا ليانيا آپ كالبنديده فارمولا دوسري تم كا اکتان تاریر اکتان زخانیکن دری کے ایکشن میں کامیابی کے بعد ارباب لیگ کے مقاصد ئے انوان نے آئے کو دل برداشتہ کر دیا اورآئے کی جاعت نے عمر داندوہ کے عالم میں *سے* علی گی اختیار کرلی آ اہم آئے نے اس عم کو زندگی کا ساتھی نہیں بنایا لکرنے حصلہ وعزم کے ماتع سفر شروع كرويا اورائس وقت كك عين سے نبطيع جب كمك أنكريز بهان سجيلانگيا. كيكن بدايك واضح اورمطوس تنيقت بداورباوثي اوربايئ نفس ونيت كيشادت ہے کہ قیام ایکتان کے بعد آئے نے ایکتان میں موجود اپنے بیٹار تلامذہ و خدام اور عقید ترندوں کو اس نئے مکک کے استحکام کے لیے کام کرنے کی مرموفعہ رتیلقین کی۔ اس کوسلمانوں کی تعدُّن سرزمين فرفايه (الجميته شيخ الاسلام منبرص ١١، كالم ١ ، جله ٢٣) اوراس كاعملى تبوت أن مزارول عُلمار وصُلحارك كردار وطزعمل سيول سكتاب عبسقط ڈھاکہ سے قبل ڈرہ نیمبرسے ٹیا گانگ کی بہاڑیوں کم اوراب اثباور سے کراچی ک*ے پیلیے بڑس*ئے ہیں کہ اُن کا جذبہ حُتِ الوطنی ہر سک وشبر سے بالا ہے۔ آپ کی داتِ اقدس سے تعلق آپ کے معاصرين نيحبوقتم كي آداركا اظهاركيا وه آكي كي عظمتِ ثنان كا واضح ثبوت ہے۔ نامناسبنے هوگا که اسلامیان پاکتان کے خطیم دینی وساسی رمہنا اورصاحب کشف وکرامت بزرگ حضرت مولانا احد على لا بورى قدس سره كى رائے بيش كر دى جائے . آپ فراتے سے كه" خالف مجھے ارا زارت مرمین کی توفیق نجشی اور دُنیا بھر کے اہلِ دل وصلاح سے طبنے، اِطن رِنظر والنے کا مرقع بخبالیکن صرت مدّنی میں عوجام چیت تھی اُس کامتمام مرسی سے ارفع واعلیٰ تھا'۔ وہ فراتے تھے كە ئىس يېقىدت سىنىس كەردا بۇن بلكى عالى وجرابىيىرت كىا بۇن " جس مهان عزیز کی خاطرات ہم بہاں جمع ہوئے ہیں اُسے اُنہی شیخ الاسلام کے فرزند وُجاین مون كاشرف عال ب اوربرات قطعًا بلام بالغرب اورمقام أسحر بهي كروة شجاعت وسمت، سخاوت وببالت میں" الولدسرلابی*" کاختیقی مصداق ہیں۔ انھوں نے آج کے ہن*دوشان میں

بميشه ى اورابخصوص مجادِرِلِّت مُولانا حفظ الرحمٰن اورامام المُورِّضِين مولانا سَيْرُحَيْ مِيان صاحبَّ

مرا نقش مستى نهيں۔ پنے والا بتوں كے مٹائے بيں ہے مرا نقش مهيں ہے مثانين ہوت كر بيقش سجدہ ہے شقة نهيں ہے اسلاف كرام كے بعد مهان گرامى مرسبت نے مختلف علاقوں ميں دُونا ہونے والے فسادا ميں بار باعين حالت ميں حالت ميں مالت جنگ ميں ہونے والے فسادا عمل اور مين حالت ميں تشرف ليے والے فسادا ميں اسلانوں كى لاشوں سے كنويں بابطہ و يہ گئے ستے عين اُسى حالت ميں تشرف لے گئے ۔ بياں مالوں كى لاشوں سے يم بلد فرايا كر اسعد كامر إن سلمانوں كے سروں سے زيادہ فتم تی نهيں اور منع كرنے والوں سے يم بلد فرايا كر اسعد كامر إن سلمانوں كے سروں سے زيادہ فتم تی نهيں ہے۔ اس بورے واقعہ كو ترصغے كے ظميم عربی نا عرمولانا عبد المثنان صاحب دم بوي رحمۃ الشرعليہ ہے۔ اس بورے واقعہ كو ترصغے كے ظميم فرايا ہے۔

اس کانیتی ہیں ہے کہ آج سلمانوں کے حصلے وہاں بلندہ ویکے ہیں اور وہ کسی کو بیاجازت نہیں ویتے کہ کو کی اضیں ترنوالہ سمجے عیبائیت کی بلغار کا فیتنہ آج بھی اس دھرتی پرموجوج کی ایکن ان صفرات کی پہم کوسششیں، ہزاروں شبینہ کا تب جن میں صفرت بولانا سیمئے میان صف کا مرتبہ نصاب پڑھا یا جارہ ہے۔ اس فیتنہ کے دفاع کا موتر فراعی بیان سلمانوں کے بیائی قبالی مسائل کاعل اسلام کی روشنی میں کیسپلیزم، کمیوزم اور سوشلزم سے زیادہ نفع منڈ ابت کیا۔ اس موضوع پرنشروا شاعب اور مملاً بلا سود کو اپریٹو بینی کھولے مسلمانی ہندی فلاح وسلامتی موضوع پرنشروا شاعب اور مملاً بلا سود کو اپریٹو بینی کیا جس کا یہ تیجہ ہے کہ وہاں کے بارہ کر وارسان کی مساجد آباد ہیں اور وہاں کے سلمان مہندو تہذیب و تمدن سے دُورانی سابقہ روایات پر بدستور قائم ہیں۔ والحد رشد

یہ فرض ہماراتھا کہ ہم ملکتِ پاکتان کی قدر کرتے، اسٹے نبوط کو سیکم بلتے اور وہاں کے مسلمانوں کی خبر گیری کرتے مبلغ بھینے یعزیب ملمانوں کی مدد کرتے تعلیمی اداروں کے صارف بردانشت کرتے اور قائم خلم کی بات پوری کر دکھاتے ۔ انھوں نے ۱۸ اگست بحافظ کم کو خاتم

میں فرمایا تھا" ہمارے وہ بھائی حومنیدوشان میں افلینت میں ہیں ہم نہ اُن کو فراموش کریکنے بین نه اُن کی طرف سے بیر واہو سکتے ہیں، ہماری دِلی ہمدر دمایں اُن کے ساتھ ہیں اُن کی انت اوربتری کے لیے ہم ٹری سے ٹری کوشش کوجی زیارہ نہاس کھیں گے۔ کیونکہ مجھے اس کا جسال ب كداس رضعيرينس فلتني صوب متعضول نه الدميموب العين اكسان ك ليرسب يبلي بين فدلمي كى اوراس كيفترك كوسر بلندكيا"

(ٌ نطبات قابع لم " رئيل ميعفري مقبول كيد ملا مورط ٥٠٠ المبع دم )

لیکن ہم نے اس نعمت عظلی کی قدر نہیں کی ہتنی کہ نظام مُ<u>صْطَفَح جیسے</u> ماکنیون نظام <u>سے</u> لناره شی او زنعلیمات اسلام جسی بلند تعلیمات سے رُوگر دانی اوغفلتوں کی *سزا کے ستوی ہوکر مبت*لا رُسُوا ئی ہوئے۔ اِس کے ساتھ ہی بیڑو نی وُنیا میں اسلام کے بیغام تھت کے لیے ان کے طویل مفار ا كله دوركي ان مجابدين وخا دمان علم واسلام كي ياد دِلا تهريب من كي زندگيا س هوڙو ل ورا ونٹول

ہاری خوشیوں کی کوئی اِنتہانہ میں کہ تبصغیر کے مجا پر علما کا سیا جانشین اورار اب غرمیت کے قافلہ کا سالار آج ہمارے اندرموئر وہے۔ ہم منون ہیں رابطۃ عالم اسلامی کے جس کی کوششے لراجي ميں ابشيا في اسلامي كا نفرنس منعقد ہئو ئي اورائس كےصدقہ ہماركے عزیز مهمان میت ُونیا بھر كے اہل علم وصلاح بهان تشریف لائے اور ہم منون مہں اپنی تحومت کے میں نے کراچی کےعلاوہ دُوسر پے متفامات کی اجازت دیے رہمیں مہان گرامی سیٹے تنفید ہونے کا موقعہ دیا قبہانی وقار کا ایک بار میزنسکرته اوا کرنے ہوئے آخر میں عرض کروں گا کہ ۔

> باساقی نوائے مرغزار از ثناخیار آمد سار آمد ، نكار آمد ، نكار آمد الشرار آمد

والتلام عليكم ورخمالتدوركاته

## خطئه شقاله کوانی

\_ حضرت بولانا اسعدمدنی صدرجیمیة علمار مبند فع خطبهٔ مستقبالیه کے جواب \_\_\_ میں ایک رُمنغز تقریر کی جس کے مندرجات درج ذیل ہیں \_\_\_

اَخْتُدُ لِلَّهِ وَكُفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنِ اصْطَفَىٰ.. بزرگو اور بھائیو! کیں آپ صارت کا اس کرم اور عنایت کے لیے حوآب نے میری ذات كے ماتھ نہيں ملك عباعت اوراسلام كي قيقي رُوح كے ساتھ لينے روط كى وجرسے فروايا بُهُ منه دِل مع شکر گزار ہوں اوراک کی مجتبات اور عنایت کا عقیقی شکریہ یا اُس کا مق ادا کھنے سے فاصر ہوں جہاں کسمیری دات کا تعلق ہدیسب آپ کا حشن طن ہے مل کا آپ نے كيح اظهار فرايب ورنه كين تواس شعر كامصداق برول مه

نه شگوفه ام نه برگم نه ثمر نهٔ سسایه دارم

ہمہ حیرم کہ دہنان بحیر کارکشت ارا مير بي محترم زرگه اعتيقت مين شدوسان مين الله ندايسة نفوس فدسته كو سيداكيا جنھوں نے اسلام اور سلما نوں کو ہر دُور میں ،مہرمتخان کے وقت سر ملند کرنے <u>کے لیے طب رطبے ۔</u> كازله مے انجام دیے اور قرابیاں دیں۔ مہندوت ان كے معلوب ہوجائے کے وقت بحكرالسط انڈیا <sup>نی</sup>ینی کی دنیائس کامیاب بُومئی اور بیاحلان کرسکی کیخلفنت خدا کی *"ملک با*و**شاه کا اور<sup>مث</sup> ک**م <sup>خ</sup>ېينى بها در كا. توسب <u>سەرىيلە</u>م باېرغېلىر بىي شاە عبدالعزىز مىخىت. دىلوى *يىتدا*لەن طىيە اسخو<del>ل ئ</del> يه اعلان كياكه ملك" دارالحرب برركيا عيرول كقبضه مين حلاكيا اورسلمانون ريهاوكرنا اولك كو آزاد كرا ما صرورى اور فرض ب اور حبياكه آب ابھي سُن چکے بين جنگ آن ادى اس ملک كيٽرن پرالٹی گئی سے پیلام کر مضرت سیاح رشہید ، صنرت ثنا ہ معیل شہید کے ہزاروں ساتھیوں نے لڑا اور عام شادت نوش کیا اور دور است<sup>۸۵</sup>اء کا حاد آزادی ہے میں مگ بھگ بنی

لا کوسلماندں نے شرکت کی اور تقریبا دولا کوسلمان شہید کیے گئے۔ دوبارہ قبضہ ہوجانے کے بعداليسط انڈيا نميني نے بورے ملک بيں بداعلان كر دياتھا ، تھم جارى كر دياتھا كہ حركوئى عالم بله يورواد والرواد والورمسي مجرم، ثبوت، صفائي كسي جيزري ضرورت نيين مجص عالم به فإ اوراشاني اُس کی یہ تبائی کئی تھی کہ حس کے جہرے پر داڑھی دہمیو یا لانبا کر تہ دہمیو بھر کسی اور جنیر کی ضرو<del>ر ''</del> نهين كيرُ واورمار ڈالو يينانچر پتي س ہزار علمار کا دو پن<u>فت</u>ے ميں قبل عام ہُوا اور شہيد <u>کيو گئے ت</u>يمُرا ساٹیھے شاون ہزارعلما پرشہ ید ہوئے اور سارے مل*ے میں گاؤں گاؤں ، گلی گلی ڈھو*ٹھڑ ڈھونڈ كرعلار كاقبل عام ہوا رہا۔ ایسی حالت مُلک میں پیدا ہمرگئی تھی کہ دیہا توں میں نماز جنازہ ٹرچلنے والنهيل ملته تظ. ولي جيية شريس ميرت كامسّار تبانيه والنهيس ملته تظه اوركوئي دين كي تعليم تبانے والانشر كل سيكهين نظر آناتھا بتب بدا كابرامت صفحوں نے ١٨٥٠عركے مباوتي د وبدوهها دکیاتها اورحنگ لٹری تھی اور انگریزوں کا قبل عام کیا اور اسلح بھینیا وغیرہ وغیراور اپنانطام قائم کیا اور قاصنی بلئے تقے مفتی بنائے تقے عمد کی تقییم کیے تھے اور ذِمّہ داراں سنبهالی تھیں اورالٹد کے فضل سے وہ بچے رہے تھے بعب کہ ہزاروں کی فتل عام ہُوا۔ ان کو كيس بجالياكما اوركيسالله نيان كي حفاظت فرائي، يعجبب جنريد بہرمال ان صرات نے بھر منہدوشان میں دین کے احیار اور اسلام کی بھا یکے لیے جاؤنیا قائم کیں ، مارس فائم کیے۔ آزادی <u>سے پہلے</u> یا غلامی <u>سے پہلے ہ</u>نیدونشان میں نواب اور*جا گیر د*ار بوت عقد وه لينه علاقول كوسنبه التريض، اليه وسول كرت عقر، نظام فالم كرت عقر. قاضی و مفتی رکھتے تھے، عدالتی نظام حلاتے تھے اوران فاضیوں اور مفتیوں کے ساتھ دین کی تعلیم کابندولست متواتها بشلاً طلبار رکھتے متے جہاں وہ فوج کو رکھتے متھے وہ طلبار کے بهی تمام اخراجات برداشت کرتے تھے۔اس طرح سارے ملک میں نظام بھیلا ہواتھا اور دِین کَ تعلیم کاَپیرجاِ اورعموم تفالیکن انگرنی<u>نے عکھ ایم کے</u> بعد ان تمام نوالوں اورجاگیراوں اور نته دارول کوسارے مک میں ترتیع کر دیا ہے کہ دیا ، کوئی سٹم باقی نزر ہا اور ہزاروں کی مگرمرن چندوه نواب اور رمئس ره گئے جنھو<u>ں نے ہندو</u>ستان سے غداری کی تھی اوانگرزو<sup>ں</sup> سے دفاداری کی تھی۔ اُن کے پاس محیو جائدادیں رہ گئیں باقی سب بالکان تم کر دی گئیں توان کا كونى ممولى مانعلق اور زشم اسلام سيزنهي بتها. صرف بيركه وه لين آپ كو كيته سف كه ممهلمان يا

فلاں ہیں کین اسلامی تہذیب ، تمدّن تعلیم عقیدہے سے اُن کا کوئی تعلّق نہ تھا، ان کا سارا قبلہ و کعبدا ورمزج انگلتان ہوتا تھا تو بھران حضرات علمار کرام نے مدارس قائم کیے اور نیا تجربر شوع کیا کہ عام غربیب لمانوں سے بیسید بیسیر چندہ ما تک کر دین کی علیم کا انتظام کیا جائے ، علماتیار کیے جائیں اور دین کی حفاظت کی جائے۔

اس طرح ان صرات نے مدارس قائم کیے اور پیلسلہ طرحا اوراللہ نے اس طرح قبول فرایا

که صرف ایک سوکیورسال کی مترت میں آج نہم مہاں کھڑتے ہیں۔ تب اس ان کروندہ کا است کی انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا متازیخ کا کا راف میں متر کا تھا

تووه مدارس، ان کافیصن اور دین کی اقامت اور ہتقرار کی جننی تحریمیں اور صورتیں آج عالم اسلام میں مکن میں بالواسطہ یا بابواسطہ نوٹے فیصد انہی چند مدرسوں کاطفیس میں اور جنب بہندوشان پاکشان نہیں آپ یورپ، افراقیہ اور ونیا کے کہی ملک میں چلے جامیس، آپ کوئیہ جلے گا کہ بالواسطہ اور بلاواسطہ جس میں طرح جس جس جگہ رپر دین کا کام جور ہاہے اس میں نہی مدارس کے فیصن یافتہ کسی نہیں صورت میں ملیں گے۔

قیفن افترنسی نانسی خورت میں ملیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اِن کی مساعی کو ، اِن کے ضلوص کو اپنے فصل و کرم سے فتول فرایا

المدر تعاق سے اس طرح ان می سا می تو ابن سے تعوی تو اپید سس و رہے ہیں ہوں ہوں۔ اور عموم عطا فرمای بہر حال وہ مدارس قائم ہڑئے کے اور ہندوتیان کی آزادی کا وہ سکہ ہو صونین فرشان کی آزادی بڑنمننج و فغہتی نہیں تھا بکداس کا ایک فیطری اثر سار سے عالم اسلام کی آزادی کا ہواتھا۔

اور بهر حضرت شیخ الهند نه تعبیراهها دمرّب کیا اورتیاری کی اوراس کے لیے صرت مولانا عُبیدالله مندهی مولانا انصاری رحمها الله کو مندوستان سے ابرافغانستان بھیجا۔ کابل میں

سب سے ہیلی" آزا دہند محکومت" قائم ہوئی جس نے افغانشان، ترکی، رُوس، جرمنی سے علقات قائم کیداور آزاد قبائل کی بعیت میں بیا طے کیا گیا تھا کہ بیاں فوجی ٹرنٹنگ دی جائے۔ ونیا جرسے ہتھیار منگولئے جائیں۔ اندرون ملک بغاوت ہوا ور با ہرسے مملہ کرئے ملک کو آزاد کرایا جائے۔

حفرت شخ الہنڈ اسی تی تھیل کے لیے ہندوتان سے مجاز تشریف ہے گئے وہ اس شخ میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں نفے الفوں نے مدینہ منتورہ کے چالیس ہزار باشندوں کے ساتھ با ہزرکل کران کا استقبال کیا

اوران کے ذریعے سے ترکی لیٹروں انور باشا، جال باشا وغیرہ اور دوسرے ذمّہ دارلیڈروں سے بات چیت اور معاملات طے ہوئے۔ ج کے بعد جان طے تھا۔ اسی دوران وہاں بغاوت ہوئی اور شریعے بین کا اقتدار کا کم ہوگا۔ ترک محوست ختم ہوگئی خلافت کا وہاں سے گویا زوال ہوگیا۔

اورشرله بيشين نے انگرني كم طلب بران صارت كو كرفار كريك انگرنيوں كي سپُروكر دا -يه قامره كے قرب بنجيده ميں اكيم مين كم نظر بندرہ اور فوجى عدالت مين تقدم عليا را -ليكن كاغذى تبوت ننهونے كى بنار براخر كار إن كوما أنا مين نظر بندكر دیا مجال اُس وفت التحريزو

كر مخالف فرجي اورسياسي مارك عالم كرئر بدر برا نظر بند منظ اور و بال تضريب بن الهندُ كو" هندي شيخ" انهي كا ديا همُواضطاب بنه: وه جمع هوته اور كېنه:

" ہندی شنخ! ایک ہندوشان کی وجہسے کروڑوں ملمان بیجاسوں کمک غلامی کی زندگی گزار نے برجبور ہیں اور سادا عالم اسلام سیجٹا ہوائے۔ کسی طرح ہندوشان کو آزاد کروٹا کہ کروڑوں اللہ کے بندسے آزاد ہوں مسلمان آزاد ہول پتجاسوں ملک آزاد ہوں"

صفر سینیخ الهنگد وه تمام قرابیاں اور تحریجات سب بناتے ۔ غرض میہ ہے کہ ساڑھے عابر مال کے بعد حضرت شیخ الهنگد والیس بینچے اور بمبئی میں سارے ، ہندوستان کا قلب و بحجہ ، لیگدرشپ منتخب سب کے سعید استقبال کے لیے جمع متھے۔ بنجا سول ہزار کا مجمع تھا۔ اس کے بعد تنها تی ہوئی، بمٹھے اور مطے پایک کس طریقے سے آج اب بم کو کام کرنا ہے۔ تو نقشہ نبایا گیا اور آزادی کی منتخب کو انقلابی انداز سے بھاکر قانونی اور عدم نشتد وکی لائن رہ علیانے کا فیصلہ کیا گیا اور جمعیت علماری تو کی کو مندرت بدای گئی۔ علماری تو کی کئی۔

میرے متر م بزرگو ابہ حال بندوسان کی آزادی کے لیے اس بلیٹ فارم سے بہت نون
دواگیا۔ بیجاسوں ہزاد کوگوں نے جلیوں کو بھرا، قید و بندی صیب بیٹیں اُٹھا بیں اور قربانیاں دیں بلک
اُڈاد ہُوا تو ہددوسان میں جسلمان رہ گئے اُن کامسلہ بہت ٹیڑھا تھا جمعیۃ علما پر ہند کے اکابر کی
توجہ تمام تر ہندوسان میں اسلام اور سلمانوں کی بقار اور ترقی کی طوف تھی جمعیۃ علما پر ہند کے اکابر
نے سرسے هن باندھا اور اس ما یوسی کے عالم کو دُور کرنے اور ٹیائے کی کوشش کی مسلمانوں کو
فعل پر بھروسے، اعتماد اور استقلال کے ساتھ کام کرئے کی طوف ہو تھا اور ہما کہ خدا پر بھروسہ کر و بھر جالات و مصابب کے بیں
مائن اللہ نہیں رہیں گے۔ وقت آتہ ہے اور جاتا ہے، خدا کی زمین سب جگہ ہے۔ خدا کا مک سب

وہاں بھی ہے اس بلیے ضرار بھروسہ کرواورا لندر بھروسہ کرتے ہوئے ڈوط ماؤ اوراس زمین کوجس کا چیتر چیتہ فدا کے بندوں کے خون سے سرخ ہے اور جس کے لیے ٹری قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کے نام سے خالی مت کرو، جم جاؤ اور خدا پر بھروسہ کرتے رہو۔

مبرحال التد کے بند سے جو اور حالات کو پرُرامن کرنے اور مصابّب ڈور کزئیجی کوشیں کیں، قرُبانیاں دیں۔ حالات ذرا درست ہوتے تو دونوں کمکوں میں پراپرٹی انکیٹ لگا اور ہزئرتان کیں، قرُبانیاں دیں۔ حالات ذرا درست ہوتے تو دونوں کمکوں میں پراپرٹی انکیٹ لگا اور ہزئرتان کے مسلمان جائدا دوں اور کاروار کی طرف سے خالف اور پراٹیان ہوگئے جمعتہ علما نے اس مقابلہ میں اپنے آپ کو حجوز کیا، اپنی تمام شاخوں کو، اپنے ورکروں کو، اپنے دفاتر کو اور فانونی و سیاسی سطح پر اس کے حل کرنے کی کوششش کی اور کروڑوں اربوں روپے کی جائدا دیں جو ظلما مچری ہی تیں التہ کے فضل و کرم سے واپس دلائیں۔

إسى طريقية مسير ١٨٠ يتر من حبيته عُلمار في ملا نوت وقية ولا في كُرُ ملك آزاد بهوكيا بهالٍ كا نظام محومت غيرزدبى بے اور مرزرب كو آزادى رہے كى تونظام تعليم مجى ايسابى ہوجال دشم كا سيگولرلنظا فتعليمها فذهو وہاں کوئی مدہب تعلیم نہ ہوتے ہوئے ہی اکثر نیٹ کی جیاب بچیں برضور ہے گی اس لیے اگرائز د نسلول کو دین دار رکھنا اور ضرور قائم رکھنا ہے تو ہمارا پرفرض ہے کہ ہم آئڈ ہ نسلون کم دبن بہنچانے کے لیے مرہبی ابتدائی لازم تعلیم کا انتظام کریں اور مجتیع کمارنے اس کے ليئ مُلك بحريين مُهُم ( CAMPAIGN ) حلائي، تحركب حلائي اوركورس نبايا بحنية ولاناعميان صاحب رحته الته عليه ني اسائده كي رنتيك كا كورس نبايا بهراس كے ليه ببتي بين تمام مبذرتيان كة تمام فرقول مشِّل وبني فيهي كنونش بلايا. الهي مرخري وصوباني ديني تعليمي بورد بني اوراس خريك عام كياكيا. آج الشركے ففنل وكرم سے مبندوشان كى كوئى حاعت اليبى نہيں ہے جو دني فليم كاك معارز اوراس كيا يوكرك نبو تقريبا ياس فرارسة زاده محاتب استعين مال كي عرصوين ہندوشان کے بیتے جتیے میں قائم ہو بیکے ہیں اور کم سے کم چالیس تیجایس لاکھ نیتے دبنی علیم عال کر رہے ہیں۔ بورٹ ملک کے اندر پر نظام ہے، آسام میں بھی ہے، بنگال میں بھی ہے، بہار میں بھی ہے يو يى ميں بھي ہے اور اسي طرح مجارت، مها راشطر، مصيدر داش اوراجشان ميں بھي ہے۔ اوراسي طريقير سيجنوبي بهند كسنسينس مير مجي بداوراس طرح مكانب تريصته جليجار بديوس الشر كافضل وكرم ہے. ايب ايك تنب ايسا ايسا كاؤں ميں بم كو د تجينے ميں طلب كرجس ميرگار گياد

اتناذبین پڑھاتے ہیں اور جو جو، سات سات سو بیتے پڑھنے کے لیے آتے ہیں معمولی بانجے سو یم، اور اینے کی معمولی میں معمولی کے بیم، اور جائیے ہیں اور اینے کی معمولی ضروری معلومات برشق ایٹھا خاصا کورس سے بیتی فارغ ہموجا آہے۔ قرآن کریم اور دینی معلومات وغیرہ اُس کو جال ہوجاتی ہیں۔ اِس طریقے سے بید ٹورٹ ملک ہیں ایک جال جیل گیا ہے اور جیلیا جا در ہے۔ اور ہے۔

اِس طرح اور کھی مسائل ہیں، کی تفضیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ہزاروں مدرسے ایسے ہیں جو الله كے فضل وكرم سے اس تبیں سال كے اندر ُ ملک كے جتبے جتبے میں كھنے ہیں اور جہاں علما زیبار ہوتے ہیں اور دہن کے تبلنے والے، اس طریقہ سے جال جا کھی تھم کو بیمعلوم سُوا کر لوگوں ہیں اسلام کی سیحے زندگی ندبائے جانے کی وجہ سے انھوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ آئے کیکن کچھ ان كوسي في عنه كاموفع نهيل ملاتها. أن كينام وهي، أن كي زند كي وهي ، رسم و رواج وهي ، ثاديان أنهي خاندانون مين بخير سلمون مين اور ائن سينظره بنه كه خداننخواسته وه مُرتد موطبّي . جمعية علمار نه ولا تحركيب شروع كى مِثلًا مجرات مِين صلاح المعين كيام سے تخبر في مُركى ایسی را در دیں میں کام کرنے کے لیے۔ آج کے وہ اخبن صرف تحرات میں ایک سوئیٹیں کے قریب سجدیں دہا توں میں بناچکی کے مکانٹ بناچکی ہے کئی ایک ان برا دریوں کے تبحییں كوعالم نبائيكى ب اور دينى نغليم كابند واست كرمكي ب اورطر طرح ك كام بورب بين. إسى طرح مشرقى پنجاب ميں آج التر كفضل و كرم سے دس لا كھ مسلمان ميں اور أن كى سينكرون سجدين كفل يجي بين بمجيد مركارتب بهي فائم بين اوراس طريقية سيه كام بهور بإجيج بمبتنه علمار کا تنقبل شعبہ ہے۔ لوگ ہیں جو دہا توں میں جانبے، کام کرتے اوران میں دبنی زندگی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔

ی سرحال اسی طریقے سے جمعیۃ علمار مہند نے سلمانوں کی تعمیر اور ترقی کے لیے تعمیری قریکم جورز کیا ہے اور اس میں سب سے زیادہ اہم تیں تعلیم کو ہے بعیلم میں دینی بھی ہے اور دُنیا دی بھی ایسے مکاتب قائم کیے جائیں جہاں ضرورت ہو۔ اس طریقے سے اسکول قائم کیے جائیں، ٹیکنیکل اسکول قائم کیے جائیں۔ ہائی سکول، کالجز اور ہراونجی کینیکل تعلیم کے لیے الیسے فنڈ قائم کے جائیں جہاں سے بیسیدنہ ہونے کی وجہ سے صلاحیت رکھنے والے مختنی سمجھ دار، ترقی کنوالے

بیچن کومحرومی ہو۔ایسانہ ہو وہ ایگے رز طرص کیں۔اورجب ایسل کی سلمانوں سے کہ ایسا کرو تو جمعته على رسندن اين فناس بسب سيل اقدام كيا اوراس وقت باره مزار دويك سالانه اسكالرششيخنيكي اسكول كربيح بعية علمار مهند أوعوا نون كو ديرسي باوراس طرح بور بندوتان مصلمانوں سے اپلی کی بئے کہ وہ کینیکل ہائی ایج کیشن کے لیے اپنے دروازے کھولیں، فنڈ قائم کریں اور نوجوانوں کی مہتت افزائی کریں۔ اِسی طرح وہاں اِنتظام <u>طل</u>نے کے لیے جو آئی سی الیس وغیرہ کے امتحان ہیں اس کے واسطے طالب علموں کی ٹرنٹیگ کسے <del>واسطے</del> دلى ميں مركز قائم ہے اورجب بلك سروس كليش ميں اعلان مواجه تواس سے پہلے منيد بنيقة ان کورکھ کے بڑے بڑے بڑے کو اوُپنے درج کے رشائر ڈو آئی سی ۔ایس وغیرہ لوگوں سے ان کو ترسبت دلائى جانى بير يجرأن كوامتخانات مين شركب كرايا جانا بية اكد سارك مك كالكفول افراد کے مقابلے ہیں وہ شرکب ہوکر کے بازی لے کرکے کامیاب ہو کیں اور مجدالتراس کا اجتما ار محسوس بورائب، استي تائج مرتب بورب بين إس طرح تعليم كے علاوہ اور بھي بهت تي رك ہیں . نعلیم کے علاوہ ساجی اصلاح ہے مسلمانوں کے معاشرے اور ساج میں جو کمزورہاں ہیں ۔ بُری عادتیں ہیں، رسیں ہیں،فضول فرچیاں ہیں اورایسی خرابیاں ہیں۔ اُن کی اصلاح کی کوششش کی جلئے۔محلّہ وار، برادری وار اُن کے اندر ایسے ایٹے ماحول کو بیدا کرنے کی کوشش کی جائے ہو صیحیح اسلامی ماحول ہو، دبنی زندگی ہواورتمام ٹرائیاں اساون فضنول خرجیاں اُن کے اندرسے وُر کی جابئیں اور ایسے اعمال جن کا اسلام کے سابھ کوئی نعتق نہیں ہے اُن کو دور کیا جائے اِسلامی خیژ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اِسی کسلمیں ہمارے ہاں شرعی بنیایت ہے سلمانوں کے زودا معاملات ہیں اور دُوسر ہے گئیے ہیں۔ اُن کوئی بدیجی کر آبیں میں ایسے علمار، فانون وان، بااثر لوگ جمع موں اور ایسی نیجا بتوں کے ذریعے سے اپنے معاملات طے کریں اور غیر بشرع طور بریلیے کی بربادی، وقت کی بربادی، شمنیال افرهیبتنی ان کو پٹیانے کی کوششش کی جائے۔اس طرف نه جائين - اس طريق سے تيسري چنر ہے ، ہمارے بال افتصادي اصلاح -- اس ميس بهت سے کام ہیں اسلامی فنڈ کے ام سے بھراہیل کرتے ہیں کہ بھاتی اسلمانوں سے میسیداکھا كرواوراس ميں سے بيواؤں كى مدوكرو، تنيميوں كى مددكرو، جن لڑكيوں كى شادى نہيں ہوسكتى بیسیدنہ ہوئے کی وجہ سے، ان کی مدو کرو ۔اسی طریقے سے جنعتی لوگ ہیں ان کے واسطے کوکیٹیو

سوساً نثيانِ قائم كرو ، لا وَسَاكَ بِهِ رِسا مَثْبِال قائم كرو - اس طريقي سے كوابر شو سوساً مثبال " فائم كرك ال كوراميلونل ( RAW MATERIAL ) البيتة سيراتي كمال كسطرة ب*ل عثابیے اوراس کے راشتے* کی دشوارہاں جوہیںائ*ن کو ڈورکر و نا کہ وہ کیٹے نہی*ں اور ان کو سيده سيدها بتحامال بل جائے بھر فارکسٹ کهاں ان کے ليے بشرہے اور کہاں ان کی مستوعاً کی کھیت مہوستی ہے۔ اس کی معلومات کے دو کناک فائم کرو۔ اگر انجیپورٹ ورک ہے۔ واس کا انتظام کرواوراس کو برها یا جائے اور صنعت کاروں کو جوسلمان میں اُن کی مدد کی جائے۔ اُن کو ترقی كەرلىنغىر ؛ دالاجلىنە. إس طريقے بىر لماندل كى مدو كے ليه صنرت دالدصاحب رخته الاعليه نے رامپور صلع بیں طائرہ با دلی والوں کومشورہ دیاتھا. انھوں نے اسلامیہ فنڈ فائم کیا. مجم کو إتّفاق سے وہاں جانا ہُوا تومعلوم ہُوا بھر ہم نے اس کو دیوبند میں شروع کیا ، تجربہ کیا اوراہے سولسال پہلے نوسوروپے سے وہ شروع ہُوا ۔ آج التر کے فضل سے بینی کیس لاکھ رویے یوند میں کم فنڈ ہے اور غیس لاکھ روپے اس میں اول کوغیر سُودی ملا ہُوا ہے اور اس کو دکمھے کر اس کے كامياب تجرب سے فائدہ اُٹھا كر مجدالله ملك كے اندر تقریبات وكبراسي طرح كامسلم فنڈ قائم ہوكا بداورص سے لاکھوں لمانوں کو بہت مددا ورسہارا مل رہائے آگے قدم ٹرھانے کا اسکا سے برا بنیا دی نفع ده بیه بنیکد لوگول کو کیورنه نویر بیجانے بیرآ ما ده کیا جائے بیونتم کماتے ہواس میں ہے کیھ بجاؤاس كوسلم فنذيب تبع كردو.اس ميس سے تجدلوگوں كوسونے جاندي كى ضانت پر غيرسُودي قرض دیے دا جائے۔اس سے ان کی ضرورتیں بوری ہوں۔

ان سب کی معلوات کے علقے ہیں۔ اور صبحے اسلامی تاریخ کیاہے؟ اس کے لیے اور نبی کی گئی کی مبارک زندگی کے اضلاقی بپلوؤں کو مسلما نوں اور غیر سلموں کے سامنے بیان کرنا کا کہ لملام سے بغض اور عنا دجو انگریز وں نے بپدا کیا ہے، غلط نہمیاں بیدا کی ہیں جبو ٹی تاریخ بھیلائی ہے اس سے دھنداور سیاہی دُور ہو اور اس سے فائدہ بینچے۔ اس لیے یہ اس طریقے سیج عیما پر ہمنداللہ کے فضل و کرم سے اسلام اور سلمانوں کی ترقی کے لیے گامزن ہے اور کام کر دہی ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہندوستانی سلمان اپنے دین کے بارے میں اور دینی زندگی کے بارے میں متاز ہیں اور حیاس ہیں اور سی تحمیت پر کوئی میں دینی تمان ہوں اور حیاس ہیں اور سیاسی و بیدا ہوتی بین رہوتو دینی احساس، دینی نزدگی، وینی معاشرہ جوجود میں آہی بنیاں سکا ۔ تب ہی اسکا ہے جب دین کا بیتہ ہو، اسلام کا بیتہ ہو، شعور ہو، حرام علل جانتے ہوں ۔ اسلامی زندگی سے کہتے ہیں اس کو خرجو ہو۔ اس کے بغیر اسلام کا بیا جانا اور علل جانتے ہوں ۔ اسلامی زندگی کے بیت بین ہوئی ۔

تواس کے ہم لوگوں کی توجہ سلمانوں کی دینی تعلیم ریسب سے زیادہ مئے اوراس کے فریعے سے جب بلم آئے گا، دین آئے گا تو بنی کریم صلی الشطیہ وسلم کا تعلق مجت اور دینی ندگی سے سے جب کا اتباع آئے گا، یہ فطری عمل ہے اوراس کے بغیر کو تی شکل نہیں۔ انہی نطقی دلیوں کے ساتھ ہم دین کی طوف چل دہے ہیں اور سلمانوں کو سیحے دینی زندگی کی طرف وعوت دیتے اور لانے کی کوششش کر رہے ہیں اور الٹرکے فضل و کرم سے کامیابی بھی ہور ہی ہے۔

میرے محتم بزرگر انوشی کی بات ہے کہ آپ کے ملک کے وگول کی ترقبالامی نظام کی طوف ہوئی ہے۔ نظام معطفے کی طوف بڑی قربانیوں کے بعداور آپ کے حیف اِشلال این طام معطفے کی طوف بڑی قربانیوں کے بعداور آپ کے حیف اِشلال این مطام اُنا مخاب جنرل ضیا اِلی صاحب اس بات کے لیے کوشاں ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام النا چاہتے ہیں خوشی کی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کے عزائم اور عمل میں حقیقت اور رکت پیدا کرے اور کامیابی سے نواز سے اور آپ کے ملک کا ماحول حقیقتی معنیٰ میں ان کی مساعی کی وجہ سے دینی بور حالے۔

تو کیں انہی الفاظ کے ساتھ آپ صرات کی اس محبت اور کرم کا بعثا یتوں کا تبدول سے

شکرگذار مبول کرآپ نے مجھ جیسے ناکارہ آدمی کا ،میرا توحیقت میں نہ کوئی مقام محبقا ہوں ، اور نہیتیت ، کوئی بات نہیں ہے میں تو ایک بہت معمولی آدمی ہول اور اگر کمچھ ہوتا ہے تو مرف اللہ کا کرم ہے ۔

میری طلب بھی اُئی کے کرم کا صدقہ بے قدم یہ اُٹھتے نہیں ہیں اُٹھاتے جاتے ہیں

تواس ہیں میراکوئی وخل نہیں ہے اور نہ خُربی ہے اور نہیں کسی شائیش کاستی ہُول بہرحال اللہ تعالیٰ آکپ کے سُٹن ظن کومیر سے لیے اور مہندوستا فی سلمانوں کے لیے اور آکپ ب کے لیے باعث خیرو فلاح بنائے اور دونوں جانوں کی مجلائی سے نواز ہے۔

W ...



## حضرت مولاًا عُبیداللہ افور رحمہ الترعلیدنے ٢٦ جنوري <u>١٩٦٨م کورات کے</u> المبيح ديريو إكستان لابورسيدمندرجه ذيل تقرر يشرفواني

فقد قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطن التجيم بسمالله التحلن التحيم لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِنْ آنْفُسِكُمْ عَزِيْنُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُهُ حَرِثِينَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوْفٌ تَحِيْكُ. بتوبة ١٢٨

صدق الله العلى العظيم

ترجم ؛ البقر تحقيق تمارى إس تم بى ميس سدرسول أياب السي تحاري تعليف كرال معلوم ہوتی بیے بتھاری مبلائی پروہ حراص بے مومنول پرنہایت شفقت کرنے والامران ہے۔ ب شک قرآن تھیم ہی خدا تعالیٰ کے اسکامات اور قرانین کی وہ جامع کانے جاللامی معاشرہ اور نظام کی خیتی ٹنیا دنسلیم کی گئی <u>ہے۔</u> گڑاس میں کسی کومجال انھار نہیں کہ کتاب اللہ کو <u> شبحنے اوراس رعبل بیل ہونے کے لیے ہمیں اُس ہوئی ریش اور مبلّغ اسلام علیہ الصّلوٰۃ والسّلام کی </u> عملی زندگی کوبھی مرلحاظ سے سامنے رکھنا چاہئے جنجیں اللہ تعالی نے اپنے پیغام برخی کے پنجانے

دینِ اسلام کے وہ بنیادی اصول جن کا قرآن تھیم میں باربار نذکرہ تا یہ ہے اور جن برعمل بیرا مونے کے لیے اُمنٹ سلم کو اربار تاکید فرائی ہے۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ ، حج ، زکوۃ وغیرہ ان سب کی عملی کیفیتن جس پر اسلامی سوسائٹی کا گذشتہ جو دہ سوسال سے نظام قائم ہے، وہی ہے جس کو جناب رسول مقبول صلی الشرعلیہ وسلم نے محکم خدا ارکا فاسلام کی صورت میں اپنے لیے لطوز خاص

اور بہتی ونیا کا نسل انسانی کے لیے موامتعین کیا ہے۔ اسلامیان ایک تنان کے لیے بطورتا اورنسل انسانيت اورسلم افوام كي ليصنوراكرم صتى الشرعليدويتم كا إنتاع نصون لصول وفائين سک ہی محدود محمنا چاہئے بلجہ یہ زندگی کے ہرشعبہ رہاوی ہے۔ سرورعالم صلّی السّعلیہ ولم منور مُسلما نوں کے لیے ہی آیڈیل (IDEAL) میں مکجم کل بنی فوع انسان کے لیے ایک مثیار تورکی حِنْيتْ ركفت بي حبي فرد بمعاشره (سوسائلي) إقوم آب كي تعليمات كو اينا وستورجيات يتعيّن كرے كى وه نمون ونيا ميں ترقى كى انتائى منازل برگوئے بقت لے جائے كى كم تصويك دُوسے رُخ کے طور ریاس کی بُرزخی زندگی اور ابدی زندگی بھی تینینی طور ریکامیابی اور کامرانی سے بمكنار ہوكے رہے گی۔ علیٰ ہزا القیاس بصنورا قدس ستی الدّعلیہ وسلّم اور آئیے کی ترسّبت یافتہ عجات صحابر کرام رضوان التد تعالیٰ علیهم معبین نے ہم تک منصوب میر کہ آئینی اور قانونی شکل میں ہتر را میں اور توانين مى بېنچائ كميمووه سوسالمسلمانول كائابناك دورمراعتبار سے جاہدے وه معاشى موا إقتصادى، اخلاقى موما ساسى، مركاظسد ونياكى مرقوم اور مرضط مين اپنى عظمت كالوامنوايكا ہے اور قیامت کم کے لیے ولیل وربان سے اس کی صدافت بدترین مخالفوں پرجمی آشکار مردی ہے۔ جن کا مخالفین دین فطرت کو اپنی مگر نجوبی احساس ہے۔

اسلام اور تعلیماتِ اسلامیه کی عظمت اور اس کی صداقت کی بنا براب نوجوان اورجوائی مسلمان معالم پریدفریضی علیمی بنا بریاب نوجوان اورجوائی مسلمان معالم پریدفریضی عائم به بواسید که وه ان برکات اُمتت محدید علی صاحبها القلاق والسّلام اور براخصوص صالح قوانین کونه صوب ابنی پیکب اور برائیویی نین نین ملکه بین الاقوامی علی براخصوص یوانیش نین کوشش شرور بالضوس این این این این می کوشش شرور بالضور جاری فرائمن دو گونه سے سبکدوش ہونے کے لیے مردو محاذوں پر اپنی می کوشش شرور بالضور جاری رکھنی چا بینیت اکریتی تعالی شاخ کی نصرت و مدد اسی طرح اس کی علی سے تعالی میں صفور اکرم صلی الته علیہ وسلم اور صحابی کی پاکسیرت جاعدت کے لیے الته تعلیل کی خالیات مرائن، مرحیت سے بیے الته تعلیل کی خالیات مرائن، مرحیت سے بیا در ہور ہی تھیں ۔

یقیں محکم ،عمل مہیم ،مجتـــ فاتح عالم جادِ زندگانی میں یہ ہیں مُردوں کی شمشیری

تو اس مقصدى كيميل كے ليے اُسورَ حُنه كى صرورت ہوگى جو كاب الله اور سُنّت رسول لله

صنّی التّدعلیہ وسمّ میں مصور ہے۔ لنذا قرآن کریم نصوف سِل انسانیّت کا جامع نصابِ تعلیم ہے کیم تمام بنی نوع انسان کے لیے ایم می کل دستور اہل بھی ہے۔ اس کے سوا تمام قوانین خودساختہ نقابل عل اور مُوجب تباہی وہلاکت ہوں گے۔ اسی لیے ارشادِ رّا نی ہے :

وَمَنْ يَتَبَتَغُ غَيْرَ الْمِسْلَامِ دِيْكًا فَكَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْمُخِسِرُيْنَ. (اَلْعَرَالِ ١٨٥)

ترجمہ: اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین جاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اُٹھانے دالوں میں سے ہوگا .

پس جیات انسانی کی فرز و فلاح ، ونیوی اور اُخروی کامیابی و کامرانی کامیسے اورسیدهاراسته اور عقل و دانش کا تفاضا سی ہے کہ اُسور رسول مقبول ملی الٹیملیہ وسلم سے زندگی کے کسی کوشیسی سرمُوانحراف یا تجاوز نہ ہوتا کہ خشران اور ناکامی سے محفوظ رہیں ۔

جيناكه ارشاد به وَاعْتَصِمُوا جِبْلِ اللهِ جَسِيعًا وَلَا تَفَرُّ قُوَا (العلامة ١٠٠) ترجه: اورسب بل كرالته كي سيمضبوط بجروا ورميموط نظالو

بس مادة شریعیت اور دا و هرایت وصداقت کا اِتباع ضروری ب بینا پنی صفرت مجسد د الف انی رحمه الله علیه اپنے اکی می توب گرامی میں ارشاد فرات ہیں :

" شرنعیت کے تین اجزار ہیں (۱) علم (۲) عمل (۳) افلاص حب کم یہ تعنیا اجزار برابر نہ پائے جائیں اجزار برابر نہ پائے جائیں توشرنعیت کا وجُرد نہ ہوگا حجب شرنعیت پریحل طور بیل ہوگا ہے۔ تو رضا نہ نہ مال ہوجائے گی جہتمام دینی اور دُنیوی سعادتوں کا ہمصل ہے۔ وَرضَوَاتُ مِّنَ اللّٰهِ آھے بَر (التوجہ ۲۰) ترجہ: اور اللّٰہ کی رضا سبسے طری ہے۔

پس شریعیت محرّر علی صاحبها الصّلاق والسّلام تمام دینی و دُنیوی سعاد تول کے مصول کی ضامن اور تنگفل ہے۔ اور کوئی بھی قصد نِحیر البیا نہیں رہا جس کے صُول کے لیے شریعیت کے سوا کہی کی ضرورت بیش آئے مطریقیت و حقیقت بھی، ج صُوفیائے کرام کے بیاں مابر الانتیاز ہیں، شریعیت کی خادم ہیں بجن سے شریعیت کے جُزوْ الت (اخلاص) کی تکیل کی جاتی ہے " (مکتوب ۲۶ مبدرا صنه) کتاب وسُنّت کے اِتباع اوراقتدار کا اصلی میار اورسارا دارد مدار اسوہ حسنہ نہویم کی پیروی پرموقون ہے۔ اس لیے کہ وہی قرآن کی میری کا نفسیر اور نشری و تونیع ہے اور وہی فرآن کی میروی پرموقون ہے۔ اس لیے کہ وہی قرآن کی مات کا خلاصہ اور قصور ہے۔ صدیثِ قدی وہی کلام رّبانی کا صلاحہ اور قصور ہے۔ صدیثِ قدی ہے۔ لُولا کَ لَمَا خَطَفْتُ الْاَفْلاَ کَ رامیثِ ترجمہ: اگرتم نہ ہوتے دامے میں! فداہ رُوحی! بی واقی تو کیس اسانوں کو بیدا نہ کرتا ۔

اپنے آپ کو اس سانچہ کے موافق بنانا اور ہر کام میں جناب رسول الله ستی الله علیہ وقم کی پروی کرنا انسانیت کا صلی میارہے ہو دنیوی زندگی کی کامیابی اور اُخروی زندگی کی درستی کے لیے ناگزیر ہے بنچائچہ ارشاد باری ہے :

رُوْدِ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ السَّوَةُ حَسَنَةً لِمِّنَ كَانَ يَرْجُوا التَّذِي كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ السَّوَةُ حَسَنَةً لِمِّنَ كَانَ يَرْجُوا

اللهَ وَالْمِيْوَمِ الْلَاخِرَ وَذَكَرَاللهُ كَثِيرًا (الاطرب-٢١)

ترجمه ؛ البته تتحارے لیے رسُول الله میں ایجا مونہ ہے جواللہ اور قیامت کی اُمید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتاہے۔

حق تعالی شانهٔ کے بھال سرخروئی اور دُنیا میں سرلبندی اتّباع رسُولِ کریم علیہ الصّلوّۃ لوّالیم پرمرقون ہے۔ صرف اُسی ایک طریقہ سے انسان منرلِ تفصود پر پہنچ سکتا ہے اور عنایاتِ خداوندی سے سرشار وسرفراز ہوسکتا ہے۔ سوارشا دِ باری ہے :

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تَحْبُونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْضِلُ

أَكُمُ ذُنُوبُكُمُ اللَّهُ الله

ترجه ؛ که دو اگرتم الله سے مبتت رکھتے ہوتو میری ابعداری کرو تاکه تم سے اللہ مبت کے سے اور تھارے گناہ بخشے ۔

النُّدِ تَعَالَیٰ کُے اطاعتِ رسُول النُّدصِیّ النُّرعلیہ وسمّ کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ بیں ہروہ اطاعتِ خداوندی کا دعوٰی جورسول النّوصیّ النّرعلیہ وسمّ کی اطاعت کے منافی ہو ، اطاعتِ خداوندی نہیں اور کھی بے دینی ہے جنا پنجہ ان لوگوں کی مُدسّت کی گئی ہے جو باری تعالیٰ کی اطاعت میں فرق كريت بين اوراييس لوكون كو كافراورمنكريسي قرار ديا كياب سرسوفرالي: يُرِيدُ وْنَ آنَ يُّفَرِقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوُمُرِبُ بِبَغِضٍ قَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ قَ يُرِيدُونَ ۖ أَنُ يَتَتَخِذُواً بَايْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا. أُولَٰئِكَ هُمُ أَلَكُفِنْرُونَ حَقَّا. (السّاء-١٥١١٥) ترجمہ: (جولوگ) جلبتے ہیں کہ امار اور اُس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعضوں برایان لاتے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں اور حاستے ہیں کہ گفراور ایان کے درمیان ایک راه نکالین ایسے لوگ تفییًا کا فر ہیں۔ حضور اکرم صلّی الله علیه وسلّم کی فرما نبرداری اور اس حدّیک پیروی که خوابشات اور مغوابت يمك رسول التَّرْصِلَّي التَّرْعليه وَلِمْ كُمُّ أَبِع هول، ايمان كي حِرْ اورُ بنيا ديين. ملكه عين ايمان هير. ارشاد راميد: لا يُؤمِنُ أَحَدُكُهُ حَتَّى يَكُونُ هَوْبِهُ تَبَعًا لِمُسَاجِمُتُ بِهِ (المديني) ترجمہ : کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب کک کہ اس کی خواہشات بک میرے طراق کے بنا پنج صنوراً کرم صنی الدیملید و تلم نے آخری وصبّعت اور آخری تاکید حبصحار کرام می کو فراتی وه یمی تھی کہ کسی حال میں بھی طرنتی نبوئی کو نہ چیوڑا جائے اور اسڈہ حسنہ نبوئی کی بوری پیروئی کی جائے۔ حضرت غراجن بن ساریز کہتے ہیں کہ رسول الدُصلّی الدّعلیہ وسلّم نے ایک ایسا وعظ فرایا، جس سے قلوب زما گئے اور انھیں ڈبٹر اگئیں۔ ہم نے عض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! يه تو و داعی اور آخری وعظ معلوم هواب بهيس كولی وصيّت فرا ديجيّم ارشاد فرايا: اوصيكم بتقوى آلله والشمع والطاعة وان تامرعليكم عبد واته من يعيش منكم فيسرى اختلافا كثيرا فعليكم بستتى وستة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضواعليها بالنَّواجذ واتَّاكُم ومحدثات الامورفانكل بدعة ضلا لة ﴿ السُّمُّ ا ترجمه و مین تصین وصیتت کرا برون کر تقوی اور بر بینرگاری پر قائم رینا ، امیری اطاعت كزا اگرچه وه غلام هو، جوشجض تم میں سے زندہ رہے كا وہ بہت سے اختلاف ديکھے كا ليب تم

میرے بعد میرے اور میرے خلفار راشدین کے طریقہ کو دانتوں سے صنبوط بیکڑھے دہنا اور تی نتی باتوں سے بجیا ، اس لیے کہ ہرنئی بات گراہی اور بے رامروی ہوگی .

بین صراطرستفیم، طریق فوز وفلاح، راونجات، سیدها اورصاف راسته بهی به کواسوهٔ منه نبوی کو اختیار کرف اور ان تحدید ند کر کے بینجوف وخطر ان نقوش قدم پر گامزن ہو بھرمنزل مقصور سامنے ہے، راستہ کھُلا ہُواہے اور بینحوف وخطر ہے۔ ارشا دِ رّا بی ہے :

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيًّا فَأَتُّ بِعُوهُ ۗ وَلَا تُتَبِعُوا السُّمُلِ

فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ (الانعام ١٥٣٠)

ترجمہ: اوربے نیک ہیں میراسپدھا راستہ ہے سواسی کا اتباع کرواور دُوسرے راستوں رہست طبو وہ تھیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔

الله تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے صبیب حضرت مخترصتی اللہ علیہ وقم کے اُسورہ حسنہ رہطینے کی توفیق عطا فیرائے ۔ آمین یا إلا العالمین ۔

وَالْخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ.

(بشكريه ريْديو پاکستان)

### اسوة حسنه (۲)

حضرت مولانا عُبيدا لله انور رحة الله عليه نے ريديو ياكتان لام، رسے مبعد ۱۹ راپیلی ۱۹ ۹۱ء بوقت و بیج رات اُسوة حَسنة سمعنوان سے مندرج ذيل تقرريت رائي

اكمد لله وكفي وسلامٌ على عباده الذبي إصطفى . اما بعد فاعونه بالله من الشيطن الرجيد. بسم الله الرحمن الرحيث.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِلَّمَنَ كَانَ

يَرْجُوا اللهَ وَالْمَيْوُمِ الْأَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَيْنَارًا والاخلاب ٢١)

ترجمه: البقيمة ارك ليرسول الله مين اچهامنونه بيح جوالله اورقيامت كي أميد ركه تا

ہے اور کثرت سے اللہ کا ذِکر کڑا ہے۔

وُنیا میں ہزاروں انبیاعلیهمالسّلام کا نناتِ انسانی کی ہدایت کے <u>لیے</u>صنوراکرم صلّی اللّه عليه وسلم سے پيليسعوث ہوتے رہے ليكن وه سبكرسب اپنے قبيلے إ قوم كو ہى بنيام رّا في

سے روشناس کراتے رہے۔ ان کی تبلیغ محدُو درتے اور محدُو دانشخاص کر مخصوص رہی جمد فیے کم

صلّى التّعليه وللم<u>سع يبل</u>ے كوئى نبى اليها نهيس كزُراجس نے تمام كأنناتِ انسانی سيخطاب كيا ہو۔ لیکن آپ کی تعشٰت تمام وُنیا کے لیے عام ہے، عرب کی اُمّتیٰں ہوں یا بہود و نصار کی ،ساری وُنیا

ك ليه ب جس طرح خدا وندِ تعالى شهنشا ومطلق ہے اسی طرح آھے اسے رسُول مطلق ہيں۔ اب ہدایت و کامیابی کا منونہ بجُز آت کی وات ابر کات کے اور کوئی نہیں ملکہ آپ کے حامع ترین انسوہ

کی پیروی کے سوا کوئی جارہ کار ہی نہیں ۔

حضورنبی كريم صلّی الله عليه وللم كی بعثنت مسے پہلے وُنیا اكثر وبیثیة مختلف حِسّوں ، خِطّوں ، قبیلوں اور قوموں میں نبی ہُوئی تھی۔ ہر فبیلیر دوسرے فبیلیے سے، ہر قوم دوسری اقوام سے ، ہرشہر دُوسرے شہروں سے اور سرُ ملک دوسرے ملکوں سے باکس لاتعلّق تھا۔ ذرائع آمدورفت محدُ دیتھے سامان رسل و رسائل کا فقدان تھا، ریل گاڑیوں اور ہوائی جبازوں سے ڈنیا نا آشا تھی شیلی فون اور

یّلی گرام ، ریْدیو وشیبوزن کا نام ونشان کمپ نه تھا۔ وُنیا کی کو ئی مشترک زبان زیھی۔ قومدی قبیلیل میں اور فیلیے گروہوں میں تقسیم ستے۔ ایک گروہ دوسرے گروہ سے لاتعلق اور نا واقعت ہوناتھا ایک شهرک رسنے ولئے دوسرے شهرک رہنے والوں سے قطعگ بے خبر ہوتے تھے بنیانی مرقوم اور ہرشہر کے لیے ایک وقت مبر مختلف نبی ان کی رہنا ئی کے لیم عورث ہوتے رہنے اکم خلوق خداوندی بدایت سے محروم مزرہے۔ رحمت دوعالم صتى الشرعليه وسلم كى بعثت كے بعد حويكه مادى دنیا میں ایجادات وانحشا فات كازمانه نشروع هوسنه والانتها علم وتحمست اورانوار وبركات سير دنيامتينر ومالامال هوني اليقي مهینوں کے داستے گھنٹوں اور سالوں کے راشتے ونوں میں طے ہونے والے تقے۔ دُنیا کے ایک بسريه كابيغام دوسر يسري بك منطول اورسكنترول مين يهنجنه والاتها اورمنلف محتول مين واقع ونیا کونئی الیجادات کے ذریعے اکائی میں تبدیل کیا جانے والاتھا۔ اس لیےالتہ رہبالعزّت نے رسول بھی وہ معوث فرما باج ساری کا ننات کے لیے شعل ہرایت ہوا در ہرشخص نواہ وہ کسی حِصّه، نصِّه يألك كارسنة والأهوابينه ابينه حالات اوراستعداد كرمطابق اكتما فيض كريك اور ہدایت پاپ ہوسکے ۔ اس تفصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذاتِ اقدس منبع رشد و ہوایت ہوسکتی ہے

اس نقصد کے لیے حضور صفات، کامل والحل نبی کی خات اقدس بنسے رشد و ہواہت ہو کہتے ہے نیز ضرورت بھی لیسے ہی جامع صفات، کامل والحل نبی کی حتی کا کہ ہر فرواس کی زندگی سے تنائی طال کرسکے اکد السانتیت فوز و فلاح اور کامیابی و کا مرانی سے مالا مال ہوسکے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی مقدس سیرت سے رہنائی عال کرسکے ۔ نیز ایھے اخلاق، پاکیزوا عمال کا جامع ترین مغربہ ہواور سیاست، ریاضیت، اقتصادیات کا کامل اُستا د ہو تعلیم و ترسیت علم و حکمت ، عباقت اور تزکیم جیسی تعلیمات کا مامل ہو، اس کی تعلیم اس قدر سادہ اور جامع ہوکہ دہیاتی ہو زامنے میں گئے رہیں اور اس کی فیصل میں اور اس کی تعلیم اس قدر سادہ اور جامع ہوکہ دہیاتی اور شہری، عالم و جاہل، بادشاہ و گدا ، جزیل و سیاہی معلم و تعلیم ، درویش و دُنیا دار ایک ہی وقت اور شہری، عالم و جاہل، بادشاہ و گدا ، جزیل و سیاہی معلم و تعلیم ، درویش و دُنیا دار ایک ہی وقت میں اپنی ابنی استعداد کے مطابق کیساں طور پر اس سے فائدہ اٹھا سکیں ۔ مردوز ن، بوڑھ اور نہے میں سب کے لیے اُسوہ کا مل کا نمونہ اپنے اندر رکھتا ہیں۔

پنانچریق تعالی نے حصور انور صلی اللہ علیہ وللم کو رستی ونیا کے جہاں تمام کا نبات کی ہمیا

کے لیم مبوت فرمایا وہاں آئی کے اُسورہ صنہ کو انسانیت کے لیے ایک جامع اور کا اُڑا کل مونہ بھی قرار دیا۔ بنی نوع انسان کی ہوایت و رمنہائی وہی وات مبارک وسعود کرسکتی ہے جس میں مندرج ذیل خصوصتیات یا تی جاتی ہوں .

#### (١) سرت محفوظ ہو

اس کی زندگی کا ہر مبرگوشہ ، ہرحرکت وسکون بے نقاب اور اُجا کر ہو ، اس کے نجی مجلسی معاملات سے کے کرنشست و برخواست کے ہر جیز واضح اور محفوظ ہو اور حبب جبی صرورت ہو اس سے رہنما تی مل سکے .

اِس حثیت سے دہمیا جائے تو آئے کی زندگی ایک روش اور گھلی ہوتی کا مہے : زندگی كا كوئى گوشەنىيىن بىر امتدا دِ زمانە كا از بۇرا بىر ،سىرت كا كوئى بىيلەشچىيا نىنىن رە گيا بىسجا بركام غ نے تو نتوت کے آفتاب عالمتاب کی ایک کرن کو ادیخ عالم پر اس طرح شبت فرط دایپ كه انوارنتوت كا ايب ايب كوشه وكونه اماديث وسندكى كسوفى برخيان بيشك كربيكا اوروكيا جاسكان، مثلاً آب كن كانول كويند فرائع اوركس كس تمك لباس استعمال فرات كن مبالس مین شست و برخواست بیند فرات کس سفام برکیا کیا ارشاد فرایا ؟ آت کامبارک اورسفُو دسرا با کیا تھا؟ یہ اور اس سے کہیں زمایہ معلومات کتب احادیث وسیرے وغیرہ سے اکسانی معلوم کی جاستنی ہیں۔ یہ بات بورے والوق کے ساتھ کھی جاستی ہے کہ کا رخانہ قدرت میں كونى فرد بشريجي رجمت كانات صلى الترعليه والم كي مفابل كمي صورت بجي بيش نبيس كياجا سكما. اسرائيلي نوشتون مين لكفا به كر اكا لكفتيس فبرار نوسوننا نوس انبيار ونيا مِن تشرفي اللي. ان کی زندگیوں کو رسالتاکہ جسٹی الٹرعلیہ وتلم کے مقابل رکھا اور پر کھا جائے تو مضور تلی الشعلیہ وقلم کی نشان واضح طور پرنمایاں اورمتیاز نظر آئے گی۔ اکثر انبیا پر کوام سے تو اسمار مبارکہ بھی بیجے طور پر مضوط نهيں اور جن کے نام قرآنِ باک کے صدیقے ہمیں میشر آگئے جیز کمہ قرآن بحجم نسل انسانیت کی ہدایت واخروی نجات کا ضامن ہے۔ اس لیے سابق انبیار اور ان کی اقوام کی تفضیلات اس کے موضوعات سے خارج ہیں۔ فیضیلت ہارہ جان سے پاریے نبی محرم حلی اللہ علیہ والم کے لیے بس کرتی ہے کہ ان کی پاکنرہ زندگی کا ایب ایک لمجہ اور ایک ایک فرمودہ محض کتنب اریخ کی

### زىنىت بىي نىيىل ملكەانسانى دلول اور دماغول مېرىم محفوظ سېھە-

#### (r) र्डिसिंग्स

اس مبارک صفت کے کاظ سے ہار سے صور حتی اللہ علیہ وسلم کیا نے دور گار ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے ۔

الما ہے۔ کا نمات حصن جب بھیلی تو لا محب رُود تھی اورجب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی خالق کردگارنے آرپ کو اس قدر جامع صفات پیدا فرماایکہ اولادِ آدم کی جیعے حسّات

آئي ميل مودي، عليه مه

حسن تُوسف عن ، دم عليتي، يدسفنا داري آيند نوان ممسر دارند توتهنسا داري

توان ہی ستودہ صفات کے باعث انسانیت مجبور ہوگئی کہ آپ ہی سے ہمہ جبت رہائی کا کرشمہ ہے مال کرے۔ بیمی آقے نامدارصلی الدیملیہ وسلم کی ہمہ جبت اور بہلودار شخصیّت ہی کا کرشمہ ہے کہ اُن سے زندگی کے ہر بہلؤ کے لیے ہر فرد کو ہابت حاصل ہو سختی ہے۔ بشلا ایک تیمی صورت کی لئد علیہ وسلم کے بچینے اور بیمی کی زندگی سے سبق کے سکتا ہے۔ رضاعی ماں کا سی جا یہ سعد یُر سے صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیجیے اور بیمی کی زندگی سے برتا وسے واضع ہو جا تا ہے۔ اولاد کی پرورش و تربسیت میں رہنائی حاصل کرنے والا خاتون جنت کے آبا کو دکھے۔ بڑی عمر کی بیوی سے نیاہ ما جگئے والا حضر ضدیح الکوبری شرک واسطہ بڑے تو عائشہ صدیقہ کے فاونڈ کو دکھے برخوالی مرب سے نبرد آزما ہونے کے لیے سیرسالائر سلمین بدر کو دکھے اور مفتوح قوم سے سلوک کا سبن لینے والا فاتے متی کو دکھے مصائب سے دو جا روت دی کی مشعب ابی طالب کے اسٹیر کو دکھے، در سِ مساوات کا متمنی جنگ احزاب میں جگوک سے ٹھال شعب ابی طالب کے اسٹیر کو دکھے، در سِ مساوات کا متمنی جنگ احزاب میں جگوک سے ٹھال پیمیٹ پروونی ہر ابی طالب کے اسٹیر کو دکھے، در سِ مساوات کا متمنی جنگ احزاب میں جگوک سے ٹھال پیمیٹ پروونی ہر دو بی ہے۔

توبقینیًا ان سب مواقع پر یا جدیا بھی کوئی اور موقع ہو جبیب رب العالمین، سیدامرسین، خاتم لبّتین، رحتہ للّعالمین صلّی اللّه علیہ وسّم ہی رہنما نظر آئیں گے۔ کسِ بھی ثنان حامعیّت ہے، جس کو دکیر کر اپنے کیا غیر جی صفور صلی الته علیہ و تلم ہی کو جامع صفات اور کامل را جنا ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔

بوکد کام مصلح انسانیت و پیخص بوسکن ہے جوسب سے زیادہ عمل کرنے والا بھی ہم اسی لیے وُنیا ہمارے آقا و مولئ کی شال پیش کرنے سے قاصر ہے جیسیا کہ جرنیل خود نہیں لڑتا صوف فوج کو لڑا آ ہے بمگر حضور صلی الڈ علیہ وسم بنفس نفیس حیں غزوہ میں شرکیہ ہوئے اگل صف میں سب سے آگے رہے۔ تنگی وعشرت کے وقت صحابت نے ایک ایک بیتھر پیلے پر اندھا توحفور صلی الڈ علیہ وسلم نے بھی اس قدر تنگی اُٹھائی کہ دو بیتھر کم باندھنے کی نوست آئی بحباوات فرائصن کے علاوہ شعبان کے روز ہے ساری ساری را نوافل میں قیام کرنا۔ نما زول میں ہمجیّہ، اشراق، اوالین وغیرہ کا اضافہ کرلینا وغیرہ وغیرہ۔ نوافل میں قیام کرنا۔ نما زول میں ہمجیّہ، اشراق، اوالین وغیرہ کا اضافہ کرلینا وغیرہ وغیرہ۔

سوالیسی بے شارمتالیس ہیں جن سے پتہ جاتا ہے کر صنور ٹرپنور صلّی اللہ علیہ وسلّم نے جو کمنے کے کا سخم دیا اُس سے کہیں زیادہ کر ہے بھی دکھایا۔ میں وجب کے رصنور صلّی اللہ علیہ وسلّم کی مبادل موسود زندگی بنی نوع انسان کے لیے کامل، انحل اور فہنل ترین اُسوۃ حسنہ ہے۔

ریدی بی فرح انسان کے پینے 8 س، امل اور ایس طرین استوہ مستہجے۔ المذا بہیں اُس خالِق انس وجان کا لاکھ لاکھ سٹنکہ ادا کرنا جیا ہیئے کہ جس نے بہیں حضور " س " س " س "

صلّى التّر عليه وسلّم كى أمّت مِين بيدا فراما يه

این سعادت بزور بازونسیت "ا نر مخت فدات بختنده

پس ہمیں چاہئے کہ ہم آپنے آقا و مولیٰ ہادی و مُر شدٌ کی کمّل تا بعداری کرتے ہوئے لینے آپ کو اور اپنے معاشرے کو دُکھی دُنیا کے لیے معاصی سے خات کا نونہ بنا کر پیشس کریں اور اقوام عالم کو تبلیغ وحُن اخلاق کے طفیل خدا کے دروازہ پرلا کھڑا کریں۔ کماب وسُنّت کی روشیٰ میں اپنی زندگی وعقبیٰ کو کامیاب بناکر اور شرخرہ ہوکر اللہ ونیج کے صفور پیش ہوں۔ آمیر باللہ الحایان

(بشكريه ريدلو إكسنان لابور)

# اکل طلال کی اهمیت

جانشین شیخ انقنیر حضرت مولانا عُبیدالله انور رحمّه الله علیه نے ۱۲ وَسِر ١٩ ١٥ ء سحري ك يروگرام ميں ريديو ياكتنان لامور سيمندرجه ذيل تقرروسندائي

الحمد لله وكفلي وسكلامر على عباده الّذنز اصطفاء المّابعد فقد قال الله تعالى في القرار المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطن التجيء بشم الله الرحمن الرحيم وَلا تَاْكُلُوۡ آمُوالَكُمْ بَيْنِكُمُ بِالْبَاطِلِ (بِعَدْ ١٨٨) ترجمه: اوراكيس ميں ايك دوسوسے كا مال ناسق نہ كھاؤ۔

انسان کی نثرافت ونجابت کا دارو مدار اس کے اخلاق وعادات پرہیے۔اخلاق عالیہ کی برولت انسان دوسروں کی نگاہوں کا آرا بنتاہے اور بزخلقی سے ذلیل وخوار ہو اہیے

إنبیا علیهمالسلام کی بعثت کامقصد حلیل مجیمخلوق کے اخلاق کی درستی اور عادات واطوار کی نهجيل ستبدالانبيار والمرسلين، خاتم لبّبتين، شفيع المذنبين، رحته للعالمين عليه الصّلواة لوّسليم کے ذریعہ انجام دی گئی اور اخلاق حسنہ کو درجَر کا لیک بہنچا یا گیا جیا نچہ ارسٹ وِنبوی سبے: إِنَّهَا بُعِثْتُ لِأُتَمِيَّمَ مَكَ إِرْهَ الْآخُلاقِ . ( يَن اسي ليم بوث كيا كيا اور هيجا كيا ہُوں کہ میں لوگوں کے اخلاق کوسنوار وں ) اسی لیے آت مجتمئہ اخلاق تھے اور آپ نے سيرت وكرداركا وه لبندمعيار دُنيا كے سامنے پیش كیا كه الله تعالی نے خود اپنے كلام ايک میں أَنْ كَيْ تَعْرُفِ وَتُوسِيف ان الفاظ مِين ارتباد فراني بهدر إنَّكَ لَعَلَى خُلِّق عَظِيهِ (ہلم ۴) (بے ٹیک آئے غطیم الثان اخلاق کے مالک ہیں) قرآن مجیم نہ صوب حسن اخلاق ،

صفائی معاملات اور خال و مخلوق دونوں کے حقوق کو برشن وخوبی انجام دینے کی شدّور دستیعلیم ویتا ہے۔ بلکہ صفر صلی اللہ والمحل اُسوہ اور نمونہ بیش کرا ہے۔ بلکہ صفر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں پیکر علی وعمل کا ایک کامل والمحل اُسوہ اور نمونہ بیش کرا ہے۔ ایک صحابی کے دریا فت کر نے پر حضرت عائشہ نے فرایا کان خُلفُن قُوال ن رصفور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کی نفسیر منے معلوم ہوا کہ اخلاق کی درستی بنیں اُسے میح معنوں میں ایسانی اور ایمان کی نشانی ہے اور جس شخص کے اخلاق وعا دات درست بنیں اُسے میح معنوں میں ایمان واللوں محتول میں ایمان واللوں شخص ہے۔ ایکھ واخلاق ایکھ اُلی ایمان واللوں شخص ہے۔ باکھ کی اخلاق ایکھ واخلاق کی اللہ وہ شخص ہے۔ باکھ کی اخلاق کی اللہ وہ شخص ہے۔ باکی واخلاق کی اللہ وہ شخص ہے۔ باکھ کی واخلاق کی اللہ میں ایمان واللہ وہ شخص ہے۔ باکھ کی اُلی اللہ کی واخلاق کی اللہ کی انہ کی انہ کی انہ کی انہ کی کا مالک ہے)

اخلاق رذيله سيخات اوراخلاق صندمين كال نهيل ميسر اسكنا جب كمه انسان كا غور دونوش اورحصول رزق شريعيت اللية اوراحكام قرآنير كيمطابق ندم و ملكه ونسب كانظام امن وامان اورعدل وانصاف اسى برقائم ہے۔ سرغونوان تلاوت كرده آيت ميں اُمُ لِلسِّالِ بالباطل يعنى اجائز ذرائع سير تهيائي بروني دولت سيمنع كيا گياب تو ناحق ال كاف لے كى كئى صُورتیں ہوئےتی ہیں مثلاً چوری بچاری ، ٹوکیتی ، لوُط مار ، قبار بازی عصمت فروشی ، کانے سجانے كى اُجْرِت، شراب كى نتيت، رشوت لينا دينا ، جمُونَى گواہى دينا ، امانت مين خيانت كرنا ، علیٰ نهزا القیاس- مٰدکوره ناجائز ذرائع۔۔اگرحشول دولت روارکھاجائے تو ٌونیا کا نظے ام امن دامان اورعدل وانصاف درہم برہم ہوکے رہ جاتے اور عدل وانصاف کا فیطری جذبہ ائميدموہوم بن جلئے اسى ليے شريعيت نے تمام اخلاق اور عبادات کے حسن و غوبی کا دار دمار رزق طلال كم اكتساب برركاب سنيانجر اوليائ كرام وصوفيات عظام حركي عي مجابب اور را ضتیں کرتے کراتے ہیں ان سب کامقصد و منشا بھی لیے ہے کہ انسان کو ہونتم سے عیوب اور ردائل اخلاق کی گندگیوں سے پاک وصاف کرکے خوبیوں سے آراستہ و براستہ کیا جائے اکد نورمعفت سے سرشار ہو کروہ بارگاہ خداوندی کی صنوری اور حاضری کے لائق ہوسکے اوراس کا صیحے اوراحس طربق بیہ ہے کہ انسان اکل طلال اورصد قِ مقال کی پابندی کرے معاش کا عصل کرنا اوراپنی روزی آب پیدا کرنا اپنی اوراپند متعلقین کی ضروریات ندگی كو نُوِرا كرنا انسان كي فطرت ميں واخل ہے۔ اسى ليے شريعيت محمّديه ميں رزق صلال وكسم مجات کوحد درجه اہمیّت دی گئی ہے اور بے کاری کو جُرم قرار دیا گیاہے اور معاش کے طال اور جائز طریقوں کو عباوت اور میائز طریقوں کو عباوت اللہ اور جائز اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے بلاوجہ سوال کرنے کو بُرا منایاہے اور ارتفاد ہے ارتفاد فرایا آلشقوال نے لگی ارتفاد ہے اور اینی اور لینے اکا ارتفاد ہے جو شخص حلال روزی کی جُنتج کرتے اکہ سوال کرنے سیمے مفوظ رہے اور اپنی اور لینے اہل وعیال کی ضروریات زندگی مہیا کرتے ، و شخص جب بارگاہ ضدا ذر عزّ و حبّل میں بیش ہوگا تو اسس کا چہو چو دھویں رات کے جائدی طرح جبکہا د مکتا ہوگا ۔

اس من میر صفرت انس رضی الدی عند نے ایک عبرت انگیز واقع بیان کیا ہے۔ اُن کا فرانا ہے کہ ایک مرتبرا کی۔ انساری صحابی بارگا و نبوی سی الدی علیہ وسلم میں عاضر ہوئے اورانی بلیم انگلاستی اورغربت کا اظہار کیا توصفور اقدس صلی الدی سی الدی کیا ۔ نیا کہ انسان فرایا کہ بھائی ہمائی الدی کی اور میں ایک ہمائی ہمائی الدی کے بی میں میں بھی ہوئی اور موت ایک پائی میں اور موت ایک پائی میں ہوئی ہوئی ہوئی الدی کے بین کا بیالہ ہوئے بحضور انور صلی الدی علیہ وسلم نے فرایا وہ دونوں میرسے پائی سے آقی میں ورز سے کو اور اور اس انساری کو ارتباد فرایا کہ ایک در ہم کا کھانا اور اور اس انساری کو ارتباد فرایا کہ ایک در ہم کا کھائی اور فرایا جنگی سے کھڑیاں کا شاملہ واور اور بیر ورز کی کھائی اور فرایا جنگی سے کھڑیاں کا شاملہ کو اور بندرہ روز کھر کی الدی کے اور اور کی کھائی اور فرایا جنگی سے کھڑیاں کا شاملہ کی وار تباد کہ کہائی اور فرایا ورکھے کا کھانا خرید در ار نبوی میں ماصر ہم کی الدی کے اور اور اور کی کھائی اور کھرکا کھانا خرید کیا بھور اقدیس صلی الدی کے دوز دائے ہو کہا کہا اور کھرکا کھانا خرید کیا بھور اقدیس صلی الدی کے دوز دائے ہو کہا کہا کہا کہ اور ورزی کھانا اس سے بدرجا بہتر ہے کہوشرکے روز دائے ہو۔ ( ابوداؤد) کی وجہ سے تیر سے برجا بہتر ہے کہوشرکے روز دائے ہو۔ ( ابوداؤد) کی وجہ سے تیر سے برجا بہتر ہے کہوسے کے دوز دائے ہو۔ ( ابوداؤد)

نیز ارشاد نبوی سے کہ جگل سے اکو ایس کا گھا اُٹھا کر لانا اوراس پر گزرا قات کراکسی
کے سامنے وست سوال دراز کرنے سے کہیں بہترہے۔ (جیجین) نیز ارشاد ہے کہ جُونی شام کو
خفک کر حُور ہوجائے، اُس کی معفرت ہو جی اطرانی) اسی لیے رزق علال کی طلب کو جہاد سے
تعبیر کیا گیاہے۔ ارشاد ہے۔ طَلَبُ الْحَلَالِ جِهَادٌ وَ اِنْ اللّهُ بِحَيْثِ الْمُعْدَ وَنَى
(طلب رزق علال جادب اوریق تعالیٰ کام کرنے والے بندہ کو اپند فرائے ہیں) اپنے ہاتھ سے

بزرگان دین نے بیان کیاہے کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کا کفّارہ صوف تحرِمعاش ہی سے ہوسکتا ہے۔ نیزار شاد نبوی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم ہے کہ عبادت کے دس حصّے ہیں جن میں سے نو کی ادائیگی صرف طلب رزقِ حلال سے ہوتی ہے۔

وَ اُخِرُ دَعُولَنَا آنِ الْحَدُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلِمِيْنِ (بشكرير ريْدِي إكستان) مر وي

جانتین شخ انتشیر صرت مولانا عبیدالتر انور رحمة الترعلید نے ریدیو پاکستان لاہود کے روگرام ممبور دی آواز " میں بنجابی زبان میں مورخ ۱۹۱۸ مارچ مراوا و شام میں بنجابی زبان میں مورخ ۱۹۱۸ مارچ مراوا و شام میں بندرج ویل تقرر میں سرائی ۔ اس کا اُردو ترجمہ درج ویل ہے۔

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسمالله التحمن التحيم

انسانی اخلاق وعادات میں نشرم وحیا بھی انسانیت کاعظیم ترین وصف ہے۔ اسلام دین نظرت ہے اسلام دین نظرت انسانی کا خاصہ ہے۔ اسلام دین نظرت انسانی کا خاصہ ہے۔ اسی لیے منصوف دین اسلام ملکہ دیجر ندا ہر ہے بانیان اور جس قدر مُشترک کے طور پر ندصرف یہ کہنو د بانیان اور جس قدر مُشترک کے طور پر ندصرف یہ کہنو د اخلاق فاضلہ کو اپنی زندگی کامعمول بنایا ملکہ ساری زندگی انہی اخلاق فاضلہ اور عادات بیندیڈ ہی کی وجوت دیتے رہے۔ شرویت اسلامی میں توجیا کو ایمان کا صلی جو ہر قرار دیا گیا ہے۔

دوك ديد رجيد بهر تيت اسلاي سي وجيا وايان و اي بير برار در بياب.
حضرت ابن عمر بيان كرتے بيس كه رسول الدّ صلّى الدّعليه وسمّ ايك انصاري خض كياب سيكرُّرے وه أس كو زياده مشرم كرنے برسجها رہا تھا (كه زياده شرم نه كرنى چابيت ) آپ نے فوايا رہنے دو ( اور اسے غلط نصبحت نه كرف) كيونكه شرم كرا بھى ايمان كا ايك شعبہ ہے . (متفق عليه) فوايا رہنے دو ( اور اسے غلط نصبحت نه كرف) كيونكه شرم كرا بھى ايمان كا ايك شعبہ ہے . إسس سي حياء كى دوسيں بين ايمان كا دوسيس شارت و كسس سي انسان كے كسب واكتساب كو كھي دخل نہيں ہوا ليكن شرم وجيا چونكه اليم صفت كانام ہے ۔ جم بلند اخلاق كى متحرك ہوتى ہے اور دذيل اخلاق سے روئتی ہے۔ اس لحاظ سے اس فطرى صفت كو بلند اخلاق كى متحرك ہوتى ہے اور دذيل اخلاق سے روئتی ہے۔ اس لحاظ سے اس فطرى صفت كو بلند اخلاق كے متحرک ہوتا كون شاد كر ليا گيا ہے۔

مضرت عمران بنصيبن سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه و تم نے فرما يا بشرم كانيتجه

بهتر ہی بہتر نظامیت اور ایک روایت میں ہے تشم وجیا توسب ہی بہتر ہوتی ہے . (بخاری کم)
میں میں منت خلقہ مجلی باتوں ہی کی تحرک ہوتی ہے۔ دوسری تم وہ ہے مجربرے ریاضات اور
مجادات کے بعد بیدا ہموتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی موفرت، اُس کی عظمت و عبلال، اُس کے بندوں
قرّب اوران کے احوال ہر ٹورسے ملم کے شخصار کا تمرہ ہوتی ہے۔ یہ امیان بمجہ مرتبر احسان کا بھی
اعلی درجہ ہے۔

اِسلام میں احسان کا مرتبرسب سے اہم تقصد ہے اور ہی ہرعبادت کی دُوج ہے۔ تمام عبادات اسی کیفیت کے پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اگرعبادت سے یہ تصور پرانہیں ہوا توسیح لو اُس کی اور آئی میں ضرور کوئی قصور رہ گیا ہے۔ اس صریث کامقصد بھی نسبت احسان کی رہتیت ہے۔ مسیحایا کہ میرامقصد بھاں احسان کا وہ مرتبہ نہیں جس رہ بہتے کر اللہ تعالیٰ کے اسکام کے انحراف سے مشیمایا کہ میرامقصد بھاں احسان کا وہ مرتبہ نہیں جس رہ بہتے کر اللہ تعالیٰ کے اسکام کے انحراف سے مشرم آئے گئے ہے۔ بلکہ اس سے ٹرھ کر وہ دائمی استحضار اور نہی تصور مُراد ہے جس کے بعد انسان کے حیام کا ایک ایک ایک میں شرور اور اس کی مصیبت سے لرزاق تربا نظر آئے گئے ہے۔ قلب و دفاغ میں شروعیت کے خلاف سوجنے کی بہت نہیں رہتی ، کا نوں میں ناج آئے اور زبان میں شروعیت کے خلاف تجنب امرر کے نسخت نا بلند ہوجا آہے کہ دُنیا کی تمام کرنے کی طاقت نہیں رہتی ۔ آخرت کا مقصد نظروں کے سامنے آنا بلند ہوجا آہے کہ دُنیا کی تمام کا رضی زنیت ایک امو ولعب نظر آئے گئی ہے۔ موت اور ما بعدالموت کے مناظر اس طرح پیش نظر کرنے عارضی زنیت ایک امو ولعب نظر آئے گئی ہے۔ موت اور ما بعدالموت کے مناظر اس طرح پیش نظر کرنے عارضی زنیت ایک امور ولعب نظر آئے گئی ہے۔ موت اور ما بعدالموت کے مناظر اس طرح پیش نظر کرنے عارضی زنیت ایک امور ولعب نظر آئے گئی ہے۔ موت اور ما بعدالموت کے مناظر اس طرح پیش نظر کوئی کے مارت کے مناظر اس طرح پیش نظر کوئی کی تمام

رہے لگتے ہیں کدمتاع وُنیا سے کوئی لگاؤ نہیں رہتا جب نبیت احسان کے اثرات کا دائرہ آنا قوى اور وسيع ہوجائے توات محبو كەحتىناتم كو اس سے شرمانا چاہئے تھا اہتم اتنا شرانے لگے ہو۔

بیاں ایسے بیب وغربیب واقعربان کیا جاتاہے۔ ایک سافرنے آنا سفر کئی دوز کی عُبوک

بیاس سے بتیاب بوکر قربیب کی ندی سے بہتا ہوا سیب اُٹھا کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد قدم کے

ر سف سے دمخود کرک گئے اور وہی سرراہ کھرے ہوكرسو چنے لگا كه خدامعاوم كس كاسيب تھا، كان معيمة إرُّوا أيا تها، مِين في بغير المازت كها إيا، ابكس معان كراوَن، كان ماوّن؟

إسى خيال مين سفكروريشان حنيدمند في سوحياد في بيمرسى اداد مصيل ليا اور مررا بكيرس ونيت كرًا چلاجا رم تفاكد اس ندى مين ايك سيب بهدرم تفا، وه كمان سے آيا بكسي نے بنايا كونسلان دىيات ميں ايك باغ ب وہيں سے آيا ہوگا. وہ باغ ايك بىروه كابنے سيب كى مالكه كاپتہ على حالت

سے بہت خوش بُواکہ آخرت کی گرفت سے بھا کوں گا۔

جبضِعيفه كيمكان ريهنجا اورانياحال تباكرمعاني أنكى توضعيفه ريسكته كيسي كيفيت طاري ہوگئی جند منط کھری سوچتی رہی اس کے بعد کہا کہ میں صرور معاف کر دول کی محر ایس شرط کے

ساتھ مسافرنے دریافت کیا کہ وہ شرط کیا ہے ،صعیف نے کہا کہ میری ایک تیم بچی ہے اُس کے گا عقد كرلوتو مي سيب معاف كردول كي .

اس انوکی شرط کے لیے یہ سافر تیار نہ تھا، اس لیے چند مندط عور کرنے کے بعد اپنی رضام تک کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعیضی فند نے کہا کہ پہلے میری بچنی کی حالت سُ لو، اس کے بعد فیصلہ کرو مرفخر

بمتن گوش اس لاکی کا حال سُنفے لگا . صنعیفرنے کہا میری لڑی اندھی ہے، ہری ہے، گونگی ہے، لُولی ہے، لنگڑی ہے، خوب

سوچ مجه لو اور پیرواب دو که ایسی الرکی م کولیندی يىن كرمسا فرك رون لله كول موكة اوربيدينه الياعجيب كشكش مين مبتلا بوكيا . كورر

عالم ضطراب میں غرق رہنے کے بعد آخری فیصلہ کر لیا کہ آخرت کے عذاب سے دُنیا کا عذار اِسْمان اوربېترېدىيسوچ كراپنى رضامندى ظامركر دى.

ضعیفر کی خوشی کا ٹھکا نا بنتا، خدا کا مشکر ادا کیا کہ جیسے اواک کی مجے ملاش تنی جس کے لیے عرصه سے مجے فرعقی، غدا ہی کے عروسے ربھی، اس نے اپنی قدرت سے سبب کے ہانے سے

اس کوبهان مینجا دیا .

عقد کے بعد حب اُس بزرگر مسافرنے اپنی بیوی کو دکھیا توجیرت و ہتعجاب کی انتہانہ رہی کہ جیسے ماں کی زبانی شناتھا ، اس کے باکمل جکس پالیے حشن صورت سے شن سیرت بھی ظاہر تھا ، عقّت عصمت ، حیا ، نیکی ، نشرافت ڈلہن کے حشن ظاہری کو بھی دوبالا کر رہی تھی۔ بیوی کو دکھیے کر .

ضعیفے سے اس عجب تعرفف کی وجر دریافت کی تب اس نے کہا: "بٹیا اِ جر کھے میں نے کہا ہے کہا، متم کوشن کر تعبّب ہوگا، وہ یہ کرمیری بچی نے کبھی کوئی ایا

کام نہیں دکھیاجس سے اُنکھ گنہ گار ہوتی، اس لیے بُرے کاموں سے اُنکھ اندھی ہے۔ کانوں سے کہی کوئی ایسی کہی کوئی ا کہی کوئی ایسی بات نہیں سُنی جس سے کان گنہ گار ہوتے، اس لیے بُری با توں سے کان ہر سے ہیں۔ زبان سے کھی کوئی ایسا لفظ نہیں بولی جس سے زبان گنہ گار ہوتی، اس لیے بُری با توں سے

یں. ربان سے بھی توی ہیں تھا ہیں جوی ہیں سے ربان تبہ کا ربوتی ، اس بیے بری باتوں زبان گونگی ہے ، باتھوں سے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہاتھ گنہ گار ہوتے ، اس لیے رئے سرکاموں سے ماتھ کئر کہ اور یہ دوں سرکھی ایسہ قام مزمن مرجس سے سرگنہ گار ہوت

بُرے کاموں سے ہاتھ لوُلے ہیں میروں سے کبھی ایسے قدم نہیں علی جس سے بیرگینہ گار ہوتے اس کر ڈ رکاموں یہ لٹگائی ہے "

اس بلیے بڑے کاموں سے لنگڑی ہے"

آناكه كرضعفه فاموش بولى تباس بزرك ما فرن سجدة شكراداكيا كه جسى بوى كى ملاشن هي، أس سع بترفدان بخش دى الدّتعالى نداپنه كلام إك مين فراليد:
وَ لَا الشّرَاتُ وَ الْخَرِيْدُونَ وَالْخَرِيْدُونَ لِلْخَرِيْدُونَ وَالْخَرِيْدُونَ وَالْخَرِيْدُونَ لِلْخَرِيْدُونَ وَالْخَرِيْدُونَ وَالْخَرْدُونَ وَالْخُرُونَ وَالْخُرُونَ وَالْخَرْدُونَ وَالْخُرُونُ وَالْخُرُونَ وَالْخُرُونَ وَالْخُرُونَ وَالْعُرْدُونَ وَالْعُرْدُونَ وَالْخُرُونُ وَالْعُرُونَ وَالْعُرْدُونَ وَالْعُرْدُونَ وَالْعُرُونَ وَالْعُرْدُونَ وَالْعُرُونَ وَالْعُونَ وَالْعُرُونَ وَالْعُلُونَ وَالْعُرُونَ وَالْعُلُونَ وَالْعُرُونَ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونَ وَالْعُرُونَ وَالْعُلُونَ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونَ وَالْعُرُونُ وَالْعُرُونَ وَالْعُلُونَ وَالْعُلُونَ وَالْعُلُونَ وَالْعُلُونَ وَالْعُلُونَ وَالْعُلُونَ وَالْعُلُونَ وَالْعُلُونَ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونَ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ ولَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَلَالُونُ وَالْعُرُونُ ول

وَالطِّيِّبُونَ لِلطِّيِّبُتِ والنور. ٢٦)

ترجمہ: الپاک عورتیں الپاک مردوں کے لیے ہیں اور الپاک مرد الپاک عور توں کے لیے ہیں اور ا پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عور توں کے لیے ہیں۔

ماں کو خدا تعالیٰ کے فرمان پر بورا یقین اور بھروسہ تھا کہ جیسی میری لڑکی ہے وہیا اس کے ایسے شاک موسی میری لڑکی ہے وہیا اس کے ایسے شاک موسی کا ، وہ میری محنت بھی ضائع نزکر ہے گا۔ اب آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ یہ میاں بوی کون ستھ ؟ امام زمانہ حضرت ابوصنیفہ رہمالی تھا ہے والدین ستھ جن کے علم سے ساری و نیا سیراب ہورہی ہے اورا نشاراللہ ہمیشہ سیراب ہوتی

حضرت ابومرر أوسيد روايت ب كدرسول التصلي المدعليه وسلم في فرمايا حيا وشرم إيمان

سے پیدا ہوتی ہے اور ایمان کا نتیج حبّت ہے اور بے جیائی وفخش کلامی درشتی فطرت سے ناشی ہوتی ہے اشی

حق تعالی نے خواہشات نفسانی کے روکنے کے لیے مشرم وحیا کی نعمت سے سی کو محروم نہیں رکھا ماکہ وہ اس کو بروئے کار لاکر دوسروں کی نظروں میں ذلیل ہونے سے بیچے، نیک نجنی اور پاک دامنی کی حفاظت کرہے اس لیے تھیل ایمان کے لیے اس رُوحانی قوّت سے فائدہ اُٹھانا بھی ہرسلمان کے لیے ہمت صنروری ہے۔

گو ہماری کوئی مالت اس علیم و بصیر سے چئی ہوئی نہیں ہے گرادب کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے مالک و مرتب سے شرم کرے، اُس کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرے ۔ اُس کی آیات کا مذاق نہ اُڑائے جس طرح بعض گناہ وگوں سے چئیا کر کر اہے اِسی طرح اُس ماضرو فائر سے بھی ہرظا ہری یا باطنی گناہ چئیائے کیونکہ وہ تقییں قریب سے ہی دکھے دلم ہوائے اُس کی حاضری کے ہتحضار کے ساتھ اُس کی پیشی کا بھی خوف رکھے کہ ایک دن اس کے رُو بُرو پیش ہونا ہے اور اُس وقت سب نافر مانیاں سلسنے لائی جائیں گی تو کیا حشر ہوگا۔

جس سے اِن کوصدرر پہنچنے کا احتمال ہو یا اُن کو ناگوار گزرنے کا امکان ہو۔ لینے ہم حنسول سے بھی شرم کرے اور کوئی البی حرکت نرکرے موان کے نز دکیے الب ندیرہ ہو۔ اسلام نے ہراس بُرانی کے انسداد کا انتہام کیا ہے جس کے ذریعے کسی ندکسی فیٹنے کے بھیلنے کا امکان ہو۔ نظر مدبھی بدکاری وبیعیائی کی جانی ہے جس سے زنا کا دروازہ کھُلیّا ہے اسى يليق تعالى نيسب سي يله ايسى نظرول كى حفاظت كاسامان فرايب كه انسان شديد ضرورت کے بغیر ادھرا دُھرنہ ویکیھے، نظری نیجی رکھے تاکہ دانستہ یا نا دانستہ کسی برکو ئی غلط انداز نظر ٹر کر اُس کے خرمن سکون کو نرحلاوے اور اگر ایک دفعہ کوئی ایسی نظر کسی عورت پر ٹرجائے تو دوسري نظرسے اُسے مرگز نه ديلھے كه مركحب گناه بوكا . اسى طرح عورتوں كو محم ديا كيا ہے كه وه مُردوں برِ نظرنه <sup>ط</sup>والیں جِصنورصلّی التّرعلیہ وسلّم نے عورت کو نا بینیا وَں سے بھی بردہ کرنے کی تعلیم فرائی ہے۔ جنابخہ فرآن تھیم جس طرح تدریجًا ۲۳ سال کی مّدت میں محمّل طور پر نازل ہڑا اور جُوں بُون اسکام ازل ہوتے گئے مسلمان ان رہمل پیرا ہوتے گئے .سورہ نور میں بردے کے احکام نازل ہوئے توحضورصلّی الدّعِليه وللّم نے اُمّهات المزمنین اورتمام سلمان خوانین کوغی*ر حرمو*ں سے پردہ کا بھم دیے دیا. ایک دفعہ ایک نابنیا صحابی مضرت عبداللہ ابن محتوم آنضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کے اندرون خانہ تشریف لے آئے بحضور سی التہ علیہ وسلم نے اپنے گھروالوں کو اُن سے يرده كرنے كاسكم ديا۔ ان ميں سيعض نے كما" يا رسول اللہ اس نابنيا سے مريده كس ليكري اسے تو کیے نظر ہی نہیں آتا " اس کے جواب میں صفور متی التعلیہ و تلم نے فرمایا "بے تک اسے تونظر نہیں آتا کیکن تھیں تونظر آتاہے؛ سواسلامی پردہ کمے طرفہ نہیں دوطرفہ ہونا چاہیے اسے بخوبی اندازه ہوسکتاہے که اسلام نے ایک فیتنہ کو روکنے کا کتنامہم بالشّان اہتمام فرمایہ بروکو لازم ہے کہ اپنے ستر کا پر وہ کرے بینی زیز اون سے گھٹنوں کم کے حصہ کور وہ میں رکھے اور الیا کوئی لباس ندمینے جس سے بیرحتہ نظر ائے۔ اسی طرح عورت پر لازم ہے کہ وہ بھی اپنے مُسترکو پھیا کر رکھے بینی اف سے زانو بک کاحقہ دوسری عورت کو بھی نہ وکھائے اورغیرمرم سے اپنا ساراً بدن حُصِلِتُ اپنے مُن وجال کی نمائیش کے لیے گھرسے باہر نہ نکلے بلکہ اپنے آرکھے فتنہ رِدارُو سے بچانے کے لیے گھر کی جار دیواری میں محفوظ رکھے۔ اگر ہا ہرکے کسی آدمی سے ہام مجبوری کوئی بات کرنی رئیدے توائس وقت بھی احتیاط سے کام لے اور نزاکت سے ندبولے اکہ اس کا زم اور

دیکش اب واجد کسی برباطن کو اس کی طرف متوجه نکر دے اس لیے ایسے وقت کسی قدر شونت اور رُوکھا بِن دِکھائے۔

قرائب میں ارشادہ :

قُلْ كِلْمُؤْهِنِيْنَ يَخُصَّمُولَ مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُولَ فُرُوْجَهُمْ (السَّنَّ) ترجم: ایان والولسے کہ دو کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں اوراپنی شرمگاہوں کو بھی مخفوظ رکھیں۔

وَقُلْ لِلْمُوَّمِينِ يَغْضُضَنَ مِنْ آبَصَارِهِنَّ وَكَيْفَظُنَ فُرُّ وَجَهُنَّ (التورالِّ) ترجمه: اورائيان واليول سے كه دوكه اپنی نگا بین نیچی رکھیں اورانی عصمت كی طبت ميں سے مهروكه اپنی نگا بین نیچی رکھیں اورانی عصمت كی طبت ميں سے مربی ميں ميھي ارشاد ہے:

ُ إِنَّ الَّذِيْنَ فَجِبُّوْنَ آنْ تَشِيْعَ الْفَاحِثَةُ فِي الَّذِيْنِ الْمَنُولُ لَهُمْ عَذَابٌ اَلَيْنِ فِي اللَّذِيْنِ اللَّمْنُولُ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْتُمْ فِي الدُّنْيَ وَالْلَاخِرَةِ ﴿ (القَرَبُ الْ

ترجمہ: بے شک جولوگ جاہتے ہیں کہ اما نداروں میں بدکاری کا چرجا ہواُن کے لیے وُنا اور آخرت میں دروناک عذاب ہے۔

رسُول التُرصِّل التُرعليه وتم نے معارج كى رات دكياكه آگ كا ايك نئور بَد. اُس مِينَكَ مُرد اور نگى عورتين جل رہي ہيں جب نئور كے مرد اور نگى عورتين جل رہي ہيں۔ اس نئور ميں اُبال آ تا ہے تو وہ اُور آ جاتے ہيں بوجب نئور كے مُنہ كے قريب آتے ہيں تو بھر اُبال ينچے حيلا جا تا ہے۔ آئے نے بُوجها يہ كون لوگ ہيں ؟ فرشتے منہ عرض كيا يہ زنا كار ہيں .

حضرت البرسعيد خدرئ بيان كرنے ہيں كه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إك اوربر و اشين

دوشنره سے بھی زیادہ باحیا اور شرمیلے سے سوجب ہم کسی چنر کے متعلق خیال کرتے کہ آئیاسکو
ناگوار محسوس کر رہبے ہیں تو اس کے آثار آئی کے جہزہ مبارک پر بہجان لیستے سقے ۔ (بجاری دیم)
صفرت ابن سعو ڈسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہلی نبوتوں کی جم
صبح اور غیر نمسسوخ باتیں لوگوں کم کہنچی ہیں اُن میں ایک متنفق علیہ بات یہ ہے کہ جب شرم وغیرت
باقی نہ رہے تو بھر حربتھ اراجی جائے کرتے رہو۔ (بخاری)

بے حیا اکش مرجہ خواہی کن

ایک خاتون جس کا نام امّ خلّا د تھا آنخسرت صلّی الدّعلیہ وسمّ کی خدمت میں اپنے بیٹے کا بو قتل ہو بھیا تھا ، انجام دریافت کرنے آئیں اور وہ نقاب پینے ہوئے تھیں ۔ نبی صلّی الدّعلیہ وسلّم کے کیا صحابی نے اُن کی اس استقامت پرنجسّب کرتے ہوئے کہا نقاب ہین کے آپ بیٹے کا حال وریت کونے آئی ہیں ؟ (بعنی یہ موقعہ تو گریبان چاک کرنے اور پیٹنے کا ہے ) انفول نے اس کے جاب ہیں فرایا کہ میرا بیٹیا مراہے ، میری جیا نہیں مری ہے ۔ اس کے بعد رسول الدّصلّی الدّعلیہ وسلّم نے اُن کو فرایا کہ میرا بیٹیا کو دوشہیدوں کا اجر بیٹے گا۔ انفوں نے ٹوجھیا ایسا کیوں ہوگا ؟ یا رسول لُہٰ اِن نے فروایا اس لیے کہ اس کو اہل کتاب نے قتل کیا ہے۔ (ابوداؤد)

صفرت ابن عمر المست روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فروایا کہ حیا اور ایمان و وول الکیک و دوسرے کے ساتھ والبستہ ہیں بجب ان میں ایک اُٹھا لیا جاتا ہے تو دُوسراجی اُٹھا لیا جاتا ہے اور ابن عباس کی روایت میں بیضمون اس طرح ہے کہ جب ان میں سے ایک جیسین لیا جاتا ہے تو دُوسراجی اُٹس کے پیچھے بیچھے روانہ ہوجاتا ہے۔ (شعب الایمان)

حضرت انس فراتے ہیں کہ رسول الدصلی الدعلیہ وسلم نے فرمایا فحش اور بے جیائی جس چیر میں بھی پیدا ہوجائے اُسے عیب دار اور بدنما کر دیتی ہے اور شرم و حیاجس چیز ہیں پیدا ہوجائے اُسے خوشنا بنا دیتی ہے۔ (ترمذی)

حضرت! بن عمر شد روایت ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندہ کو ملاک کرنے کا ارادہ فرمالیتا ہے توسیلے اس سے حیا وشرم چین لیتا ہے جب اس مبن شرم وغیرت نہیں رہتی تو وہ لوگوں کی ظرو میں جقیر اور مبغوض بن جانا ہے۔ جب اس کی حالت اس نوبت کو پہنچ جاتی ہے تو بھرائس سے
امانت کی جفت بھی جیسی لی جاتی ہے۔ جب اس میں امانت داری نہیں رہتی تو وہ نیانت در نیات
میں مبتلا ہونے گلتا ہے۔ اس کے بعد ائس سے صفت رحمت اٹھالی جاتی ہے۔ بھر تو وہ بھٹ کا رائہوا
مارا مارا بھرنے گلتا ہے۔ بجب تم اس کو اس طرح مارا مارا بھڑا دکھو تو وہ وقت قریب آجاتا ہے
کہ اب اس سے رشتہ اسلام ہی جیس لیا جائے۔ (ابن اج)
کہ اب اس سے رشتہ اسلام ہی جیس لیا جائے۔ (ابن اج)
کہ اب اس سے رشتہ اسلام ہی جیس لیا جائے۔ (ابن اج)
وَاحْرُ دَعُواتَ اَنِ الْحَمْدُ مِلْاِلِهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ .

(بشكريه ديريو ياكسشان لابهور)

### انفاق في بالشر

اَلْحَمَّدُ بِلّٰهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا اَجَد،
انفان في سبيل الله كفظي معنى بين فعداكى داه مين الله كى داه مين فرج كرنا - الله رسب العرّسك كلام مقدّس اور المحفرت منى الله عليه وتم كى اعاديث مين الله كى داه مين خرج كرن كى ترخيب اور اس كفف أن اس كذرت سيه آت بين كه ان كى عد نهين - ان كو دكيف سيمعلوم بتوليد كمد بيسياس دك كى جني بين بين بيدا بى اس يله بنواكد اس كو الله كراست مين في خرب بين بين بيدا بى اس يله بنواكد اس كو الله كراست مين في خرج كيا جائد بينا بي اس يله بنواكد اس كو الله كراست مين في في الله بين بين الله كالله بين الله بين الله كراس كو الله كراست مين بين بين الله كرا جائد بين الله بين الله كراس كو الله كراست مين في الله بين الله الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين

ٚێؘٲؾؙۿؙٵ الَّذِئينَ امَنُولَ ٱنْفِقُول مِتَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ ٱنْ تَيَاقِيَ يَوْمُرُ لَا بَيْعُ فِيْهِ وَلَا خُلَهُ ۖ وَلَا شَفَاعَتُ ۚ (بُّ سَالِمُوانِيتُنْهِ ٢٥٢)

مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زر و دولت کو مفصّو دِجیات نہ بنائے سیکہ ختیقی مفصد ِ اس کی رضا د نشا کے اللی کامعین بنائے اُس کی رضا د منشا کے مطابق اُسے خرج کریے ورنہ اسے اپنے لیے وال ِ جان سمجھے۔ اپنے نفس کی ضرور توں کے ساتھ ساتھ

یتیموں، بیواؤں متناجوں مسکینوں کی ماد کرے یو کچھ بھی الٹرنے وسے رکھا ہے اُس ما<del>یت</del> بهترين جنرياس كينام پراس كيشتين مندون مين بطور نيرات وصدفات نقسيم كرييج بكاالله رتِ العِزِّت سات سوگنا تک اجرو ٹوابعطا فراییں گے۔ اگر بوجُمِفلسی یا تنگدشتی کچھ بھی نہ دے سکے توجس جیز کی طاقت ہووہ توالٹہ کی راہ میں خرچ کرے جیسے بقول امام غزالی مبار کی خرلنیا ،خازہ کے ساتھ جانا ،حاجت کے دقت متاج کی مدد کرنا یعنی کسی مزدور کا بوجوٹبالینا سهارا لگا دینا ،سعی وسفارش سیکسی کا کام بکلوا دینا، نیک بات کهنا، متمت بندهانا،تستل ور ڈھارس ونیا وغیر*ہ* .

حضرت ابو مررغ سے روایت بیک رسول التصلی الدعلیہ وسم نے فرمای کہ اللہ تعالیے فرات میں لیے بیٹے آدم کے تو نیک کام میں خرچ کر، میں تجھ ریض کروں گا۔ رہاری مُسم، حضرت ابوسعينته سهروابيت ب كدرسول الشصلي الشعلبيه وللم نے فرما إبني حيات ميں اکی در می خیات کرا مرف کے وقت سو در می خیات کرفے سے بھرسے۔ (ابدداؤد)

حضرت انس بن مالک سے روایت بے کہ رسول اللہ حتی اللہ علیہ و تم نے فرمایا ساست چنریں ہیں جن کا تواب انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے:

(١) عبل في مل وين سكولايا (٢) نهر كفرواني (٣) كنوال كفروايا (١م) كوتي وزهت الكوایا (۵) كونی مسجد منواتی (۲) كونی قرآن جپوارگیا (۱) كونی اولاد حپواری جواس كے ليے

مرنے کے بخشش کی دُعا کرے۔

مضرت عبدالله بن سعرة بان كريت بين كه رشول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا و فرمايا كتم ميں سے كس كو اس كے وارث كا مال البينے مال سے زبادہ بيند ب وضحائي نے عرض کیا یا رسول الله ! ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں مگر اس کا اپنا مال اس کو زمادہ ابیند . المن أت فراما تو اس كا مال وه ب جواس نه الكيميج ديا اور اس ك وارد كا مال وه بديم اس نے سي مي در دبار ابخاري

متصفرت ابو مرزع بیان کرنے ہیں کہ رسول الدُّحِتى اللّٰه علیہ وسِّم نے ارشا د فرمایا کے صبح کو جب بندے أعظتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے اُتر نے ہیں۔ ایک کتا ہے اے اللہ اِخرج الرف وطلاسخي كوبدل عطا فرما اور دوسرا كتاب ليے الله إ تنجوس روكنے والے كومبلد

نقصان دسے۔ ابخاری وسلم)

حضرت ابو ہرز او المخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم سے روانیت کرتے ہیں کہ ایک آدمی سی زمین کے اندرجا رہا تھا جس میں یا نی کا نام و نشان ہی نہیں تھا کہ اس نے بادل میں سے ایک وازشنی كه فلان خف كے باغ كوسياب كر يم وہ إول ايك جانب كو برها اور ايك پتھر لى زمين مرياني برسایا. وه پانی چیوٹی چیوٹی الیوں میں سے اکیب بڑے الے میں ٹیا اور اس پانی نے تمام باغ کو تھیرلیا. وہ آدمی بانی کے پیچھے ملا ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑاتھا اور مانی کو لینے سلے سے بهيلار ما تفاء الشخص ني اس سے دريافت كياكه اليدكي بندے تيرا ام كياہے؟ اس نے کها میرانام فلاں ہے۔ وہی نام تبایا جواس نے بادل کے اندرسے سُناتھا۔ باغ ولالے نے کہا لے الله كے بند كے اميانام كيوں أوجيا ہے؟ أس نے حواب دا كتھ بادل كايد إنى ہے ميں نے اس میں سے آواز شنی تھی اور وہ آواز بیتنی کہ فلاں کے باغ کوسیراب کر۔ تبا تو اپنے باغ میں ایسا کون ساعمل کرناہیے حواللہ رتب العالمین کو اس فدر سیندہے؟ اس خص نے حواب دیا میرے باغ میں سے جبیدا واز کھلتی ہے اس کے نین حصے کرنا ہٹوں . ایک حصداللہ کی راہ میں خرچ کرنا بُوں ، ایک حسّه اپنے بال بحیّ میں خرج کرنا ہُوں اور ایک حسّه بھیراسی باغ میں نگا دنیا ہُوں ۔ جو لوگ الله کی راہ میں خرچ کرنے سے ہیلوتھ کرنے میں اُن کے متعلق ارشا دِ رّا بی ہے: وَالَّذِيْنِ كَيَكُنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ مِعَذَابٍ ٱلْمُمِّ يَوْمَرُ مُحِمَّلَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتَكُولَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورَهُمْ وَظُهُورَهُمْ هَٰذَا مَا كَنَرْتُهُ لِإَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِنُ وَنَ - (كِي سِ التَّهِ لَيْتِ ٢٥،٣٨)

ترجمہ: اور جولوگ سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اٹسے اللہ کی راہ میں خرجی نہیں کرتے۔ لیس اُنھیں درو دینے وللے عذاب کی خوشخبری دیے۔ جس دن اس سونے اور چاندی کو آگ میں گرم کیا جائے گا بھراس سے ان کی بیٹیا نیوں ، پیلوؤں اور پیٹھیوں کو داغ دیے جائیگے اور اُن سے کہا جائے گا بھر وہ چنے ہے ہے تھے۔ تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تھا۔ بیس جس کوتم جمع کیا کہ دراج بھو۔ کیا کہ تے تھے اُس کا مزاح بھو۔

مصرت الوهرر أيسي روايت برسول الله صلى الله عليه وسلم نع فرما يتصارا خزانه رحبكي

رکوٰۃ نہ ادا کی گئی ہو) قیامت کے دن اکیک گنجا سانپ ہوگا نخرانے کا ماکک اُس سے طبگ کا اور وہ اُسے بکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے گا بیان کمک کہ وہ مالک اپنی انگلیاں اس کے مُنہ میں (حیانے کے لیے) دیے گا۔

حضور اکرم صنی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ بُرانی کے ستّر در واز ہے بند کراہے' عُمر کو بڑھا آہے، بُری موت کو دُور کر آ ہے اور کجتر اور فحر کو ہٹا آ ہے بحضرت اسمامِ فواتی ہیں کہ مجھے سے صفور صنی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ خوب خرچ کیا کہ اور گن بُن کرمت رکھ ، کہ اللہ جبّل شانہ تنجیے بھی گن کرعطا کرے گا اور جمع کر کے مت رکھ کہ اللہ حبّل شانہ تھے سے بھی جمع کر کے رکھنے لگے گا عطا کر خبنا تنجیے سے ہو سکے ۔ نیز حضور صنی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی بلا یا مصیب آنے والی ہوتی ہے تو وہ صدقہ کی وجہ سے بیچے دہ جاتی ہے ۔ صدقہ قبر کی گرمی کو زائل کراہے اور آدمی قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا .

ی مری ورس و مسلم الدهاید وی یا مسلم کا ارتبا دہے کہ بندہ کہاہے میرا مال ،میرا مال ۔ اس کے سوا دوسری بات نہیں ہے کہ اس کا مال وہ ہے جو کھا کرختم کر دیا یا بہن کر ٹرانا کر دیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کرکے اپنے لیے ذخیرہ بنا لیا اور اس کے علاوہ جو رہ گیا وہ مبانے والی چنہے جس کو وہ لوگوں کے لیے چیوٹر کرچلا مبائے گا۔

صنرت عمرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صورِ اکرم صلّی الله علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا و اتفاق اُس زمانے میں میرے باس کچھ مال موجُ دہا کیں نے سوچا آج و آنفاق سے میں خوابی واللہ واللہ واللہ میں الو بحر شدہ میں کھی بھی جم فرمان ہوں تو آج بڑھ جاؤں ۔ یہ بوج کر میں خوشی حرکیا اور جو کچھ بھی گھر ہیں رکھا تھا اُس میں سے آدھا لے آیا بصنور صلّی الله علیہ وسلّم و من خوشی کھر اور سے لیے کیا جھوڑا اور بھی جوڑا اور بھی میں نے عرض کیا کہ جھوڑ آیا ۔ است میں الو بحر وضی الله تعلیہ وسلّم نے فرمایا کہ آخر کیا جھوڑا اور سے میں نے عرض کیا آدھا جھوڑ آیا ۔ است میں الو بحر وضی الله تعالی عنہ جو کھھوڑ میں تھا سب لے اسے بصنور صلّی الله علیہ وسلّم نے فرمایا ، ابو بحر و گھر والوں کے لیے کے میٹوا کی انتفاد اور اس کے لیے کے میٹوا کی جو اُس کے میٹوا کی ہے۔ اُس کے اللہ اور اس کے لیے کے میٹوا کی جو اُس کے اور اس کے لیے کے میٹوا کی جو اُس کے میٹوا کی جو اُس کے اور اس کے لیے کے میٹوا کی جو اُس کے اور اس کے اُس کے اس کے میٹوا کی جو اُس کی برکت اور ان کی رضا اور نوشنودی کو جھوڈر آیا پھوں ۔

و الله تعالیٰ بم سب کو دل کھول کرانفاق فی سبیل الله کی توفیق عطا فوائے۔ آمین (بشکریہ رثیبی پاکستان لاہور)

## تقوى

المحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى الما بعد. فاعوذ بالله من الشيطن الرّجيم بسمالله الرّحمن الرّحيم. أَلَّتُهُمَا الَّذِينَ المَنْوُلُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِب عَلَيْكُمُ السّيَامُ كَمَا كُتِب عَلَيْكُمُ السّيَامُ كَمَا كُتِب عَلَيْ الدِّنِينِ مِنْ قَبْلِ صَحْم لَعَلَيْكُمُ تَتَقَوُنُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمه: اَسے ایمان والو! روز ہے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں بر فرض

گئے مقے جوئم سے بہلے بنتے تاکہ تم پر ہنرگار ہوجاؤ۔
صیام جمع ہئے صوم کی صوم یا روزہ اصطلاح شریعت ہیں طلوع فجر سے خروب آفتاب
سے اپنے آپ کو کھانے پنے اور عمل نوج تیت سے روکے رکھنے کا نام ہے۔ اما دیث متقدسین سخت تاکیہ آئی ہے کہ انسان روزہ کی حالت ہی غیبت فیش اور یہ کلامی وغیرہ تمام گنا ہوں سے سے بیچے۔ روزے سے صف فاقد مقصود نہیں کیونکہ فاقد کرنا اور لینے عبم کو تکلیف اور شفت میں طال کوئی نیکی اور معلاق یا با کی نہیں ہے بلکہ اس مقصود نفس انسانی کی اصلاح و تہذیب جوان کوئی نیکی اور معلاق یا با کی نہیں ہے بلکہ اس مقصود نفس انسانی کی اصلاح و تہذیب تروزہ رکھنے سے انسان میں پر ہمنے گاری، نیکی اور تقولی کی صلاحیّت پیدا ہوتی ہے، اور نفسانی خوامشوں کو قائدی میں زکتے نفس اور تربیب خوامشوں کو قائدی میں زکتے نفس اور تربیب خوامشوں کے انسان میں دونوں کا ایک بہترین دستور اعمل ہے۔ اشخاص کے انفرادی اور اُسّت کے اجماعی ہردو نقطہ نظر سے کہ کی خوامشوں وغایت ہردو نقطہ نظر سے کی صل غرض وغایت ہردو نقطہ نظر سے کہ کی خوامشوں وغایت

کی صراحت ہوجاتی ہے۔ تفقولی کے معنی میں اللہ اور اس کے رسول کی الیسندیدہ چنروں سیسے بنیا اور تعوی علی میں الوقت والوقتانية الكراشان عام طور رمتقى اور بربن كارائسك كما بأنا ي حبر م زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوں ، جوٹری باتوں سے بخیا ہونہ اسلامی عبادات ، نماز ، روزہ ، ج، رُكُوة وغيره كالوّلير بتفصد تزكيرُ نفس اور ترسّبيت اخلاق اورّنقوي بيد نِفس كي بِكير كي <u>ك</u> لير بيضرورى بهدكوني ايسا وسنوراهل مزتب كباجات صي سداسلامي معاشرة فائم كرزيم كماني بهواور بهرفردكو ابينے نقائص دُوركرنے، اعلىٰ اخلاق اور محاسن ببدا كرنے ميں مدوسے. چنانچہ رمضان کا پُورامهینہ دن کو روزہ اور رات کو نماز تراویج کے اندرمحض رضائے الہٰی کے بين نظر قرآن كريم كى تلاوت سُنف اوراس كرمعنى ومطالب بين غور و فكر كرف سه ندصرف یرکه رصائے الی اور رسول الدصلی الدعلیہ وسلم کی خوشنودی علی ہوتی ہے بکہ اس تربہہے سے انسان میں اوامر رعمل آسان اور نواہی سے بھٹے کی بھرٹورصلاحیت پیدا ہوجاتی ہے۔اس کے نتيجرمين انسان كيه لييم مرشم كي رُوحاني مرتختيون اورما دّي جرائم دونون كي اصلاح كا واحد دربعير بن جاماً ہے کیونکہ کو ڈیشخض اُس وقت کرمتھی نہیں بن سکتا جسٹیک کہ اپنی خواہشات پر قابو مز إلى بحركات وميمداورسفلى حذبات كة تلاطم سيسفينة سيات كوسجا كر مذلے جائے. روزه کا انفرادی اثر بلاشبُه روزه دار بربرلیاسند. وه تمام افعال قبیمه اوراخلاقِ رذیلیه سینود کو محفوظ رکھنا۔ بعض مختصرًا میر کہ اسلام نے انسان برجن جن مفاسد ومفرّات سے سجنیا کے ایو مجرّ عبادات کے ساتھ ساتھ روز سے سال میں کامل ایک ماہ محض اس واسطے لازمی کیے کہ انسان اپنی أُن نواہشات كامحض غلام بن كے ندرہ جائے. با وجود اس كے غذا حيات بُستعار كى بقار اور تحقّط كے ليه لازمي اورلابُري بيد. ايسه بي استراحت وارام عبسل منت اورشقت كي بعد فطرت انسانی کے بیے صروری ہے بلکہ جنسی خواہشات کی جائز انکھیل تفاضائے فطرت ہے لیکن ایسب چنروں کے لیے کچے صدور وقیود اور شرعی بابندماں اُسی خالق کا ننات نے ہمارے لیے تحویز فرائی ہیں لیکن اِن سے انتفاع کے لیے کچھ اوقات مخصُّوص کر دیے۔ اگر انسان اُنھیں پیش نظر ندر کھیے تو انسان اور دیگر خوانات میں کوئی فرق باقی نهیں رہ جاتا ملکہ اپنی خواہشات کا جانوروں کی طرح غلام محض بن کے رہ جانا کیونکہ جانوروں کے لیے بیضوا بط نہیں ہیں ملکہ حبب کوئی کھانے پینے

کی چنر نظر ٹری تو ہے روک ٹوک کھا پی لیا ۔ ایسے ہی اُن کی دیگر خواہشات کی تکی*ل کے لیے سی صلط* وغیره کاسوال ہی پیدا نہیں ہتوا۔ برخلات اس کے إنسان کو ان سب معاملات میں اسی طرح محتاج وصرورت مندموت موت مى بعض فاعدول ضابطول برعل كرف ك ليدم كلف اور پابند کیا گیاہے۔ اگر اس منشائے فطرت اورضا بطرشر بعیت میں ذرا بھی ڈھیل دیے دی جائے تو انسان اور دیگر سیوانات میں فرق اقی نہیں رہتا بنچانچہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پابند تی تعیت كالحكم عطا فرمايا اور دنگر حوانات كو اس مستشط قرار دمه دیا. حال به نكلا كه نور دونوش، آرام وراحت اور زنا شوئی کی جائز خواهشات پر ماهِ مُبارک میں او فات مخصوص ہیں بندش وغیرہ اسی کیصروری قرار دی گئی. اِن چیزوں کی شق اور ترببیت سال میں تبیس دن اس لیے کرائی گئی که انسان منصرف بقیته گیاره ماه اس بر کاربندر ب بیکه میّرت انعمْر اسی کے مطابق جیامیّے تعار کے آخری کھے کک اس کا پابندرہ کر اپنی جان جان آفرین کوسٹیرد کرکے فلاح دارین کے تصواحلی کو کامیا بی سے عال کراے۔ روزہ سے قصر دِصلی تقوی اور بر مینرگاری کی نیک عادت ڈالناہے اورافراد إُمّت كُومُتّقى بناباب تقوى نفس كى أيمتنقل كيفيّت كانام ب جب طرح مُضِرِغذاوَل اورمُضِرعادتوں سے پر ہنیرر کھنے سے جانی صحت درست ہوجاتی ہے اور مادّی لذّتوں سے طعن اورانساط كى صلاحيّت زياده پيدا موجاتى ب، عَبُوك كُفُل كريكننه تَحتى بيداورغذاصيح طوررْتِهم ہونے اور جُزوبدن بنے لکتی ہے جس سے نون صبح اور صالح بیدا ہونے لگتاہے ۔ اسی طرح اس عالم بین تفتوی اختیار کر لینے سے بینی جرعاد تیں حتتِ رُوحانی اور حیاتِ اخلاقی کے بی میں مُضِرْبِی اُن سے بیچے رہنے سے عالم آخرت کی لڏنڙن اور نعمتوں سے نُطف اندوز ہوئے کی صلاحیّت اورّ استعداد انسان میں مدرجرًا کم پیدا ہوجاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اسلامی روزہ کی فضلیت دیگرتمام ادم عورسے فاقوں، بھوک ہڑالوں، برتوں اور برائے ام روزوں وغیرہ سے متاز نظراتی ب تعلیمات اسلام کی رُوسے اس جان اور اس کی ہر جیر کوختی تعالی نے انسان كى ضرورت اور خدمت كے ليے پيدا فراليہ اور انسان كو اس كائنات كامقصود صلى قرار دیاہے اور اس کی تخلیق اور غرض وغایت بان کرتے ہوئے فرایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وه ميري هي عبادت كرين " اور انبياعليهم السّلام بهي ونيا مين اسي يله تشريفية للسّل كرنها ولا

کو اُن کامقصرِ تخلیق سمجها میں اور عبادتِ الہی سے روشناس کرائیں۔ اسلام کی بگاہ میں انسان کا اُن کامقصرِ تخلیق سمجها میں اور عبادتِ الری تعالیٰ ہے۔ اس لیے دینِ اسلام کا یہ تعاصا ہے کہ برخص اپنے آپ کو خدا کا بندہ مانتے ہوئے اپنی ساری زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ عبی شاند کے احکام و ہدایات کو پیش نظر رکھے اور اپنی ساری زندگی اُسی کی رضا جوئی ، البعداری اور عبادت میں بسرکر و سے۔ لہٰذا نماز ، روزہ ، جے ، زکوۃ وغیرہ عبادات فرض کی گئیں بینائچ روزہ ایک اور عبادات فرض کی گئیں بینائچ روزہ ایک نظری اور طبعی عبادت ہے کہ حب کی بار بارمشق سے انسانی ذہن اور اخلاق کی شکیل اور کمیں ہوتی ہے ۔ بدیں وجہ رمضان المبادک گویامشتی اور تربیت کا مہینہ طہرا۔ اسکامقصد اور کمیں ہوتی ہے کہ انسان اپنی دُوحانی اور جمنانی اصلاح کرتے اکہ متنظی اور پر بہنے گار بن جائے مطلب ہدکہ مشان اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کی خاطر اپنی پ ندیدہ اور محبوب چنےوں سے کچھ وقت کے لیے کارم خوا اور مین میں اور مین کے لیے کارم خوا اور مین میں اور مین میں میں میں کہ میں میں میں اور مین کی کے انسان خداکی نافرہائی ہوا کہ میں میں میں میں کارم نے کہ انسان خداکی نافرہائی بارک کی میں شان میں کی کے انسان خداکی نافرہائی جائے اور مینوع چنے وں سے بی کو اس جے کی این بربالے تاکہ ہمیشہ میں میں کے لیے انسان خداکی نافرہائی جائے کے انسان خداکی نافرہائی جائے کی کے انسان خداکی نافرہائی جائے کی کہتے ہوئے کے انسان خداکی نافرہائی جائے کی کے کھور کی کے کہتے انسان خداکی نافرہائی جائے کی کھور کی کے کہتے انسان خداکی نافرہائی ہوئی کی کورن کی کے کھور کی کھور کی کورن کے کی کی کی کھور کی کورن کے کہتے کی کھور کی کھور کی کے کہتے کی کے کہتے کا کہتے کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کہتے کی کورن کے کہتے کی کھور کی کھور کی کھور کی کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کور کور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھو

تقوی کا بھل سے کہ انسان میں اپنی عقل ہمجھ، اعضار وجارح اور دولت وغیرہ کے خلط ہتعال کی طاقت بدا ہوجاتی ہے ۔ تقویٰ کی استعال کی طاقت بدا ہوجاتی ہے ۔ تقویٰ کی غرض دغایت اور فہوم جاننے کے لیے حضرت عمر نے مصرت اُبی بن کعی صحابی سے طلب فیچپا تو اعفوں نے حجاب میں فرایا کہ اگر متھا داگر کہ سی ایسے جبکل سے ہم جان خار دار جباڑ لوں سے تو اعفوں نے فرایا کہ اگر متھا دارگر کسی ایسے جبکل سے ہم جان خار دار جباڑ لوں سے لیاس اور حبم کو گزند مین نے کا نظرہ ہوتد ایسے میں تم کیا کروگے ، تو اعفوں نے فرایا کہ حسم اور لیاس کو میں سے انجھنے ہی نہ پائیں۔ اعفول نے فرایا بس میں تقویٰ ہے " اکٹر بس باتی ہموس" کہ ونیا سے اس طرح بھر بجا کر سدھا رہاؤ کہ منکوات ومعاصی سے دامن داغدار نہ ہونے یائے۔

دُعا: الله تعالی ہیں توفیق عطا فرائے کہ ہم شریعیت اسلامیہ کے اسحام و فرامین رعبالیا رمیں، تقویٰ کی نوُرانی چادر کو اوڑھنا، تجھیونا بنائیں اور فلاح دارین حال کرکے وُنیا سے سٹواری کمین باللہ العالمین ۔

ملام نے کارنات کی مرحی العالی کی ملافل دی المالی کی ملافل دی ملافل دی کا جائے کا معاشرے کی جائے گا معاشرے انتقاب انگیز خطاب می جولائی کا معاشرے کا معاشرے کی جولائی کا معاشرے کا معاشرے کی جولائی کا معاش کا معاشرے کا معاشرے کی جولائی کا معاش کا معاشرے کا معاش کا معاشرے کا معاشرے کا معاشرے کا معاشرے کی معاشرے کا معاشرے کی معاشرے کی معاشرے کا معاشرے کا معاشرے کا معاشرے کا معاشرے کا معاشرے کا معاشرے کی معاشرے کا معاشرے کے معاشرے کا معاشرے کی کا معاشرے کا معا

اسلام ایک دین ہے دین انسان کی انفرادی ومعاشر تی زندگی گزارنے کا طریقیہ اس کے بنیا دی عملی اصول دّو بین (۱) عبادت الهی اور (۲) انفاق فی سبیل الله ، الله کی راه میں خرچ کرنے کی دو مدات میں ١١) مساکین کی اواد اور دین کی نشرواشاعت اور اس کے قیام مجاتا اور استحکام کے لیے سعی وجُد بیانچہ قرآن مجیم کی تمام سُورتوں میں خواہ وہ مدنی ہوں یا مکی ، انفاق فی سبیل الله یعنی الله کی راه میں ان دو مدات برخرے کرنے کا ذکر آباہے۔ یہ اسلام کے افتصادي نظام كئنيادي اصول بي اورخرج ان چنروں كو كيا جاسكتا بيے جربهاري مك بهول اس بيديهان مكيتت كاسوال بيدا موجاتا بيدا اسلام مين مكيتت كانبنيا دى اصول توبيب كرنها انفرادی یا اخماعی طور رخینقیت مین سی چزرکا مالک ہی نہیں ہے۔ جنیانچہ اسلام کے غطیم فکر بھیم لامتر المم ولى التد دملوي (١٠٠٣هم ١٤٩٢هم) أبني شهرة أفاق نصنيف تحبّر التدالبالغ (دوسري حلد) صًا الطبع مصرمين فوات مين أنَّ الْحُلُّ مَالُ اللهِ لَيْسَ فِيلُهِ حَقَّ لِإَحَدِ فِي الْحَفِيقَ مَ یعنی زمین وآسمان اوراس کے درمیان جو کی بھی ہے صل میں بتی تعالیٰ کی مکیّنت ہے جس میں كسى كالتقيفيت مين كوتى يتى بنين ب كيونكه انسان ان كاخالق بنين ب اس يليه صل مكيست الله تعالیٰ کی ہے۔ گوائس نے انسان کو ایب عرصے تک کے لیے اس سے انتفاع بعنی فائدہ أُنظ في اور نفع عال كرائ كاح عطا فراما يب يعناني سُورة بقره مِين ارتباد ب وَ لَكُمْ فِي الْلَارْضِ مُسْتَقَتَّ وَمَتَاعً إِلَى حِيْنِ لَيَن زمين كِيتِعلَّى فاصطور رفيت را وياكه

والارص وضعها للامنام (ارحن نا) الله تعالی نے یہ زمین سب انسانوں کی نفع رسانی کے ایسے بنار کھی ہے۔ غرض اسلام میں ہرشے کا الک جملی الله تعالی ہے لیکن انسان کو اس سے فائدہ اُسطانے کا حق دیا گیا ہے، وہ امین ومتصرف ہے مالک و مخار نہیں ہے اس لیا ہے ہوانا کی مرضی اور تکم ہی سے ہتعال میں لائے گا۔ اسلام کا نصور ملکیت اس شعر سے بخربی واضح ہوجانا ہے جربھارے ورودوار رنفشش ہے۔

درخیقت مالک برشے خداست این امانت چیدروزه نزدِ ماست

زمین پرانسان کی ملکیت نه مونے ہی کی وجسے اس پرزکور نبیں لگائی گئی بلکہ زکور آل اور پیداوار پرلگائی گئی بلکہ زکور آل پیداوار پرلگائی گئی ہو یا کانی اور معدنی ۔ چنانچرالٹر تعالی نے انسان اس سے کال کرا ہے چاہیے وہ زمین زرعی وُکئی ہو یا کانی اور معدنی ۔ چنانچرالٹر تعالی نے انسانوں کے اس عموم جن انتفاع کے متعلق بھی خاص طور پراعلان کر دیا ہے۔ وَ فِی آمُول لِهِ مُحَوَّ عِلَم اللّه اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه وَا

اب سیم السان ہے کہ اہل حائج اور مساکین کا می ہے کہ بہت المال ان کی شم صرورتیں پوری کرسے جو لوگ اس سے کریز کرتے ہیں قرآن بھی اخیر سخت تبنیہ کرا ہے اسی می می تروع ہوگئی تھیں بی بیٹ ابتدائی می سورت المُمُرُوّ " میں آتہ کہ مال جمع کرنے والا سمجت اب کہ وہ مال اس کی تمام ضرورتیں پوری کرے گا یا ہمیشہ اس کا ساتھ دیگا لیکن اس کا بین کرا تو وہ ہیتم میں ڈالا جائے گا ۔

سلام کے بنیادی عملی اصولوں میں سے عبادت اللی یا نماز اہم ترین فرص ہے لیکن ابتدائی اسلام کے بنیادی عملی اصولوں میں سے عبادت اللی یا نماز اہم ترین فرص ہے لیکن ابتدائی میں سورت الماعون میں اُن نمازیوں کو جومعاشر سے کے کمزور انسانوں کی دشگری نہیں کرتے نمائیت شدید الفاظ میں تهدید کی گئی ہے جنانچہ قرآن عزیز کتا ہے کہ جولوگ بیا می اور مساکین کو دھتکارتے ہیں وہ دین کے منکر ہیں۔ اگلی آئیت ہیں ایسے نام نمازیوں پرج غربی ہیں۔ اگلی آئیت ہیں ایسے نام نماد نمازیوں پرج غربی ہیں ، پڑوئی مولی چولی مولی جنریں ہیں۔ اُن جنری کے منابیاں کو جام روز مرق کے ہتعال کی چزد سے دالنا تو کہاں انھیں اس شنم کی چھولی مولی جنریں

استعال کے لیے اُدھار می بنیں دیتے کہ گیاہے کہ یہ لوگ حقیقتاً نمازیاصلوۃ کے مل مقصد سے میخروں ، نماز کیاہے ؟ الله رت العرّت کے ساتھ تعلق خاطر پیدا کرنا۔ اس کے حصول کے لیے اس کی خلوق کی خدمت کرنا لازم ہے کیونکہ میخلوق در مہل خدا کا کونبہ ہے۔ المخلق عیال الله

اس لی علوق کی فدرت کرنا لازم ہے کیونکہ میں علوق در صل فعالی کا نبہہے۔ الفعلق عیال الله ان تصریحات کے بعد میں جنا ہوں کہ اسلام میں کھیتی ابڑی، زراعت و کاشتکاری کی زمین کی پوزیش کیا ہے۔ وہ بقول امام ولی اللہ یہ بیٹنز کہ یہ مسجد او رہ اطلا جھول وقف کا کا نواز کی السّبائیل وَهُدُهُ اللّهُ عَلَیٰ اَبْدُنَا السّبائیل وَهُدُهُ اللّهُ عَلَیٰ اَبْدُنَا اللّهُ اللّه

منظر بهان عاه وی است این متابع بنده و فکب نداست رزق خوُد را از زمین بردن رواست این متابع بنده و فکب نداست بندهٔ مومن امین ،حق مالک است غیرحق مرشے که بینی بالک است

الم م ولى الله دہلوگ كانوں وغيروسے استفاد ب كوتعادنى نظام بينى كوآپر ليسطم براستعال كرنے كے تق ميں ہم اور فرات ہيں كہ جو معاور ميں ميں اور فرات ہيں كہ جو معاور ميں ميں اور فرات ہيں كہ جو معاور الله كي معاون نه پايا جائے وہ إِنْهَا هُو بَاطِلٌ وَسِحَتُ وَاصْلِ الْحِكَمَةِ اللهُ مَعْدَى بِعِنى اس فِتم كے جرى معاور سے شرت كے اصولوں كے خلاف الله في اس في اس فيتم كے جرى معاور سے شرت كے اصولوں كے خلاف

یس، اس بلے باطل میں بیان سے مل مالکوں، کارخانہ داروں، محنت کشوں اور مزدوروں کامسلہ بھی علی ہوجاتا ہے کہ انڈرسٹری کو میجیم عادلانہ اسلامی اصولوں پر علیا نے کے لیے تعاونی نظام سے کام

لينا چلہيئے۔

اقتصادى نظام كى سلىك مير متى سُورت المزق مين ظيم معاشره كى يراصُول بَاكِكَ مَدُ وَاقْتِهُمُ وَالنَّهُ الْمُؤْلُ مِنْ الْمُؤْلُ مَا الْمُؤْلُونُ وَاقْدِرِهُ وَاللَّهُ وَوَضَا اللَّهُ وَرَضَا اللَّهُ وَوَضَا اللَّهُ عَنْ (١) مَا زَرْمِهُ الْمُؤْلُونُ وَاقْدِرُهُ وَاللَّهُ وَوَضَا اللَّهُ وَوَضَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ (١) مَا زَرْمِهُ اللَّهُ وَوَضَا حَدَا اللَّهُ عَنْ (١) مَا زَرْمِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ (١) مَا زَرْمِهُ اللَّهُ وَوَضَا حَدَا اللَّهُ عَنْ (١) مَا زَرْمِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ (١) مَا وَرَفِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ (١) مَا وَرَفِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ (١) مَا وَرَفِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ (١) مَا وَرَفِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

(۲) زکارة اداکرنا اور (۳) الشرنعالی کو یعنی اس کے قائم مقام خلیفہ پاسٹیسٹ کو بلاسٹود قرض دیا۔

یر تبنیوں اصول کسی معاشرے کو اقتصادی کھا ظرسے ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ناگز پر ہیں۔ قرائی کیم
معاشرے کے لوازمات بورے کرنے کے لیے اسے قرض دیا بھی زکارہ کے بعد صروری قرار دیا ہے۔
ان تعمیری کاموں سے کھا کر محومت مناسب سمجھے تو قرضہ دینے والوں کو کچے نفع در سے تسی ہے۔
دولت وسرا پر کے متعلق قرآن کریم نے یہ اصول بالکل صاف الفاظ میں بیان فرہ دیا ہے،
کی لایکوٹ ڈوک ہے بین الا تحفیل ایک کے میارا مال تھارے افغیل کے طبقے ہی ہی میں نہ گھومتا رہے۔ گویا دولت کی تقیل کے طبقے ہی ہی میں نہ گھومتا رہے۔ گویا دولت کی تقیل و می تقاضوں کے مطابق ہوں مثلاً زراعت اور معاشر تی اصول استعمال کرنے دور تا ور دولت و بھارے و می تقاضوں کے مطابق ہوں مثلاً زراعت اور اس میں صحیہ استعمال کرنے دولت و بی معارف و اس میں حقید ایک معاشرے کے زیادہ سے زیادہ افراد اس میں صحیہ اسکیں اور دولت چند ہم صفول ہی میں نہا جائے۔ ا

بيال اس امر كى وضاحت بهي ضروري ب كه ايس انيا پيشه واراز نظام بهي صيح كرنا چاسية امام ولی اللہ معامشرے کی ترقی کے لیے بیضروری قرار دیتے ہیں کہ معاشرے میں میشیوں برچھی کٹیل کیا جائے۔ ہراکی پیشے میں اتنے ہی کا رنگیہ ہوں جننے معاشرے کے لیے ضروری ہوں اور ایک دوسر كے ليے ننگى كا باعث بھي نهبنيں نيز اخلاق عامہ كو بربا دكرنے والے پيشے منوع ہونے جا ہئيں. اس غرض کے ایے بیں انیا نظام تعلیم اور نظام سیاسیات بھی بدانا ہوگا تا کہ علم و مُبنر اور فتی تعلیم زیادہ سے زاده عام ہوسکے اور اس لیے نمجی کرسیاسی نظام حنیہ اعتوں میں رہننے کی مجھے شوراوی نیایا جاسکے۔ اس موقعه پراس حقیقت کی طرف اشاره کر دینا مناسب به وگاکه "شوری" قرآنی لفظ ہے اور حمبُور اور جهُورتیت کا تصور قرآن تحیم میں نہیں دیا گیا۔ اس لیسخت ضروری ہے کہ اقتصادی واجهاعی نظام کی سیاسی نبیا د شوراویت پر قائم کی جائے بشوراویت کی کامیابی کے لیے تعلیم عام کرنے کی ہے۔ ضرورت ب اور ایک صارم مسلم معاشرے کی علیمی اساس قرآ بی ظیم اور قرنِ اوّل کی اریخ کے سوا دوسرى نبيل برسحتى تاكر كل افراد ملت قرآني انقلابي محمت كوسمجه كرافتصادي نظام حلاسكيس اس صمورت میں الداروں كومعلوم بروجائے كاكد أن سے قرآنی نظام كيامطالبه كرانے اور محنت كشوں کو مجلی معلوم ہوجائے گا کہ خالق ارض وسمانے اُنھیں ذہنی ، دماغی کاوش اورمحنت کے لیے کیسے مُدرُ

اعضا وقوى كتنا عرصله وكس بل اور ولوله ودبعت كيابيئه - نيزير كه أنفين سوسائلي كي اقتصادي اورمعا نشرنی خدمت کے لیے کس طرح استعمال کرنا چاہیئے۔ اور ان کامعا شریے کی دولت برپائناحق

بے اور وہ عق کس طرح عصل کرنا چاہیتے۔ غرض اسلام کی کتاب محمت بینی قرآن کریم میں سے اقتصادی اصولوں کے متعلق بیونید کلات

اختصار کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں صرورت ہے کہ اِس سلسلے میں اہرین اقتصا دیا ہے بیاسیا تر آنی حکمت کا نهایت گهامطالعه کرین اوراقتصادیات کو زندگی کا الگ تھاگ شعبه قرار دے کرینہ

بنٹیھ جائیں بلکہ انسان کو ایک بمل وحوُّد اور انسانی معاشرے کو اس وجُّد کا بھیلاؤسمجھ کر قرآن *غریز* 

کامطالعہ کریں اور دکھیں کہ اس کتاب ہوایت نے انسانی سوسائٹی کو اس عظمت واوج کا کے آسمان بفتم کم بہنچانے کے لیے کس قدر انسانیت گیزائل ، از لی واہدی اصول وضوابط مرحمت

#### الله المالية

جلسته بادگار امیرش بعین صرت مولان سیدع طار الدش مخاری علیه منتقده بر اگست ۱۹۹۲ می معلیه منتده مرستم مولان سید ۱۹۹۲ می مطبوعه برستمبر ۱۹۹۲ می منت روز " خدام لدین مطبوعه برستمبر ۱۹۹۲ می منت روز " خدام لدین مطبوعه برستمبر ۱۹۹۳ می منت

جانشین بنیخ لمقنسر صفرت مولانا عُبیداد اور اور چو بحیلی وکر کے باعث وقت منظرہ براطلاس میں شرکب نہ ہوسکے اور طب کی آخری تقریر عضی فی الملام صفرت مولانا خلام غوث ہزارہ ی نے ارشاد فرائی لام بج شب کم عادی رہی اس لیے آپ انبر طب زیادہ وفت ہرجانے کے باعث نظری اور دو کے ن

الحدد لله وكفی وسلام علی عباده الذین صطفی امّا بعده رود الدین صطفی امّا بعده بررگان عقدم از گان عقدم اسم و می درویشی و فقیری بوست اسد ملمی سے معظم تنی فیرت سندین و فقیری بوست اسد معظم تنی و می اسم الله می اسم و می اسم

ہوئی تھی اور خاتم المرسلین علیہ الصّلاق والسّلام کاعشق حبی کا اور هنا بھیونا تھا۔
اور کیجئے جہاں کم سیّبری ومولای حضرت امیر شریعیت مولانا عطا راللّہ شاہ بخاری رحمۃ اللّه علیہ کی اور کیجئے جہاں کم سیّبری ومولای حضرت امیر شریعیت مولانا عظا راللّہ شاہ کے میرا وجدان یہ کسّا ہے کہ جب کم عشق رسُول کی رُوح موجودہ بہ کمّا ہے گئے میں کی عظمت کا نقش باقی ہے اور سلمانوں کی رگوں میں اسلامی غیرت وجمیّت کا خون دوڑ رہا ہے مُخاری کھی ہمیں مرسکتا۔ وہ زندہ رہے گا، زندہ جا وریہ ہے گا۔ اسلامی غیرت وجمیّت کا خون دوڑ رہا ہے مُخاری کھی ہمیں مرسکتا۔ وہ زندہ رہے گا، زندہ جا وریہ ہیں ہیکن وہ اگر جی انھوں کے سامنے نہیں ، لیکن

اس کے زمزہے آج بھی کا نوں میں گونج گونج کرمجست رسول اورعشق خداوندی کے سمدی کیف سے قلب ورُوح کو ترا پانے میں مصروف ہیں۔ یہ احرار بارک کی فضا اور دملی درواز شکے درود بوار آج بھی اس کی دامستان عشق رسول کے ورق اُلٹ رہے ہیں۔ یہ کو توالی کے سانے شهیدان ختم نبوّت کے خون میں نهائے ہوئے ذرّات آج بھی نجاری کی باد میں زرب رہے ہیں وہ نتنظر ہیں کہ بخاری کے نام نیوا خدا کا نام لے کر اٹھیں اور محمد <u>صطفے کے ع</u>شق سرمدی کا بھر را <u>نصنا</u> اتهانی میں کہرا دیں۔سامنے وطن ملڑ نگ اور احاط عبدالرحیم کے در و دبوار حثیم تصنّور کو ۴۲ وارکے بننگامهٔ خیر دور کی طرف منتوتبر کر رہے ہیں اور ماصنی کی بادیں ادلوں کی طرح <sup>م</sup>ا مُڈائیڈ کر دل و دماغ برجيا رسي دين. لا مور ما تيكورك كيصبلس دليب سنكه نه مهاننه "راج مال" انتر" زنگيلارسول" كو ۔ فانون کے صطلاحی تقم پر رام کر دباہے م<sup>یس</sup>لمانوں میں ہیجان برباہے : اموس رسالٹ کے بروانے ماہئ بے اکب کی طرح الرئب رہے ہیں مسطراو گلوی نے دفعہ ۱۲۷ سکا کرمسلما نوں کی عزّت کا امنحان لینا چالم ہے، مدینے والے کی ختم المرسلینی کا پاسبان اپینے نانا کی عزّت برکٹ مرنے کا تہیّہ كركے ميدان عمل ميں اُسجائے بنجارئ كاعرشق شباب برہے اور وہ شہادت كے راستہ ميں مسر ہتھیلی بررکھ کر باطل کو للکار رہاہے مولانا احرسعیداورمفتی عظم حضرت مولانا محبر کفابیت اللّٰہ بیٹیج پر ہوئج دہیں۔ احاسطے کے دروازے پر پولیس کے ستے ہوہ دیے رہے ہیں لیکن جذبہ شوق ہات سے سرشار دین خداوندی کی تلوار تھی حرکت میں ہے۔ وہ دیکھیے اسلام کی زبان بول رہی ہے۔ " أن البي لوك جناب فخررس محدّع بي الته عليه وسلّم كي عزّت و ناموس كوبر قرار ركھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج جنس انساں کوعزّت نجشنے والے کی عزّت خطرے میں ہے۔ آج انس جلیل القدر بهتنی کا ناموس خطره میں ہیے جس کی دی ہوئی عزّت پر تمام موحردات کو نازہے۔ کے مفتی کفامیت اللہ واورمولاما احرسعید دملویؓ کے دروازے پراتم المرمنیں حضرت عاتشہ صُّلِقے اورام المومنين حضرت خديجًم أيس اورفرالي:

"سم بخصاری مائیں فیک کیا تحقید معلوم نہین کہ کفّار نے ہمیں گالیاں دی ہیں" ارسے دکمیو! اقم المونین ورواز ہے پر تو نہیں کھڑی ہیں ؟ تخصاری مجتت کا تو بیعالم ہے کہ عام عالمتوں میں کٹ مرتبے ہولیکن کیا تمفیل معلوم نہیں کہ آج گذید خضری میں رسول آلڈ ٹرپ رہے ہیں فیریج عواکشہ ٹا پریشان ہیں ۔ تناؤ تھارہے دلوں میں اُقہات المونین کے لیے کوئی عجمہ ہے؟ اُمّهات المونیین تم سے اپنے تی کا مطالبہ کر دہی ہیں، عائِشہُ پکارتی ہیں، وُہی عائِشہُ اُ جغیں میرے میاں '' رسُول اللہ''' بیار سے حمیرا کہہ کر ریکار نے بھے جغوں نے رسُول اللہ' کو رملت کے وقت سواک چاکر دی تنی اِن کے ناموس بر فران ہوجاؤ، سیتے بیٹے ماں پرکٹ مرا کرتے ہیں،''

آخراس مجعسے علم الدین اُٹھا اور جس ناموس کی صافلت سے قانون قاصر تھا اس کی عافلت سے قانون قاصر تھا اس کی حفاظت علم الدین کے خبر نے راج بال کی جان لے کر کی ۔ اگرچہ اُستے اپنی جان کی بازی بھی اُڑا کہ مخاطت پڑی محرکہ بات وُنیا پر واضح ہوگئی کہ شلمان رسول الشرصتی الشرعلیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت قانون سے ہی نہیں بلکہ خون سے بھی کرتا ہے ۔

من من برائعلیا تو اس وقت می رستون کی جوسفین اس کے مقل بے رسینہ سپر جُرین، شخری نے دائی گالو میں جب قادیا نی فرقے نے دینے پیدا کرنے نشروع کیے اور ایک گالو تخریب نے سراٹھلیا تو اس وقت می رستون کی جوسفین اس کے مقل بیش بیش بیش برقدم پر شاہ بی قائد کی حیث بیش بیش بیش بیش میں مقاب برقدم پر مشکلات آرائے آئین، مصابت سے سامنا ہوا، آفات کی گھٹا بیس انتھیں، فرنگی اقتدار نے قدم ترم پر دوڑ سے المکائے، قید و مبدسے گزر کر دادورس کا کسا بیش کی گھٹا بیش انتھیں ، فرنگی اقتدار نے قدم قدم پر دوڑ سے المکائے، قید و مبدسے گزر کر دادورس کا کسامراج پر بھر لور وار کر اربا تو کو داری داری میں موان دیا بی نے کہ فرایا تھا۔ دوسری طوف انگریزی سامراج پر بھر لور وار کر اربا تو دوسری طوف انگریزی سامراج پر بھر لور وار کر اربا تو میں مصروف دیا پارہی تھی اس کا تیا پانچ کرنے میں مصروف دیا بی جہانچہ شاہ جی گئے نے فرایا تھا۔

 "مجه ایک جنریسی عبّت ہے اور دہ سئے قرآن ۔ مجھے ایک جنریت نفر<del>ت کُ</del>

" اللَّهُ كى كتاب كى الماغت كے صدقے جائيے ، خود بولتى ہے كيس محكر بر اُ آرى كَنَى ہُوں ۔ بابرِ لوگو! اس كی شمیں نہ کھایا كرو، اس كوپڑھا كرويستيار مرّ شهیداورشاه همعیل شید کی طرح نرمهی، اقبال کی طرح می شیده ایا کرور دیمیها اُس نے قرآن میں ڈوٹ کرٹیھا تومغرب کی دانش پر ملبہ بول دیا بھراس نے قرآن كے سوالچه دكيما مى نهيں وہ تھارے تبت كدوں ميں اذان كى صدا ہے "

خود شاه جي قرآن ٹريھنتے تو نہ صرف يدكه وه خود لطف اندور ہوسنے ملكه سُغنے والوں پر بھی سحر ہوجاتا ۔ اُو محسوس ہونے لگتا کہ قرآن کا نرول ہور البہ اور جذب وکیف میں انسان

ہی نہیں فصنا بھی بھڑم رہی ہے۔ اثر کا بہ عالم تھا کہ سلمان تومشلمان غیرسلم منہدو اورسے کھ بھی شاه جي كاقرآن سُنف كي ليد آت اكثر بهندون كوريكن بوئة مُناسب كرشاه جي تورشيون كى زبان بولت بين سرشيفورد كريس (SIR STEFORD CRAUS) كى آمر بنشيلسط

مسلما نوں کا جو حلسہ د ملی میں ہڑوا تھا اِس میں حضرت مولانا ابوا کتلام آزادے مولانا حفظ الرحن اور

د گیر اکابرین متست بھی *شرکب عقے کیں نے خ*ود اپنے کا نوں سے شنا ، نیٹرت جواہر لال نہرونے يه كها تفا" ا وفات كارسيه فرصت كها رئقي . مير محض تضورًا سا وقت بمال كرشاه جي كا قرآن سُننے آگیا بڑں ''

انگریزسے نفرت کا برعالم تفاکه برطافرات،

" کیں ان سوّروں کا 'ریوڑ حیانے کو بھی تیار ہوں جو برٹش امپر ملزم کی کھیتی کو وران کراچا ہیں، میں کچے مہیں چاہتا ، میں ایک فقیر ہٹوں، میں ٰلینے ناً ا كى سُنّىت بِركه في مزاجا بهتا بهوُں ، اور اگر كيھ جا بہتا بهوُں تو اسُ مُلَتِ انْكُريْر كا انخلا ؛ ُ دو ہى خوا ہشيں ہيں ميرى زندگى ميں نيُّ ملک آزاد ہوجائے بانچير مَينَ عَنَهُ دار رِيلنكا ديا جاوَں <sup>ب</sup>ميں ان علما رحق كا پرجم ليه بھرا ہوُں جر<u>عه ١</u>٨٥٠ میں فرنگیوں کی تیغ بے نیام کا شکار ہوتے تھے. رہتے ذوالحلال کی فتم مجھے اس کی کچھ بروا ننیں کہ لوگ میرے ارسے میں کیا سوسیتے ہیں۔ لوگوں نے

يهے ہى كىكى سرفروش كے بارے بيں راست بازى سے سوچا ہے ؟ - وہ شوع سے تماشائی ہیں اور تماشا دیکھنے کےعادی ہیں۔ میں اس سزر مین میں مجام<sup>ح</sup> الهن ثَانَى مَ كَاسِيابِي مُولِ ـ شاه ولى اللهُ أورخاندان ولى اللَّي كَاخادُم مِوْل -سيداحد شهيَّد كي غيرت كانام ليوا اورشاه سلعيل شهيَّد كي خُراَت كا إني ولوا بهُول، کیں ان اپنج مقدمہ مائے سازلشس کے مایہ زنجیر علمار اُست کے ایشکر کا آئیہ خدمت گزار ہوں عبیں تق کی باداش میں عمر قند اور موت کی سزامتی دی گئیں۔ ہاں ہاں میں اُنہی کی نشانی ہُوں،اُنہی کی بازگشت ہُوں ،میری رگوں ہی خوانہیں كك دوارتى بين مي الاعلان كتا بيون كدمين قاسم الوتوي كاعلم لي كي كالك ہُوں ِمیں نے پشنے المنڈ کے نقشِ قدم بر جلنے کی نتم کھا رکھی ہے۔ ہیں زندگی ہجر اسی داه پرجلیا ر با هوں اوراسی داه پرجانیا ربهوں کا ،کمیرا اس کے سوا کوئی مقصف نهيں،ميرا ايب ہي ضب العين ئيے۔برطانوي سام اِج كو كفنانا يا دفيانا يُّ بحدالته خدانے شاہ جی کی یہ آرزُو پوری کی اوروہ انگریزی سامراج کو اپنا پشآرہ اُٹھاکر جاتے ہوئے دیکھ کر گئے اور انفوں نے مزاہتیت کو بھی دم نوڑنے ہوئے اپنی انکھوں کو کیے لیا۔ برا دران مخترم! شاه صاحب رحمة الله عليه أن مردان حق كے گروہ میں سے ایک لیے فرد تنقيجن كامقام باركاه خداوندى مين بهت بلندتها اورزمره اوليار مبن ومتقام محبوبتبت برفائز تقى اس صدى كے محدث عظم حضرت علّامه سيّدا نورشا وکشميري دخته اللّه عليه نے آپُوُ امپيرْسلومية " كاخطاب ديا اورخود آپ كے ہم تقريبعيت كئ تقى بيشنج الاسلام مولانات بين احمد مدنى نورّالتّدم زقدةً كي سے بے مدمست رکھتے تھے ۔ مافظ الحدیث صرت مولانا کمح رعبداللہ صاحب ورخواستی نظیر كودربار رسالت سے آپ كا باتھ ٹبانے كى مداست ہوئى بعضرت مولانا كلشيرر حمتر الله عليه اسى بإداش میں شہید ہوئے نوو ہمارے صری شیخ لتقنیبر سیدی ومولای صرت مولان احم علی رحمة الشعلية وأب رجى جان سے فدائتے گھنٹوں آپ كا وَكَرْضِيركرت اور بُور محسوس ما كونى عاشق صادق اینے محبوب کی اداؤں کا ذکر حیظر کر کیف وسرور کی وسعتوں میں کھو گیاہے۔ آپ فراليكرتے تھے." لوگ شاہ جي كو اكيب بہت بڑا خطيب، اكيب سياستدان، اكيب معتب قطن اور مُرائت وب باکی کاستون صرور تسلیم کرتے ہیں کیکن شاہ جی کے رُوحانی مرتبے سقطعی طور پر

اُ واقف ہیں ورنہ اُن کے باؤں دھو دھو کر بیتے '' مورنہ م<sup>ور</sup> ایک اُن کے باؤں دھو دھو کر بیتے ''

مغرز حضات اجمعیته احرار کے راہنماؤں اور رضا کا روں کے لیے حرکھیے ہیں نے عرض کیا ہے۔ اس میں نصنع اور نباوٹ ہرگز نہیں ہے ملکہ میرے دل کے جذبات کا ایک میرحم ساخا کہتے جوصفحة قرطاس برلاكر آب كے گوش گزار كياہے"

ا كيب د فعه حضرت لا دوري ني خطبة حمعُه مين فرمايي: " سحومت كهتي بيع عطا .الترمث اه فساد بھیلانا۔ پے۔ ان الٹیرکے بندوں کو معلوم نہیں اگر عطا اِلٹینشاہ فسا دبر آ مادہ ہوجائے تو مزائیت کا قلعة قائم نہیں رہ سکتا۔ میں کتا ہوں اگر بخاری شام کو حکم دیے دیں توجیح بونے سے

بيلے بيلے رادہ كى اينٹ سے اپنے باج جاتے!

مچىر فرمايا بمحومت کی گولىيوں اور بندو قوں میں وہ طاقت نہیں جوعلمار کی زبان میں ہے

ہمارے ایک عطا راللہ شاہ بخاری تحجہ اللہ سب پر عباری ہیں اور حبب کم وہ زندہ ہیں اسلام کو كوئى خطره نهيں اور اكيم مرتبہ تو حضرت نے آپ كے متعلّق بهان مك ارشا دفرما ما تھا: "محشر کا دن ہوگا۔ رحمتِ دوعالم صلّی التّه علیہ وسلّم حلوہ افروز ہوں کے صحابیّا بھی ساتھ ہوتے

بخاری آئے گا ،صنورنبی کریم صلی الشرعلیہ اُللم معانقہ فوائیل کے اور کہیں گے " بخاری! تبری ای زندگی عقیدهٔ ختم نتوت کی حفاظت میں گزری اور کتاب دستنت کی نشر دا شاعت میں صرف بیُوئی آج میدان مخشر میان نیراشفیع میں ہوں ، نیرے لیے کوئی باز ٹریس نہیں ۔ جا اپنے ساتھیوں میت جنّت میں داخل ہوجار نبرے اور نبری جاعت کے لیے جنّت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں،

حب طرف سے جا ہو کھلے بندوں جنّنت ہیں داخل ہوسکتے ہو! مضرت رحمته الشِّرعليه كابيه فرمانا كونَي معمولي بانت نهيس ہے. وہ اس مقام بر منظے كه كها جاسكا ہے کہ مہ فلندر ہرجے گوید دیدہ گوید۔

شاه جي كا إنيابيطال تفاكه صري كو گفنٹون منساتے رہیتے بطرح طرح كى با توں سے رصرت كاول مبلات اوراكثرابيا هؤاكه فرط عقيدت مسكهمي حفرت كي احقول كوبوسه فيتخ

اوركبهي صرت كي دارهي سبارك حيد من كية. شاه جيَّ وافعي اكيب عهد، اكيب اتجمن اور اكيب مَاريخ منقه ِ كَفْتُكُوطرازي مِي اُن كي نظير ملنا مشکل ہے۔علم وحمت کے موتی تجھیرتے نوشہ جبرائبل کے کان کترتے، قرآن کے معانی بیان فواسته تومضامين كما انبارلكا دينته جنانچه اسي يسه متناثر بهوكر يحيم الاست مولانا انثرف على تھانوئ نے فرایتھا" شاہ جی کی ابتی عطائے اللی ہوتی ہیں'

یاد رکھیے عرقوبیں بزرگوں کے طریق کوچوڑ دیتی ہیں، بندگان النی کے راستے سے مُنہ موڑلیتی ہیں، اسلاف کے نقوش قدم سے بنیاز ہوجاتی ہیں اور بزرگوں کے کارہائے نمایاں کو دل و دماغ سے محوکر دیتی ہیں وہ کہی دریک زندہ نہیں رہتیں اور صفح بہتی سے یُوں مِسطعایا کرتی ہیں کہ جیسے ان کانشان ہی نہ تھا۔ آخر ہیں احرار دوستوں سے میری گزارش ہے کہ وہ جاعت کو زندہ رکھیں، اس کا ایک ماضی ہے اوراس کی ایک ناریخ ہے اور اسکے کا زامی ہیں۔ جاعت کا مزا ایک آریخ کا مزاجے اور ایک عہد کی موت ہے اور بزرگوں کے کازامول کو موت کے سیر و کر دینے کے مترادف ہے۔ ہیں نے کہیں دیکھا ہے کہ شاہ جی نے فرایا تھا؛

السی مراف اس دی وُنیا مجھے جوڑھ جائے ہیں مجاس احرار کا عکم بلند رکھوں گا ہے گئی کہ جب ہیں مرحاف تو تو بریہ بھی سرنے نہورا ایرانا رہے گا؛

الترتعالی شاہ صاحب کے متفامات بلندسے بلند تر فرائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرائے اور شاہ صاحب کی ننبی اولاد مھائی عطا کمنعم مجاری ،عطا کھیں اور دیگر صاجزادگان کو ان کاصبیح جانشین بنائے۔ (آمین)

## برایت دی راه

ے حنیرت مولانا عبیداللہ انور رہتمہ اللہ علیہ علوم ومعارف کا ایک بیش بها خزینہ سے مختصہ کے ایک بیش بها خزینہ سے عقے آگی نے رٹیریو پاکسان لاہور سے ختلف مواقع برار ڈواور پنجا بی میں تقاریر فرائیں۔ یہ نشر ایت رٹیریو پاکسان لاہور کے شکریہ کے ساتھ شاہل سے کاب کی جا رہی ہیں سے

## " تُفرت نفاق دا انجام

حضرت بولانا عُبیدالله انور رخدالله علیه کی بیلی تقریر رئیلو باکتان لاهور کے بنجابی زبان کے برگرام" حمدور دی آواز" میں ۲۸ رحولائی سخافی ایر شرف کی بنجابی نشر بگوئی

الْحَمُدُ بِلّهِ وَكَفَى وَسَكُمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى الْمَابَعْدِ، فَاعُودُ وَإِللّهِ مِنَ الشّيَظِنِ الرَّحِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّمِنِ الرَّحِيْمِ. اللهِ الرَّمُنِ الرَّحِيْمِ. اللهِ الرَّمُ اللهُ عَلَى الرَّمُ اللهُ عَلَى الْدُورَةُ مُ اللهُ عَلَى الرَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى السَّمُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَذَابِ مَنْ يَعْفُلُ المَنَا بِاللهِ وَإِلْمَ مَعَ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَدِينَ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَدِينَ اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ مَن اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ مَن اللهُ وَاللّهُ مَن اللهُ وَاللّهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ مَن اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

عَذَابُ اَلِينَهُ لِإِمَا كَانُوَا يَكُذِ بُونَ ٥ (القَّمَ المَا)
اینال آئیال دا ترجم ایه وسے الله تعالی فراند نیں اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَنُ وَا بَشِی جنال لوکال نے انکارکیا اے سَوَا ء برابرا ہے ءَ اَنْذَ رَتَّهُ هُ اَمْ لَهُ تُنْذِ رَهُ هُ لَا يُؤْمِنُونَ - تُول اونهال نول لُوا یا نا لوا اوه ایال نہیں لیان گے. اُکَّ فرایا خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ یَك بروردگار نے اونیا

لوکاں وسے دلاں تے کتاں تے مہرلگا دِتی اے۔

فیر مم ہویا وَعَلَى آبْصَارِهِ مُ غِشَا وَ اَ تَصَارِهِ مُ اِللَّالَ وَ اَ اَلْمَالَ وَ اَ اَلْمَالَ وَ اَ اَتَ بِهِ وَ اِللَّالَ وَ اَ اَلْمَالَ وَ اِللَّالَ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّالِمُ الللَّالَةُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فیرارشاد ہوندا اسے وَمِنَ النّاسِ مَنْ یَّقُوْلُ امَنّا بِاللهِ وَبِالْیَوْمِ الْاَحْمِ وَمَاهُمْ بِمُوَّمِنِیْنَ تَے جُمُوا ہمو ہے لوک وی نیں جیڑے کہندے نیں کہ اسی اللّہ تَّے قیامت دے دن تے المیان لیائے آل حالا کہ اوہ ابنے آپ نوگ ہی دھوکہ دنیدے نیں، تے اوہ ایما ندار نہیں ہیں۔

يُخدِعُونَ اللهَ وَالَّذِيْنَ الْمُنُولَ وَمَا يَنْدَعُونَ إِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ اللهَ اللهَ وَاللَّذِيْنَ الْمُنُولَ وَمِا يَنْدَكُمُ اللهُ اوه النِنَهَ آبِ نُول اى يِنْد دَهُمُ اللهُ اوه النِنَهُ آبِ نُول اى يِنْد دَهُمُ وَيْد مِنْ مَا لِللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

فِیؒ قُلُوْ بِهِمُ مَّرَضٌ ادنهاں دے دلاں وج بیاری اسے فَنَ ا دَهُمُ اللهُ مَرَضًا فَرَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ف فیرالسِّرنے اونہاں دی بیاری وَ دھا دِنِّی وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمُ شَاوِنہاں دے ولسطور وَکُ عَلْبِ اسے بِمَا کَانُوْ ا یُکْذِبُوْن ایس لئی کہ اوہ مجبوط بولدسے س۔

قرآن کی بیش آن والیاں ضرورتاں متریاں بیاریاں وج وُنیاتے آخرت دی کامیابیاں تے ہوئی دی پیش آن والیاں ضرورتاں مُعیبتاں تے پریشانیاں دا جامع تے کئی دستور حیات اے بینی قرآن شرک میں بیش آن والیاں ضرورتاں مُعیبتاں تے پریشانیاں دا جامع تے کئی دستور حیات اے بینی قرآن شرک میں ہوئی کئی این الیا ایک موضوع اسے جس نے نفیسیل نال گفتگو کیتی گئی اے نظافران دی سب تون وَدِّی مُعورت ایموای شورت ایموای شورت ایموای شورت ایموای شورت ایموای سرکھیاں دا تفیسیل نال ذکر کیتا گیا اسے نال نالعجن مور مراہ قوماں نے گروہ ال دا دی کسے مذک دی دی وی ذکر آگیا اسے والی دوسری سورت وج جانی بیجانی قوم دا براہ راست ذکر اسے نے نال ای بنی اسرائیل نوئ وی او ہدے جس بیش نظر رکھیا گیا اسے بسوقر آئی تھیم دیے موٹے مضامین پنج سے بیاں وج تقسیم کیتے جاسکہ سے بیاں کے بسوقر آئی تھیم دیے موٹے مضامین پنج سے بیاں وج تقسیم کیتے جاسکہ سے بیاں کہ سرک بیاں۔

پہلے سے وچ اوہ حکم بیان کیتے گئے نیں حبّفاں داکرنا ہرانیان نے فرض اے۔ نے او مرے وچ اوہ حکم بیان کیتے گئے نیں حبّفاں توں ہرنیکو کار نوں رُکنا جا ہی دا اے۔ او مرے وچ عبادات نے معاملات کے گر لوز تر تر داریاں دابیان اے۔ نال نال کمکی نے انتظامی معاملات

نوں وی کھول کھول کے بیان کیٹا گیا اسے۔

دُوسرے حصّے دچ ہیود ونصارلی نے مشرکین تے منافقین اینھاں جواں گروہاں ک<sup>ے</sup> متعلّق کل کُنھ کیتی گئی اے۔ اہیدی تشریح علم کلام دے امران نیں اپنیاں تصنیفا فی فیصّل

نیسرے بیصے وچ اللہ تعالیٰ نے اونھاں نعتاں تے نشانیاں دا وکر کتیا اسے جھاں دى ايس زمين تے وسنّ وليے انساناں نوس ضرورت سى تے ايسے باب وچ الله تعالى دى صفّ کاملہ دا نوکر وی شامل کیٹا گیا اے۔

چوتصے مصے وج اللہ تعالیٰ دے بان کیتے ہونے حالات و واقعات داعلم اے ابہدے وج اونھاں تمام واقعات دابیان شامل اسے جیرا وفا دارتے نیکو کاربندیاں دا انعام نے خدا دے افران بندأیں دی سزا دا وَكراہے۔

بنجرين حصّے و چموت تے او ہدمے بعد آن ولے عالات و واقعات دا باين ثامل ليے مَثلًا قبر، حشرنشر، صاب كتاب، ميزان ، جنّت دوزخ وغيره .

اینهان کلاوت کیتیاں گئیاں آئیتاں دھے وچ اونھاں لوکاں دا نوکر اسے جنّاں نے اپنی شامت عمل نے مسلسل خدا دی نا فروانی نال اپنے نورِ بھیرت دا چراغ گل کرایا اے اونھا

برنجتاں وچ انبیجل، الولسب، ولیدبن مغیرہتے شیسہ جیسے منافقاں دا نوکر اہے۔ *فرالا ِ* إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَانْذَرْتَهُمْ اَمْرِلَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا

يُوْمُنُونَ - خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى ٱبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ لَهِ الصِبيبِ لِكِ إِنَّ سُي ابِيفال برنجان نون ولو إنوين ولو اینهان چکنیال گھڑایں تے ہٹن کوئی گل اثر نہیں کرسکدی کیونکہ ہرانسان دیے ملم دیے ایہو اى تبنة رستة سن كمر اوه كتّان نال سندا اسه، المّان نال وكبيدا اسير ته دل نال مجدا اسه. تے فیر حدوں ایسنے گنا ہاں دی باداش وی دلتے كنّان تے فراگ كئى تے اكمّال تے روہ بے گیا۔ تے گویا ندا بیر ہوایت نور سمجھ سکدیے نیں نہتی نول و کمچھ سکدیے نیں تے نہی سجی گل نوُل سُن سکدے نیں کیونکہ اینھاں نیں کبترتے سلسل نیا دی افرانی دی وہزال لینے دل تے التراعال نوں سیاہ کر سچیلیا تے اللہ دے کلام قوں متاثر تنیس ہوندے۔ حالا کہ آ قائے

الدارستی الد طیبروللم کولوں الو ہر رئی روایت فراندے ہیں گل مَوْلُوْدِ یُولَدُ عَلَی الْفِطْرَةِ فَا بَوْلهُ کِی وَلا اللهِ ہر رئی روایت فراندے ہیں گل مَوْلُوْدِ یُولد الفِطرَةِ فَا بَوْلهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

بعض لوکاں دا اہمیر خیال رہاہ اے کہ فطرتِ انسانی بالکل سادہ واقع ہوئی اے اور ہدی اسل دیے دیج نہ تنے نیکی اسے نمحض بدی اسے ۔ بیرونی اثرات جس طراں دیے اوٹھوں میشرآن گار ارزی سے ہمام طوحاں نے گا

کرانسان سرنا پائیک فطرت تے ہم لیندا اے۔ او ہدے وچ اوس ویلے خیر دیسوا کھی نہیں نا فیر جیوں جیوں بُرا ئی دے وچ پینیا اے اوہ بُرا بندا جاندا اے۔ لہذا بیکی اوس وافطری مل لے تے بدی غیر فطری، اور پی تے سراسر بناوٹ اے۔ اگر او ہنکی نے قائم ایں نے اسما و ہدی طرت مہلی اے تے اگر اوہ بُدہوگیا اے تے ایمہ بناوٹ اے۔ قرآن ایسے نوں فطرتِ صالحے فیرالٰ ہی دین قیم، دین ضفی، صراط مستقیم، فطرت اللہ ، صبغة اللہ تے اسلام کہندا اے۔

دِلاں نے زَنگ بِهِا گیا اسے عَلا اِنَّهُ مَعَنْ تَرَبِّهِ مَ يَوْمَ بِذِ لَّمَ حُبُوبُونَ وَطَفَفِن اللهِ بَرُنهُ مِن بَشِك اوه لوگ اپندرب توسُ اوس ون دول دِتْ جان گے ۔ ثُدَّ النَّهُ مُ لَصَالُوا الْجَحِيْم (مطفين اللهِ بَا) فيرب تنگ اوه دوزخ دے وج دُن والے بيں . ثُمَّ يُقالُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمُ بِهُ تَكَذِّبُونَ (مطفين اللهِ ) فيرك إجائے كاكم ابيو اي اس اوه جَمُون اللهُ عِلْمُ اللهُ اللهُ

ایس وسے بعد فرمایا و من القاس من تیقول امتیا بالله و بالیوم الاخر وما هد بعومنین . ترکیم الید وی گوگ نیس جیٹرے کندرے نیس کد اسی اللہ تنے قیام سے کا دہاؤے کے ایک دہاؤہ ایا ندار نہیں ہیں ۔ وہاؤے کہ اس کا کہ اوہ ایا ندار نہیں ہیں ۔

يلجدِ عُونَ الله وَالدِّنِيَ المَنُوا وَمَا يَخَدَّ عُونَ اللهَ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. الله ته ایمانداران نون وصوکه دیندینین عالانکه اوه اپنه نون ای وصوکه دیندیه نیس مگر ایس مگل نون او مجمد سه نهین .

دُنیا وج جدوں وی کوئی بیغیام رّا نی تے بیغیام برا وُندا اسے۔ انسان تِنّاں فِتَمَاں وج وَنٹی مِنا ہے۔ انسان تِنّا نِتَال فِتَمَان وج وَنٹی ہے جاند سے نیں۔ بیلا گروہ تے اور وسے جہڑا اوس نبی دی تعلیم نوں دل وجان نال سلیم کردا لیے۔ الیس گروہ نور کا اسلام دی اصطلاح وج مومن قانت کیہاجا ندا اسے۔

دُوسِراً گروہ اوٰہ وسے جیٹیرا اوس تعلیم نوں متن توں صافت صاف انکار کر دنیدا اسے۔ ابیھوں اصطلامًا کا فرکہا جاندا اسے تیسل طبقہ جیٹیرا ابنہاں دوہاں دیے درمیان بیدا ہوجاندا

ا کے راوہ پیست ہمیت ونی فطرت طبقہ دوکشتی داسوار اپنی خود غرضی دی خاط دوہ ل گروہ ل نوُں جاکے اونھاں دی حابیت دایقین دلاندا اسے۔ درحقیقت اوہ کسے وی گروہ نال صدق مل نال شرکمیے نہیں ہوندا۔ او ہدامقصد ہر دو گروہ ل کولوں اپنی مطلب براری ہوندا اسے۔ اپنے

نیمال وچ اوہ دوہاں نوُں دھوکہ دیے رہایا اسے تے درختیقت اوہ اللّٰہ نے اوس دیے نمیر نوُل کدی وی دھوکہ نہیں دیے سکدا یہ کلیہ آپ ای اوہ دھوکہ کھا رہیا اسے تے حقیقت و چ اوه اپنی ایس بیتی نوس مجھ وی نهیں سکدا۔ ایس گروہ نوُل قرآن دی اصطلاح وچ منافق کیها جاندا اسے۔ کیونکہ حدیث شریف وچ آیا اسے کرمنافق دبایں علامتاں ایر نیس :

ا۔ جدول کل کرے تے جھوٹ بولے۔

۲۔ مدول وعدہ کرے تے اومدے خلاف کرے۔

۳ - اوہرے کول اگر کوئی امانت رکھی جائے تے اوہ سے وچ بے ایمانی کرہے۔

م - تے جگڑے و بے ویلے گائی گھڑے تے اُر آوے ۔
سو قرآن جم نے مومن نے کا فردے ذکر وچ صوب چندلفظ استعال کیتے ہیں۔ لیکن ایس قاش دے لوکال نوں جو نقاب کرن واسطے اکثر جگہ نے کیے قد تفصیل توں کم ابا و بے کیونکہ عہدِ سعادت نبوی سی الدعلیہ وسلم وچ نے اللہ تعالیٰ نبی پاک دے واسطے ال اپنہاں لوکا نوک ظاہر فوا دیندے سان لیکن ہٹن چوتحہ دروازہ نبوت بند ہو چیا اے۔ ایس واسطے اینهال دا دے چہرے مہرے تے اعمال وافعال ظاہر کرن واسطے ایس گل دی ضورت سی کہ اینهال دا تفصیل نال جائزہ آتا گیا تاکہ سادہ لوج مسلمان اینهال دی غلط بیا نی کولوں دھوکہ نہ کھان ۔
تفصیل نال جائزہ آتا گیا تاکہ سادہ لوج مسلمان اینهال دی غلط بیا نی کولوں دھوکہ نہ کھان ۔
عظا فران نے شرک ، گفر، زند قہ نے الحاد توں اللہ تعالی سائوں مختوط رکھن نیزنفاق عمل تے فاق وائے اعتقادی توں اللہ تعالی سائوں سائوں

(بشكريه ريديو يكستهان لابور)

### بنی اسرائیل دیاں زیادتیاں

#### ۲۲ رشمبر ۱۹۲۶ مجتدالمبارك

0

الحمد الله وكفى وسلام على عباده الدين اصطفى احتابعد: فاعوذ بالله من الشيطن التجييم. بسم الله التحلن الترحيم.

ہُن اینھاں آیاں دی تفسیر کیتی جاندی اے :

الله تعالى ارشاد فرماند السيني السيني السيراء يل المصي في المعتى اللَّيْ الْعُمَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُمَّتُ

عَلَيْكُو وَاوْفُوا بِعَهْدِينَ أُوفِ بِعَهْدِكُو وَاتِّايَ فَارْهَبُونِ

بنی اسرائیل بصرت بعقوب علیه السّلام دی اولاد نوْں کہند سے نیں کیوں جے اونہاں

دا دُور ان اسرائیل اسے جدھامعنی عبداللہ" اسے **۔** 

مصرت بعقوب عليه السّلام مضرت اسحق عليه السّلام دمه فرزندنيس تصصرت اسحق

عليه السّلام حضرت ابراهبيم على نبينا وعليه السّلام تصصرت ساره وي فرزندس ستفاونهان دے وو سے ماجزادے صنوت ملعیل علیدالقالوة ولتسلیم صنوت اجروم صری و توں سن آگ توں جبیری اگلینسل کی اونہوں بنی اسائیل کیہا جاندا اے نے اُگتے جل کے اونہاں نے تیل ای اِک ثناخ قرلیش دینان نال مشهور ہُوئی نے ساڈسے نبی اِک آ قائنے امدار ، احمرِقبلی اُمّد

مُصطفه اجنابِ رسول التوستي الته عليه وسلم وي فرنش وسيطشم وچراغ سُن -

بنی اسرائیل وا عروج صدمان کک دنیا دیج قائم رہیا 'تے اپنے زمانے وچ توسیاری کا

دے اہیہ واحد علمبردار رہے تے اِکٹری تعداد وج نبی تے رسول اینحاں دے وہے مہندے ہ

تے بڑے بڑے عابدتے زام اینھاں وہ بیدا ہوئے۔ اوس زمانے وہ و ڈے و ڈسے اوٹ اٹ فرجى جرنيل اينهاں ورچ ببدأ ہوئے بحس ویلیے قرآ بھیم ازل ہونا شروع ہویا اوس توں ٹرا چرہلا

ا بنہاں دی چوہد البہتے سرداری ونیا توخیم ہو حکی سی اسے ایسد اپنے وطن شام تون کل کے تے عراق بمصروغير ومختلف علاقياب وج بهيل حيك سنته ابنهال ديه يعض قبيليه عجاز دي وادي كح

خاص طورتے بیرب یعنی مدینہ ایک نے او ہدے نیرے تریی ہے آباد ہو گئے۔ بنی اسرئیل اینهان دا قومی نان ایر، تے مذہبی اعتبارنال ایبدلوگ بیودی کهلاند ہے

نیں۔ اسمانی کتاب تورا قر حضرت موسی علیہ السّام دے واسطے نال بیودیاں نون وقی کئی صبھ

تة قرآن نه الزام لكايا اله يحرِّفُونَ الْمُطَيِّلِمَ عَنْ مََّوَاضِعِهِ (المارَة ١٣) بعني النيال نیں اپنی کتاب نول مسنح کر دیّا ۔

الله دی کلام نوں کھری کھری کے کڈھ مجیڈیات اپنے وُلوں اوہ سے وچ کھٹا وُدھا ك ونيا نون ابيه كمنا شروع كروبًا كه تفوُّلاً ومِنْ عِنْدِ اللهِ كما مسب ندا دى طرفول ب توراة و چ مضرت موسلى تا انجيل وچ مضرت عليها السلام نينو تنجري دِتْي كه نبيّ آخرالزّان علیدالصادة والسّلام وادی بیْرب دے وج مبعوث ہون کے بینانچر ایسے وجزال دور دُراد یاں جہاں توں جل کے بعودی شرب تے اور سے آسے ایسے آباد ہوگئے۔ کدی کدھاراليومبيا خرابیاں بان دی کوششش کیتی کدانتھوں دے لوکاں دا مال ناحق کھا جاندے نے کہندے کراہیہ مُشرك نيس تنه ايس واسط اينحال وا مال أمط كهانا سانوُن جائز إسے تے حُد كدى او بان ال اینحال دی لطاقی بھڑائی ہوجاندی نے ایسہ اپنیاں دُعاواں وچ التجا کر دے کہ اے برور دگار تيرا اوه سچات آخرى نبى مبره انتظار وج أسى ابتھ آكے بيٹيے ہوئے آل او مرب واسط نال ساندن وسمناں تے فتح عطا فروالیہ تے اللہ تعالی اپنے حبیب پاک دیے صدیقے اینہاں نوں فتي عطا فرط د مند ب ليكن ايس قوم دى برخبى كه اينهال نے حضورا کرم صلّى الله عليه وسلّم دى تشريب آوری دے دفت سارے میودیاں نے فدا دے سیتے تے شیتے نبی سے ایمان ندلیاندا۔ اُلیا اونیا دی دعوت وچ کیرے کرسفے شروع کر دِنتے، نے اپنے واہی تباہی اعتراضان ال اونھاں أول وُکھ دین لگ بیئے تے بیصنے ٹانویں ٹیانویں ہیو دمایں نے آپ تے ایمان لے آندا جس طرح عبارلند بن سلام تفصف دوسر است قرآن وج الترتعالي نے فرایا است كر برايان بهود الله الله ابید سازیش سوچی که سویرہے ایمان لے آؤتے شام نوُل فیر بیودی بن جاؤ۔ اینھاں دامطلب اہیں کہ جہٹرے نیک نیت میودی سلمان ہو چکے نیل اُونھاں نوُل فیر میودی بنا بنّا جائے عالانکہ امیرایتھ آئے سن نبی آخرالزماں دی اتباع نے بیروی دے واسطے رابنماں دے نبیاں نے مردور وج اینمال تون حضور دی نظرت تے مدد دا وعدہ لیاسی تنے فیرانیمال نے وُڈی بے شری نال آپ دے اظہارنبوت دے بعد متن توں اُگا ای ابھار کر دِّنا۔ ایسے واسط اللہ تعالى نے فراي وَلَا تُكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ يَسْى بِي سب توں بيك اور سيمنكر نرنبو

له تناكدورى خيبرد مع ميوديان دى بنو عظفان ال عبك بوكئي تنه أنهان في وعاكيتي - الله ما إِنَّا نَسُأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدِ إِلنَّبِي الْأُمِّي الَّذِي وَعَدْتَنَا أَنْ تُخْرِجَهُ.

اگراہیہ اپنے نبیان ال کیتے گئے وعدماں دسے مطابق اللہ دسے سیتے تے آخری نبی تے اور ہری کتاب سے ایمان کے اور درسے تے اینھاں دی و کیما و کمین میں مجاز حبیماں تے اس کے اور درسے کا رہ کا درسے کا اس کے عدم کا درسے کا رہ کا درسے کے درسے کا درسے کا درسے کا درسے کے درسے کا درسے کے درسے کے درسے کا درسے کے درسے کے درسے کا درسے کے درسے کی کے درسے کی کے درسے کے درسے کے درسے کے درسے کرسے کے درسے کے در

اینهاں دا اثر کچھ عرصے تون قائم ہو تھیایس تے عیسانی تے دوسرایں قواں وی آسانی ال حضورتے ایمان کے آوندای کیکن برشمتی نال سب توں سپلے اونهاں نے ای اللہ دی کتاب

ام ولی اللہ ان کاب الفوز الکبیر فی اصنول التّفنیر وچ ایس کل نول کھول کے اس کی دور کا میں ماری ماری ماری میں ا

بیان کیتا الے کہ قرآنی آئیتاں خاص طورتے جنّھاں پنجاں جِسّیاں وچ ونڈیاں جاسکد ہاں نیں، اونهاں ویجّیں اِک ولّوا حِسّہ بھُودیاں ، نصرانیاں ،مُشرکاں نے منافقاں چار گمراہ فرقیانگل انساظرہ وی اسے بنچانچہ سُورۂ بقرۃ وا اصل موضوع یہودیاں نوُں قرآن سے اسلام دی وعوت دنیا لمے

وی اسے بیت پر مزرہ بعرہ وہ ہی کہ من برای روی اسلام تے بیغیبراسلام تے نیکو سے شکاییاں کے عظم تے ایس بار سے وج جبیٹر سے اونھاں دے اسلام تے بیغیبراسلام تے نیکو سے شکاییاں کے اعراب

نیں اونہاں دا پُریُ تفضیل نال کدھرتے تیتی کہ محربے تاریخی نے کدھربے الزامی جاب دیے کے اونہاں دائمنہ بند کیتا اہے۔

کے اونہاں دائمنہ بند کیتا اے۔ یہو دیاں نے خلاف توقع حدوں خباب رسول الله صلی التدعلیہ وسلم تے ایمان لیان توں میں میں میں کر سے تنہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اسلامی کی اسلامی کی سال

اجتماعی طورتے انکار کر دِبِّ تے مجبورًا صنوراکرم ڈوں کفار دی طرح اینحال ال وی معاہدہ کرن دی صرورت محسوس ہوئی تے آئے نے انہاں ال اک معاہدہ کیتا لیکن اوہ بیودی ای کید جیٹرا اپنے معاہدے نے قائم رہے جیائی اینحاں نے اندرو اندری شرکاں ،عیسائیاں تے منافقا نال

پ از شاں شروع کر دِتیاں جدھے نتیجے وچ معاہدہ اپنے آپ ہی ختم ہوگیا جنائی کیجہ میودی ہے راز بھڑ کے ختم ہوگئے تے جیڑے باقی سن صفور اکوم نوں تشویش ہوئی کہ آئندہ وی ایس گئے۔ انڈے مسلماناں نوس چکین نہیں لین دین کے جنائیج صفور اکرم نے مجبور ہو کے حکم قرا کہ آخر جُوا

الْیَهُوَّدَ وَالنَّصَٰرَی مِنْ جَزِنْیَرَةِ الْعَرَبُ ۔ بیودی تے نصانی سازشی جِیہاں کولوں عز وُنیا نوں پاک کر دیو ۔ خِانچر جس دن توں صنور اکرم نے ایس خِلّهٔ زمین نوں پاک کیتا ہے اودوں \*\* سائر میں میں میں سے تعدید میں اس میں ان میں اور کی تندراتہ اور اور اللہ عالم نے انتہاں میں اور الم عالم نے انتہاں

توں لے کے ہُن کم بچتے وی یورپ،ایشا یا افریقیہ وچ امید گئے نیں اقوام عالم نے اینھال کولوں نپاہ منگی اے کیونکہ امیداپنی مینگی نے قدم قدم تے عمد سکنیاں نے مُزولیاں دیے جن قدر

مظاہرے کر بچکے نیں او ہدی تفصیل نال ہڑ ملک دبایت ناریخیاں بھربایں بیّایں نے رشانوں ما دی<del>ہو ہ</del>ے گا که نازی جرمنی نے اپنھاں کولوں ٹنگ کے اپنھاں داحشر حرکتیا اسے ونیا دی تاریخ وچ اوہدی مثال نئیں مِلدی یہرحال ایہ ہے کل دی گِل اسے ۔ آینے کمین اک نازی جرمن نوٹ کیجیلی جنگ دے بعد اسرائیلی جاسوس اغوا کرکے اپنے کک اسرائیل وچ کے آئے نے سٹھ لکھ پیکودیا دے قائل دی حیثیت نال اوس نے اپنی کھی عدالت و چ منفدمہ حلا کے او مفول بھانسدی سارتی۔ تشى ايس اك واقعه تول اى قرآن محيم ته جناب رسول الله صلى الله عِليه وسلم دى صداقت دا اندازه لگاؤ آخراینے عرصے دیے بعد جرمناں نے بور فی ملکاں نے اپنے ملک دیے ہیو دیاں کولوں نجات صل کرن واسطے بین الإقوامی ضابطیاں تے دستوراں نوں چیڈ چیڈا کے اسلام تے عرب وشمنی دی بناتے اپنی طاقت دیے ممنٹہ وچ نہتیاں عرباں نوُل فلسطین وحیل کٹرھ کے اپنھاں نۇن طاقت دىرىل بوتىتە تەركىلى كى كومت بنادتى مىكى عربان نۇن اينان غاصىب بىدداي دا او تقير رمهٰا إك بل واسطے وي گوارا نهيں۔ اگر عرباں دا وس چلے تے اِکے حصِتْ بیٹے وچ اپنھاں وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ اسائیلی رماست دسے نبن نال بعض اوگ خیال کر دیے نیں کہ ایمہ گویا صدافت قرآنی دیے خلاف المع ما لائكة قرآن في موف اينال بهى كيها الد ضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُولًا ﴿ إِلَا مِلِنِ إِلَّهِ إِلِي عَبِي حَبِيعِ وَكِيهِ وَلِّت اونها ل وسيرسه سوارات بهرحال قرآن نه كيھرے وي نہيں كيها كه اپنھاں نول محومت نہيں دِتّی جائے گی تے ہر محومت اللّٰه دی رحمت ا انعام قاربنیں دقی عاسکدی حالا نکه کا فراں مُشرکاں نے دہ باں نوْن ہمیشہ ہی محومتاں حال رہیا نين الرج وي كيرك إب البنته نبوت الته زنعالي دا بهت طرا انعام إسه مثيرا اونهان نوك دي كدي ماسی مگرانیزی دمای کمزورماں تے بدعملیاں نے نبیاں نوں قاتل کرن دی سرا وج نے اسلام وى منا انت وى بنات الله ن اينها لكولول نبوت واليس كريني المعيل نور عطا فرا وتى . قران هیم اینهان دی خرابیان وکر کرن تون پیلے الله تعالیٰ دی او نھاں نعتماں دا وکر کرنا چاہندا اسے جفال دیے ذریعے نال او نفان نو صنح جوڑیا جاسکدا اے۔ اک شرفی آدمی دی تنبیہ وے واسطے انیاں کیہ دنیا ای کافی ہوندا اے کہ توں شریفیہ پیو دا پتر ایں جنائجہ ایس آیت دے وی اونهاں نوئ وسیا گیا اسے کہ تہا ڈیسے وڈ وڈبرے اوہ لوک سن حبیّاں نے ہوشتم دایں نعمیّاں

نازل ہومایں اُتے اونھاں نوگ اللہ نے نبوت نال سرفراز کیتاتے محومت عطاکیتی تے ایمو ای سب توں وقوا اللہ وا إنعام اے كەكسے أمتىت نوں ابسے اعلى عقائدتے اخلاق وتعلیم دِتّی جائے کہ اوہ الازمی نتیج سرملبندی تے محومت ہووے۔ بنیانچہ اِک دُوسرے موقعے تے وی قرآن شريعين وچ الله تعالى نے وَكر فرمايا اسے وَلِذْ قَالَ مُوْسِى لِقَوْمِ مِهم لِيَقَوْمِ إِنْدَكُرُ وُا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ (المارة ك) جدون مُوسَى عليه السّلام ني ابني قوم نول كبها له بِعالْج الله نے تہاڈے تے جیٹرے اصانات کیتے نیں اونہاں نوں یادکروتے اوس نے تہاڈ ہے ہے پیغمبر بنائے تے تُمانوُں اِد ثناہت دِ تِی تے تُمانوُں اوہ اوہ نعتیاں دِتیاں جیٹر ایں ُونیا عبان دے وچے کیے دوسرے نوُل نہیں دِتیاں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بیودیاں نوُل رُوحانی نے جہانی دونوں بادشا متان عطاكيتيان فيرابيو جيئة لوكان لتي ايبدمناسب نهين كداوه الله دى غلامي نوك حيلم کے انساناں نوں اپنارب بنالین ۔ ابس بیان دیے بعدالو تھاں کولوں مطالبہ کتیا جاندا اسے کہ اوس وعدسے دی اپندی كرن جيٹرا اونھاں نے اللہ تعالیٰ ال كينا ہويا اے۔ايس دانيتجہ ابيہ بھلے گا كہ اللہ تعالیٰ دی ا بینے وعدیے نوں پورا کریے گا جیٹرا اوس نے اونھاں نال کیتا ہویا اسے مطلب ایس کی پیشریفیر دا ایهه ویے که اونھاں دوہاں وعدمان دا ذکر کیتا جائے . اِک وعدہ بنی اسائیل دا الله تعالیٰ دے نال تے دُور الله تعالیٰ دا بنی *اسائی*ل نال اسے۔ أَكَّ فرالِ وَامِنُول بِهَا آنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِلَّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَحْفُونُوا أَقَلَ كَافِرِ بِهِ ايس أيت وج بِهَا أَنْزَلْتُ وا الثاره المع قرآن شريف وى طرف ،ت لِمَا مَعَكُم وا اشاره استوراة دى طوف توراة وج موسى عليه السلام نے فرايسى كرميرك بعد مثيلٍ موسَّىٰ آئے كا مضرت عليى كولوں بچھِيا كيا تشى مثيلِ موسَّىٰ اوٰ؟ اونھاں نے انكاركينات فرمايكه اوهميرب بعد آوے كا - تے مصنور اكرم نے اپنى بعثت دے ابتدار دی اِی فرط قِبّا که میں مثیلِ مُوسٰی واں میاپنچہ قرآن شریف وچ اراثیا واسے۔ اِٹَآ اَنَسَلْنَا اِلَیٰکُمُ رَسُولًا " شَاهِدًا عَلَيْكُمُ كَمَا آرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (الزَّل ١١٨) جس طرح اُساں فرعون دی طرف مولئ ٹیغیبر نبا کے گھلیاسی تہاڈی طرف اوسے طرح محتصلی التعلیم فی نوں رسول بنا کے بھیجیا ہے،جہرے تہاڈے مقابلے تے گواہی دین گے۔

ایس کئی بئن اسرئیلیاں کولوں مطالبہ کتیا گیا کہ اوہ قرآن تے پیغیبراسلام تے ایمان لیآن كيونكراينهان نوُن مُن لين ال اونهال وإن اينيان كمّا إن ته صداقت وي ممرُ لك جائر كي تے ساری ونیا نوں یقین ہوجائے گا کہ بیدیاں اسمانی کتاباں دمایں پیش گوئیاں بیات ہو گنیان نیں اوہ الزاک ایہ وی ہووے گا کہ اِک ونیا اینھاں نوٹ پنیبراں دی نسل توں

جاندی اسے تے فاص طورتے عرب مُشرکاں تے اینحاں دا کیے حد تک اثر ہو حیکا اسے تے

اینعاں دیے ایمان لیان نال اُونھاں نوں ایمان لیانا وی آسان ہوجائے گا۔ اینھاں دوہا<del>ں د</del>ے

ایمان لیان نال باقیاں تے دی اثر یوسے گا اُتے اُد مضاں نوس دی ایمان لیان وچ آسانی ہولئے

گی مگر ٹرے افسوس نال ایسرکهنا بیندا اے که اینھاں نے قرآن دی دعوت تے پنی برطبیہ الصّلوة

والسّلام تے ایمان لیان دا انکار کرے نه صرف البید که دُوسر مایں نوُر مشکل وج با قِها اسے بلکه

اینهاں نے اپنی اریخی کتاباں تے اُونھاں دی پیش گوئیاں نوُں وی مُطِللا دِّنا اسے تے اپنا گناہ

ای اینحال دیے بسرنے نہیں ملکہ اُونھاں داگناہ دی اینھاں دیے بسرتے ای اے۔

اس دم بعد فرال وَلا تَشْتَرُول بِاللِّي ثَمَنَّا قِلِيْلًا وَإِيَّاى فَاتَّقُونِ مِن

نولُ كِيهُ دُنيا دى غرض دى وجه مال مُحِدُّ دينا آخرت دى جميشه رمن والى دولت نوُلُ دُنيا دي قُولِي

قیمت نے دیج دین دے برابر اے۔ ایبیمطلب تنیں کہ آخرت نول تقوارے مل تے نہ ویح پیجہ ناده مُل تے ویر کو اور کو اور کا توں کو تا میں دوات دی آخرت دے مقلبے وچ بے مقتت،

تع يَعُورُي الدر آخروج فرالي وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَمُكُنَّهُ وَالْحَقَّ وَانْتُهُ

تَعْلَمُونَ ."تلبيس وب معنى نين كه جيزول وهك لينا ياسيًا لينات اوم المطلب بيد لِنَّا جاندا اسے کہ کل ادھوری کئی جائے ال جے مطلب کئے دا کئے ہوجائے نے اس ادھوری کل

وامغالط كيد ويلي حموط كولول وى زايره برتر ابت موزا اسد الشروي كان نول بدل دين دا*ی صُورتا*ل دو ہی ہوسکدایی نیں بہلی اہیہ کہ اندرونی تحریب نے ملبسیں بینی کہ لفظاں نوُں بالیا

ملئے ال بصفهوم بدل جائے۔ دُوسرے ایس کر سرے توں حق نون ہی جیسا بنا جائے سیودیاں مناين أساني كتابال دي ايبه دونوين مريان خرابيان كيتيان بين كرتوراة وحول كميسة كلان كده

بى چىزىان تەجىرلان باقى رە كىيان اونھان دىرىطلىب بدل ئىجدىد-

وَأَنْتُ مُ تَعْلَمُونَ كَ يَهِ الله بدانا سَدانا النَّحْق نُولٌ جِهايًا انهال دى فطرت اے تے ایمہ کل کیے چیلیو ہے وہ نہیں کئی گئی ملکہ جان گجھ کے اونیاں نے ایم عمل اختیار

( بشكربه رثه يو اكستان )

"افراطت تفرلطيّ . اکتور<sup>44</sup> ایم جالمارک

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحلن الرحيم وَإِذْ نَجَّيْنِكُمْ مِّنْ الِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوَّهَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُولَ ٱبْنَاءَكُمُّ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ ۗ وَفِي ذَٰلِكُوۡ بَلاَهٖ مِّنَ تَبِّكُم عَظِيْمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَٱنْجَيْنَكُمْ وَآغُرَقْنَا الَّ فِرْعَوْنَ وَٱنْتُمُ تَنْظُرُونَ . وَإِذْ وْعَدْنَا مُوْسَى آرْبَعِيْنَ لَيْكَةً ثُكَّ اتَّخَذُ تُكُمُ الْعِجُلَ مِنْ بَعْدِمٍ وَآنْتُكُمْ ظُلِمُونَ . ثُمَّ عَفُونَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ . (صدق الله العلم العظيم) (المقرة ١٤٠٠ تا ١٥٠)

اینھاں آیاں دارجہ ایسہ وہے:

وَإِذْ نَجَيْنُكُمْ مِنْ الِ فِرْعَوْنَ ( الناهِ ولا الدِّرو) صِدول اسال الله فرعون كولون حِيثُكارا دِّمَا - يَسُوَمُونَ كَعُمُّهُ سُفَّءَ الْعَذَابِ ـ اوه تَمَانُون والرَّا وُكُو دينَهُ سُ ، يُذَ بِحُولَ اَبْنَاءَكُمُ تالله عَلْيران ون وَجَ كرديس وَيَشَعَفُ فَ

دُسَاءَ كُمُّ نَهُ تَهَادُيانِ دِسَّيَانِ زُنُ زِنْهِ وَكُلاحِسَنَ وَفِي ذَلِكُمُّ بَلَاَ حِسَّنَ تَنْبِكُمُّ عَظِيمٌ نَهُ الْهِرِي وَقَى تَهَادُ بِرِوردُكارِدِي طرون وَرِّي آزمانِش سي - وَإِذْ فَرَقْنَا

بِكُمُ الْبَحْرَ تَ مِدون امان تهارُّ واسط مندر نون بارُّ دِّا - فَانَجَيْنَكُوْ تَ تَهَانُونَ بِكُمُ الْبَحْر بِهَالِيا . وَاغْرَقْنَ اللَّ فِرْعَوْنَ وَانْتُوْ شَنْظُرُ وَنَ التِ فَرَعُون تِ اومِ لَ شَكَرُ نون تهارُّيان المَّانِ دِ مِاسْفِ غَرِق كِيّا . وَإِذْ وْعَدْنَا مُوسِلِي تَ عِدون امان مُرسَى

ون ، دبين ، صن وصده كيناً ، اَدْبَعِيْنَ كَيْـلَةً عِلَى داناں دا ، ثُـمَّمَ اتَّخَـدُ تُـمُّهُ الْعِـجُلَ عليه السّلام نال وعده كينا ، اَدْبَعِيْنَ كَيْـلَةً عِلَى داناں دا ، ثُـمَّمَ اتَّخَـدُ تُـمُّهُ الْعِـجُلَّ فيرنشاں وَ يِجِيِّهِ وَمُنْ أَمْعِود ) بنا ليا . مِنْ بَعْدِم اوس دسے يَجِيِّهِ ، وَ اَنْتُهُ ظِلِمُونَ لَـتَ نَهُمْ عِهِ رِنظالِم مِنَهُ : ثُمَّةً ، وَهُونَا يَ بِحَكِمُ فَوْ اللهِ بِثُمَانِهِ مِعاون كُونَةً وَاللهِ مِن

ترُى بُركَ طَالَمُ مِاوُ - ثُمَّدَ عَفَوْنَا عَنَكَمُّ - فيرامان تُهانون مُعان كردِّما مِنْ بَعَدِ ذلكَ بعدايس دے . لَعَكَّكُمُ تَشْكُرُ وَنَ مَاسِجِ تَسْمُ كُرُارِبن جَاوَ -بَمُن تَسُى خاص خاص لفظاں دى تشريح مُن لو -انْ مِن وَكُلُونِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ خاد وَ ناووں مِن وَكُرُ مُنْ مِنْ مِنْ وَقَعِيْ مِنْ وَلَعْهِ مِنْ وَ

بی می کا من مسل وی سرن می کرد. اِذْ ، عربی گرام دی رُونال اِذْ ظرب زمان اسے تے کیے گزرے ہوئے واقعے دی اِد ولان دے واسطے آؤندا اسے سِس طرح اِذَا کسے آؤن والے واقعے دے ہتعال ہوندا کے۔

دِلان دیے واقعے اوٹدا اسے بیس طرح إدا مسے اون واقع دیے اسمال ہورد سے۔ تے بعضیاں عالماں نے اِذْ کولوں پہلے اُذکرُ وَا بیان کیماً اسے بین ایمدامطلب ایمہ ہویا کہ تشی یاد کرو اوس ویلے نوُں، ارتبِ عالم دیے اوس زمانے نوُں۔

انِ فِرْعَوْنَ عربِ زبان وِج اُل اوراَهْل دونوی قریب قریب اِکّوای مفعی استعال بوزی قریب قریب اِکّوای مفعی استعال بوزی این مسلط الله استعال بروکاد، اِک خدمیت اِک نست الله استعال بروکاد، اِک خدمیت اِک نست الله استعال بروکاد، اِک خدمیت اِک نست الله استعال بروکاد، اِک خدمیت اِکْن منت اِک منت اِکْن منت اِکْن منت اِکْن منت اِکْن منت اِک منت اِکْن منت اِکْن منت اِک منت اِکْن منت اِک منت اِکْن منت اِک منت اِک منت اِکْن منت اِک منت اِک منت اِک منت اِکْن منت اِک منت اِکْن منت اِکْن منت اِک منت اِکْن منت اِک منت اِکْن من اِکْن منت اِکْن من اِکْن منت اِکْن من اِکْن من اِکْن من اِکْن اِکْن من اِکْن من اِکْن من اِکْن منت اِکْن من اِکْن من اِکْن من اِکْن من اِکْن من اِکْن اِکْن من اِکْن من اِکْن من اِکْن من اِکْن اِکْن من اِکْن من اِکْن ا

فَرْعَوْنَ . فرعون کِے بادشاہ وا ذاتی ناں نہیں بلکہ اے اگلیاں وقاں وج مصر دے بادشاہ نوگ وج مصر دے بادشاہ نوگ فتصر دے بادشاہ نوگ فتصر کے روس دے بادشاہ نوگ ذارتے ٹرکاں دے حاکم نوگ شلطان کہندے سن ۔ کے رُوس دے بادشاہ ن نوگ زارتے ٹرکاں دے حاکم نوگ شلطان کہندے سن ۔

ہمُن نسَیُ اینھاں آیتاں دی تفسیرُسنو: حضرت ابراہیم علیٰ نبیّنا علیہ الصّلوٰۃ والسّلام دے زمانے توں پہلے دُور نوُں صابّی بیّت وا دُور قرار دِّمَا جاندا اسے بحضرت ابراہیم وعوتِ توحید دے علمبردار بن کے وُنیا وج مبعوث ہوئے تے اُونہاں دے بعد نبوّت اونھاں دے خاندان دِج خاص کر دِتّی گئی۔ پنِانچِ لقبول

امام ولى الله دملوي طيفي ادبان تنين بين:

۱۱) میوُدتیت (۲) عیسائیت (۳) اسلام اینحان بنّال مذہبال دیے بیروکار صنرت اراہیم جیسے مُوقع عظم نے اولو اعزم بنجیز بوگ نه صرف اپنا جدّراعلی ہی من دین بلکہ اپنے دین تے مذہب دابانی مبانی دی اُونھال نول ہی

صرت ارابیم دے بعد صرت مقوت کے کا وزیاں دی اولاد کنعان دے وچ آباد ری فیر بھراواں دے صند تے بغض دی وجہ ال حضرت ایسٹ غلام بن کے وکدے وکاندے مِصر آ

سكے تے ایتھاللہ نے اونھاں نوں اوشاہت دا عروج بخشا۔ جدوں اوس علاقے وچ إلى قوا قعط بات صرت معقوب تے اونھال دی اولاد وی مصروبے آگئی تے کئی سورسال دے وج اوه لکھاں دی تعداد وج ہوگئی۔

شروع شروع وچ تے اونھال دی عرب آؤ بھگت ہوئی پریچ کھاچ گزُرن الم مردیا

حاكماں نے اینھاں وچ کھن گئی۔ جدھے نتیجے وچ مرصردے فرعون نوں الهینظرہ بیدا ہوگیا کرنؤکھ ایسه اک طری تعداد وچ جو گئے نیں، نے کل نول ایسرند ہووے که ایبوای مصرد سے سیاہ وسفید دے الک بن بیٹین بنانچرالین خیال ال فرعون نے اینال او کال نو ک کیلفال دینیاں شروع

كرِ دِتّياں۔ فرعون تے اور ہی قوم نے اسرائیلیاں کولوں بنگارلینی شروع کیتی۔ زور زبروتی کھیتاں وِچ کم کراندے نے اونهاں داحیٰ نه ادا کر <sub>د</sub>ے۔ اپنیان تعمیرات وچ اینھاں کولوں *خ*لف *ق*تم دیاں خدمتاں لیندے نے اینھاں نو*گ اینھاں دی مزدوری ادا کرن توں خت*جی سپراند سے ابتیول

كك كرنجوميال في پيشين كوئيال شروع كر دِتّيال كدايس محمت دا تنحته كسداسائيلي دستةمول اُلط گات ابیوگل فرعون نے اپنی خواب وہ وکسی بنیائید ابیدے توڑ وج فرعون نے اپنی

قوم نوُں اکید کر دِقی کرجس اسرائیلی دے گھربٹیا پیلا ہووے او ہنوں مروا دیویا دیا بڑد کرا د بونے اونهاں دباں لڑکیاں نوں بے شک زندہ چھڈ دایہ اں سے ضرمت دی عمر نول پنج کے اوہ اپنیاں دیے گھراں دیے کم کاج تے دیکھ بھال کرن۔

چنا پخراشتنا کی نے فرمایا ہے کہ اوہ وقت وی ماد کروجدوں اساں تھا ڈے تے بڑے بڑے انعامات نے احسانات کیتے۔ تھا ڈے وچ بڑے بڑے نبی بھیجے۔ وُڈے وُڈے با دشاه بيدا <u>کينته ت</u>ے ايس ديے علاوه وي مزاران احسانات کينتہ جنبان ويين إک وُّدا ج<sup>ان</sup> اہیہ وی سی کہ فرعون نے او مرے لاؤلٹ کر تون ننگ آ<u>کے ہی</u>ودیاں دیے بعض خاندا نا سے نے چەرى چىپي اپنے آبائى وطن توں كۇچ كزا ىشروع كىتمانىيەسىپە ئوں ئۆداجىتىرىھىنىرىيە موملى دى سركردگی وچ ایس سرزمین توس نجات پان واسطے بحل کھلوا ستے او نصے شام نے فلسطین دی

طرف جان دا إداده كيتات بجدى چيكيدا تورات ايبداپنيم تفسدنو ك مكل كرن واسط نول پنج ادہ زمانہ سطر کا ستے اونہاں وماں میلاں تے لیمپ لانٹیناں دانتیں ہی تے رات دے

انھیرے دچ ابید وجارے رستد مثل گئے۔ بجائے ایس دے کہ ابید شال دی طرف کجھ اُگے نُدُل او مړی سی ، آئی ، لوی نے خربینچا دِتّی او ه اپنے نشکر دی کمان کر دا هوایه طری تیزی ال

أيفال دى طرف جل بيا۔ ہٹن ایہوجئی اوکڑ وچ ابیہ بھیس گئے کہ مشرق دی طرف تے سمندرسی تے سبتے کھیتے

بپاڑیاں سن ۔ تے اینھاں دیے بچھیوں مصری لاؤلٹ کر ٹری تیزی ال وُدھیا چلیا آرمیاسی۔ قرآن عيم في اپنيار اينهال آيال وچ اونهال اريخي خفقال دا زكر كيا اسے ته تواة وي وى ايس واقع دا وُكر قريب قريب البيه طرال موجود اسه ـ تفصديد تريخ قيمات وسيمطابق اثریات نے کھنڈرات دیاں ماہراں نے اینھوں بندرھویں صدی قبل میسے دا زمانہ قرار ڈمالیے تے بعض تحقیق کرن والیاں نے سُن مقرر کرن دی دی کوسٹش کیتی اسے بنیانچہ اینھاں فیضال

دمے مطابق اید سنتا کالہ ق م دا واقعہ اسے۔

مِنْ نَسُى اينها ل أيتال دى طرف خاص طورت دهيان ديو - وَالْهَ نَجَيْل كُمُّ مِّنْ الِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُونَكُمُ سُوْءً الْعَذَابِ يُذَتِبِحُوْنَ اَبِنُأَ ۚ كُمُ وَكَسِّتَحُيُّوْنَ

لِسَاءَكُمْ وَفِي لَمْ لِكُمْ بَلَا ﴿ مِينَ زَبِّكُمُ عَظِيمً -یعنی اساں تھا نوں ظالم فرعون تے اوم سے لاؤلٹکے توں نجات دِتی جہڑے تہا نوُل

بڑیاں محکیفاں دیندہے میں ۔ تھا ڈیاں <sup>م</sup>یتران نو*گ ذبے کر* دنیدہے سن تھا ڈیاں انجانیاں تھ چھوریاں نوگ زندہ چیلہ دیندے سنتے ایمدے وہ پروردگار دی طرفوں واڈی آزمائیش سی -

اكَ فرالًا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَانْجَيْنَكُمْ وَآغَرَقْنَ الْ

فِرْعَوْنَ وَانْشُمْ النَّكُرُوْنَ تَعْصِرون اسان تا ليساني ويا نوُن جِيرِدًا ، فيرتانون تے ڈیّن تو بچا لیا ، نے فرعون نے او ہرے لاؤکشکر نوُں تهاڈیاں ویمیصدیاں اکھّال ڈوب دِّہا ۔ خلاصہ ایر روے کہ بحیرہ قلزم دے شالی کا رہے تے بنی اسرائیل کھلوتے سن ایے سمندرسی تے بِيجِيِّ فرعون دالشكر. تــه اليس او كهه ويله الته تعالىٰ نــه موسى عليه السلام نوْل حكم قبّا كه اوه البینے سوٹے نوئ سمندر نے ارن موسکی واسوٹے نوں مازماسی تے اللہ دی قدرت ال اوہ پانی نشک ہوگیا ۔ بنی اسارئیل ٹریسے اطمینان مال بار ہوگئے ۔اونھاں دی ونمیھا ونہیں فرعون وی لینچے

کل شکرسمیت سمندر وچ وکڑ گیا حدوں وچ منجدھار دے پہنچاتے اسے پاسے پانی فیرطوا کھا مارن لگ بیاتے اللہ تعالی مے اوس دور دے برترین ٹولے نوس عرق کر قبا- اتے اللہ دی قدر

دا اید مشامده بنی اسرائیل نے بڑی خوشی ال و کھیا تعنی او مدفطرت قوم حنھاں نے انساناں نڈل ارسخ دی بزرین غلامی وج مبتلاکیتا أج اپنی بیاسی نے بیکسی نال وچ دریا دیے پیکاں مارسی سى مگر حكدىي وسدىيى ان وېچران كوئى وى او نھال دى مدونۇں نەپىنچ سكيا ـ

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنْظِرِينَ والتَّالُالِ پس ند رویا آسمان تے ند روئی زمین اونهال دے اُتے۔

فِرِوْالِ وَإِذْ وَعَدْنَا مُؤْسَى آرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجُلَ مِنَ بَعْدِم وَانْتُمْ ظُلِمُونَ. ثُمَّرَعَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ جدوں بنی اسرائیل فرحونیاں کولوں نجات پاکے اُگے و دھے تے ہین اوہ اِک آزاد قوم

سن عنال دیے واسطے قانون تے دستور اعمل دی صرورت سی ورنہ ضابطہ مذہون وی وجزال المديشرسي كه اونھاں دھے نيالات وسے وچ انتشار زيھيل جائے اليس لئي الله تعالیٰ نے صرت

موسى عليه السّلام نول محم وّما كه كوه طورت أكري اليال رامّان دا اعتكاف كرو الترتعلية وا قانون وی ایبوالی ایے کرچالیاں دناں دیے وکرفکر دیے بعد رُوحانی کا لات دا دروازہ گئن جاندا اید الله والے ایسے واسطے چلد کشی کردیے ہیں تاں جے بندہ انسانی نجاساں تو ماکپ

ہوکے اللہ تعالیٰ دبا*ں عنایتاں تے رحتاں وا مرکز بن سکے۔* ایس میدان وسے ہرامی نے واسطے صروری اے کہ وٹیا تے وٹیا ویاں لوکاں کولوں کا مل تنہائی اختیا رکرسے جس طرح کہ رسول اللہ صلّی اللّه علیہ وسّم وی کئی کئی رات دن غارِ حرا دے وچ اعتبکاف فرماندہے سُن ۔

حضرت مُولی نے کو ہِ طور اُنتے اللہ دی او وچ مصرون سن نے اونھاں دی عدم موجُود کی وچ بنی اسرائیل نے سونے جاندی دا وُتھا گیرجنا شروع کر دِیّا۔ او ہدیاں کئی وجہاں ہوسکدیان ہیں۔

بهلی ایه که ایه لوگ قربیب قربیب عارسوسال که مصروچ رہے تے مصری گاں دی ٹیجا

کر دیے سُن تنے بنی اسائیل دی اونھاں دی و کیھا وکھی گاں دی ٹوجا وچ مُبتلا ہو گئے اِپیاونھ<sup>اں</sup> دى محبت تے ہم نشینی وا اثرسى .

دُوجی اہید کر بنی اسرائیل عرصے توں مصرای دی غلامی دیج زندگی سبرکر دے سن تے

فرعون نے تمام و ڈے و ڈے عہدے اپنی قوم واسطے خاص کریے سنتے تمام رذیل تے ذلیل پیشے بنی اساریک دے واسطے مخصوص کر حیاتہ ہے اس حدیدے ال اینھاں دی آمدنی دے ذرائع

بند ہو گئے تے جو کئے مقورا بہت اپنیاں نوُں مِلداسی اوہ اپنیاں دی ضرورت واسطے کا فی نہیں سی ہوندا ۔ تے ایسے واسطے اینھاں نوں دولت نال مجبّت ہوگئی نے ایمید ہرغلام نے محکوم قوم<sup>و ا</sup>

فاصالے کہ او بھوں دولتَ نال محبّت ہوجائے. شاعرِمشرق علّامہ اقبال نے کنی لٰیتے دی گل<sup>ا</sup> جو تھا ناخۇب بتدرىج ئوہى خوب ہۇا ·

مركم يحنث لامي مين بدل جاتات قومول كالضمير

بنی اسائیل مٹن آزا و ہو ہیکے سن ۔ مٹن اونھاں تے کیسے غیر دی تھومت نہیں سی لیکن غلامی دیے اثرات ہٹن ک*ک* اوٹھاں دے دِل نے طاری سِن جس دیلے ابیھاں نے سونے نے جاندی ا

وجیا و کیھیا اوسے ریلے عبدے وچ اوگ ہئے ۔جدوں کوئی قوم ترقی دایں منبرلاں مطے کرن لگدی الصقة قانون مزمون دى كل ورج او خال كولول دوفتم دايل غلطيال موجانداي نيس:

(۱) افراط (۲) تفريط ا فراط دا مطلب اییه ویے که رُوحانیّت دیے دچ جائز حدّاں تون <sup>نک</sup>ل جانا جویز ب<del>راکا</del>

*ني حضرت عيلى نولُ الله* دا بيليا بنايا ـ

تفرلط وامطلب ابيه وب كه مادتت وج بهت دُورْكل جانا. مثلاً يمُوديال في صرت

عیسی علیبرالسّلام دی جو ارتیخ مرتب کیتی ایے اوہ ایس دی ہترین مثال ایے۔

ابیوای اوه اصولی غلطیاں نیں حنصاں توں خدا نعالی نے اینے کلام پاک دی اکسو حید دہ مئوران وتوں سب توں بہلی سورۃ دے اخیرو پیمسلمان نوں نیاہ منگن دالحم وّبا اے عَیشِر الْمُغَضُّوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيِّينَ.

یہودی تفرلط دی وجرنال ہلاک ہوتے کیونکہ اونھاں نے میسرے توں ہی حضرت میں علیہ السّلام نوُں مَنّن توں انکار کر دِّباتے عیسائی افراط دیے دِج مبتلانیں کہ اِک بشر حضرت میسے علیہ السّلام نوُں اینا ضلابنا دِّبا۔ (معوذ باللّہ)

وَالْخِرُ دَعُوانَا إِنِ الْحَكَمَدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ.

(

# "نبیال دا آؤنا رَبِّ دی رَمْت لـ" ۲۲ نوبر عاوام م

الحمد لله وكفل وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد: فاعوذ بالله من الشيطن الرّجيم بسمالله الرّحان الرّحيم الله الرّخان الرّخيم الرّف وَالطّبِيمِينَ مَن المَن وَاللّهِ وَالْمَن وَالْمِر وَعَمِل صَالِمًا فَلَهُمْ آجُرُهُمْ مَن المَن وَاللّهِ وَالْمُوف عَلَيهُمْ وَلا هُمْ يَحزَنُون . وَلذَ عِندَ رَبّهِمْ وَلا خُوف عَليهُمْ وَلا هُمْ يَحزَنُون . وَلذَ احَدُنَا مِن اللّهُ عَلَيْ وَلا هُمْ وَلَا هُمُ اللّهُ عَلَيْ وَلا اللهِ عَلَيْ وَلا الله عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْ مَن النّهِ عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهِ عَلَيْ كُمْ وَرَحْمَتُ اللّهُ عَلَيْ كُولُ وَ اللّهُ عَلَيْ كُمْ وَرَحْمَتُ اللّهُ عَلَيْ كُولُولُ اللّهُ عَلَيْ كُمْ وَرَحْمَتُ اللّهُ عَلَيْ كُولُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ كُمْ وَرَحْمَتُ اللّهُ عَلَيْ كُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ كُمْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ كُمْ وَلَوْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ كُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْ كُولُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ كُولُولُولُ أَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْمُولِ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

این الیّن وا ترجه ایه وس: اِنَّ الَّذِیْنَ الْمَنُوَّا بِهُ مُسَمِّرِ عِهِ اللَّهِ اِیان لِیائیکِ نیں، وَ الَّذِیْنَ هَادُوَّا وَ النّصٰرٰی وَ الصِّبِیْنَ الصِّجِیْرِ مِی مِنْ اصلیٰ تَصابی موکِکِ نیں مَنْ المَنَّ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الْاَخِرِ تَے جیڑے اللّہِ مُسَالِحًا أت نيك على كين . فَلَهُ هُ أَجْرُهُ مُ عِنْدَ رَبِّهِمْ سواونها ل سِفال لَى اونها ل

ويرورد كاركول اونهان وا اجراب. وَلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ

نُ اوضان نون كوئى انديشه است نذكوئى رئج وغم اسد. وَإِذْ آخَدُ نَا مِيْتَ اقْكُمُ

ت جدول اسال تها و الله وعده لله . وَ وَفَعَنْ الْفُوقَ عُمْ الطُّلُورَ تِ اسال مَهادُّ

اُتِّے طور بیاڑ نوں بند کتیا۔ ٹھنڈوا ما اتّیننگھ بِفُقَّ قِر مضبوطی نال کیڑو ایس (کتاب) نول بيٹرى اسال تهانول وقى اسے وا ذكروا مافيله أتى بو كھ اور سے وج اسے اونفون إدر كمو - لَعَلَكُمُ مَتَّقُونَ "البح تسى يربني كاربن جاؤ . ثمَّ تَوَلَّيْ تُمُّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فِرْسُى اورس بعداوس قول قرار تون بجركمة . فَكُولًا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُمْ سَهُ الرَّهَاوَٰ اللهِ وانصَل تاوبدي رحمت نهوندي -لَكُنْتُمُ مِّنَ الْخِلْسِ بْنَ تِنْ تَنْ مُنْ ورتباه بوجاندے م<sup>ۇ</sup>ن تىشى چونومان لفظان دى تىشرىخ مىش لو ـ المَنْوَّا: تنى ايان لياو - ايدايان تون فعل ماضى واصيغه جمع مَركز غارب اسد ابهدا واحد 'امَنَ اے۔ بعِنی اوہ ایمان لیایا۔ ایمان لیان نال انسان الله دی نیاہ وچ آ جاندا اسدادہ امن تے امان والا ، بينون ت مطمئن مون والا اسد ايما نيات دے دارسے دے اندر جنّیاں چنراں آؤندیاں نیں اونھاں ساریاں نوُں تصریحات نبوی دے مطابق تے اونھا دمے التحت ہونا ضروری اسے مصلے ہور را ہ توں آیا ہویا علم ایس وازرے وچ نامقبول اے ایمان دی کیفیتیت نفسی تنگ، رسیب، ترقد ، تدبذب دی باکیل صنداسے . اوسدے برضلاف آیمان ال دماغ نون سکون، دِل نول اطینان اتنے رُوح نول تستی نے تشفی نصیب ہوندی اے۔ ایمان دسے بغیردل وچ بیکلی تے بیر چینی رہندی اے لیکن ایمان والے نوُس خت مصیب ہے ہے ویلے وی دھارس رسندی اے کہ اوہ وقراسهاراتے برامضبوط آسرار کھدا اے۔

هَادُوْا : جيٹرا بيودي بن گيا۔ بيودتت إكنسلي مُدبب اے تبليغي مُدبب بنيں كيسے

غیراسرائیلی نون باضابط میودی بنان واطریقیر اونهال کول ائے یک وی نہیں ہسگا۔ ایس دے

باوجرد بعض عرب قبیلے ہیودی بن گئے مئن حبٹیرے نہ نے پیدائشی ہیودی مئن تے ندنسل ارائیل

الله اونعال دا کوئی تعلق سی کمبله اک مترت مک بنی اسرائیل دے ٹیروس نے ہمائیگی ہے وہ

رمن تے اونھاں نال ہوتتم دے میل جول دی وجزنال اوہ قبلیے دی اینے آپ نول ہیودی کہلان گے بید بیودی خود یونکه اینے ندیب دی اصلیت توں باکل نا واقف نے بے نیاز ہو سکے سُن ایس واسطے اوہ خود ساختہ تے نویں ہیودی مٰد پہب توں بالکل ہی نا واقف تے نابلدسُن. لہذا اسرائیلی میودتیت دے وعوردار اپنی کتاب تورا ہے اپنے پنجمیردے ال محبت دے وعوے تے صرور کر دیے سن کیکن علماً ،عملاً ، قولاً ، فعلاً او ، سابت بہودیاں نال دُور دا تعلق دِی نسیں آنتَظهٰ ی : نِصاریٰ جمع ایے نصار نی دی بُرکک شام جبِفُوں بُن سیرلی<u>ہ ت</u>ے فلسطین کہیا جاندا اے اوہ سے وچ اک قصبہ اصرہ اے ۔ نصاری دی نسبت ایسے قصبہ اصرہ دی طرف کے حضرت مسے علیہ السّلام ایسے فصب اصرہ دے وج پدا ہوئے بصرت عیسی بنی اسرائیل دی طر اوضاں دے آخری نبی دیے طور تے مبعوث ہوئے کین برشمتی ال ببودیاں نے اونھال نول نبی مِنّن توں ُ انکا ای انکار کر دِّنائے اونھاں دی شان دِچ ما زیبا بھے استعمال کرِن لگ پئے۔ ایس اثنار دیج اپنے قصبے اصرہ و بھی مضرت میسے نے کچھ دھوباں کٹیرے دھوندای و کمھیا، تے او نھاں نوُں پھِیا تنٹی کیبہ کر دیے پئے او ؟ او نھاں نے کیا اسی لو کاں دیے کپر سے صفے اپنا بیٹ پالنے آل بصنرت میں گئے نے اونھاں نوں فروا کہ کمیں تہا نوں لوکاں دیے دل دھونے تے انتخصنے نہ سکھا دیاں؟ اونھاں نے خوشی ال ایس گل نوں من لیا جیا پٹیر حضرت مسیح سنے اونھاں دی تعلیم و تربیت محمل کرے اپنے فرض نصبی دی تھیل دے واسطے اونھاں ہارہ دے بارہ وصوبیاں نوک بنی اسرائیل دی مرابیت وسے واسطے روانہ فرمان دسے وقت اوٹھا لغ کی ارشار فرایا که بنی امرائیل دی گم کرده داه بهطیران نول دا و داست بنجهانات و روسیان ، کنعانیان ، بینانی<sup>ان</sup> نۇل مجھەنە كهنا لىكن ہويا اومېواى *جو كجھ عرصه پيلے حضرت مينے* نال بينى سى پينى ايس وعمت وافيار دوباره شِندّت نال انکار کر دِّناتے *حضرت میسط نوْن* (معاذ اللّه) شعبده باز، جا دوگر مجنو<del>ن فیر</del> وغيره كهٔ انشروع كر دِّها . نتيجةً جدول اسرائيليال نه بينيام نبوّت نوُل نظر انداز كر دِّهَا . تَقَ اونهاں میسخ دیاں عوار مایں نے مبتلغاں نے حبیرا نیکے نیس اُدمی ملیا اونھوں رایت دا پیغام دینا شروع کر دِّاتے الیسراں اِک نوان سیمی مدمہب بن گیا . اَ لَصِّبِ إِنْ ، صابَدِن جمع إسرصابي دى - صابى دسيلفظى عنى نيس اپنے دين أول

چُھڈ کے دوسرے دیے دین دی طرف مائل ہوجانا ۔ اکثر علمار نے اینھال نوں اہل کتاب دی

طران فله وا قائل ته مرحد تسليم كيا اسد ابيدار البينداب نول نصاري يحلى كملاند بين

معیّن بپار دانان وی اسے جدید جغرافیہ نولیان دی تحقق اید دیے کہ طور وا اطلاق جزیرہ نما بینا دیے بہت سارے بپاڑاں تے ہوندا اسے لیکن حضرت مُرسیؓ تے بنی اسرائیل دیے سلے مج جل طور توں مراد صرف جل سینا ای لِتّی جاندی اسے مگرخو دجل سینا دی اِلّا جو ٹی نہیں کئی جوٹیا

نیں، اونھاں وِحِّبِ ای کِسے اُک چِرٹی نُوں طور کیہا جاندا اے۔ بُن اینھاں آیٹاں دی تفسیر کیتی جاندی اے۔ ارشاد فروالی ، اِنَّ الَّذِیْنَ 'اَمَنُوا ۖ وَالَّذِیْنَ هَادُوا وَالنّظرٰی وَالْصَّبِ بِیْنَ

ارَّمُا وَمُوادٍ ، إِن الدِّينِ امْنُوا وَالَّذِينِ هَادُوَا وَالنَّصْرَى وَالصِّبِينِ مَنْ امَنَ بِاللّهِ وَالْيُوَمِرِ الْاخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ اَجُرُهُمُ مَ عِنْكَ

من أَمَن بِاللهِ وَاليَّوْمِ الأَحْرِ وَعَمِيلُ صَالِحًا فَلَهُ وَاليَّوْمُ وَعَلَيْكُ مِنْ الْمُحْرِ عِنْدُ رَوْنُ . رَبِّهِمْ ذَوْلًا نَوْفُ عَكِيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونُ .

میرمب اسلام دین سے دمیادی قامیابی سے سرسردی دو اعری در عید اسے سے سرب یہ ہے۔ ''مفری فانون دیےطورت رسول الشرستی الشیعلیہ وسلّم دیے زندہ معجزے دی تثبیت مال اُج وی ''مفار دوا قدا محفوظ وموموع دایے نہ ایڈیاں نے تر راہاں کہ اور ماننج ظلمت دا یو وامنوا رسیا اے۔

بُول دا تُولُ مِضْوَظ وموجُّد اسے تے اپنیاں تے پرایاں کولوں اپنی ظمیت دا لولم منوا رہیا اسے۔ اسلام نام اسے عقائد واعمالِ دا عقائد وچ ایما نیات نوگ اوّلیّت عاصل اسے بینی قرآن نے

جس طرال کمئی حکمہ تے تشریح کیتی اے کہ اللہ دی وصدانیت، رسول الله صلّی اللہ علیہ واکہ وکم دی رسالت نے قیامت ، اللہ وے کل پینیبراں تے نبیاں، کمل فرشتیاں تے کل آسانی کا ہاں تے

ایان لیا او کسلان واسطے ضروری اے۔ اگر ایضان وتحوں کسے اِک تے دی اور ایسان ایان طرف سالت واسطے ضروری اے۔ اگر ایضان وتحوں کسے اِک تے دی اور ایسان

و افران دول ہوجائے تے اوہ موس میں اسلان کدی نہیں رہ سکدا۔ ایس دے برخلاف بیود و نصاری تے دُوسر اِن مدہباں دے پیروکار اپنے پیٹیپر نوگ (جو وی او نصوں مَّن) تے ہاتی <del>سار</del>ے

بنیاں، اونھاں دایں کتاباں تے دوسری ایمانیات دا اگر انکار کر دین تے اوہ اپنے خیال وج اپنے آپ نول حق تے مجھد سے نیں نے اپنے آپ نوگ مجات داحق دار قرار دیند سے نیں۔ أُمّيدان، احساسات ہنیا لات وغیرہ پیدا ہوندہے نیں۔اوس دیے بعد انسان ادا دمایں تے خیالاً

دی ملی نشیل شروع کر دا ایے بیس طراں اسی مہلاں ضا دی توحید دا ا**قرار کرنے آ**ل تے رسوالیٹر

صلّی التّرعلیه وسمّ نوس اللّه دامجوب نے اینا بیشوا ، با دی نے متعندار فینے آں ، فیراللّه نوس عبادت

يعني نماز، روزه ، سج، زكاة نال راضي كرن دى كوسست كرنے آن ابيد سے نيتيج وہ اونيا وہ

وی الله تعالیٰ ابنے وعدمے دیے مطابق کامیا ہیتے ترقی نصیب فراند سے نیں تے جُد ارشار

اِنسانی زندگی دے دوہپونیں۔ اِک عِقائد داتے دُوجا اعمال دا بعینی پہلے دل ج آرزُوا ،

بارى تعالى وسيمطابق وُنيا وي حَسَنَه ألى الدُّنيا وا اصُول وى سَجا البت موكيلك تے فیر صرور حَسَنَهُ فِی الْاَخِرَةِ وا اصول دِی سیّا ابت ہوکے رہے گا۔ ایموای اسلام دی وُدِی نُوبی ہے اوہری صل تعلیم اسے۔ بناب رسُول الله صلّى الله عليه وكلّم دى مُبارك زمانے وچ اكثر مذهباں وچ امپوسجالوگ موجُ دسُن جبیرے اپنے پہلے دین تے قائم سن مگر کسے وجزال اسلام قبول نہ کرسکے، یُن اونھاں ہے اسے دچ سوال بیدا ہوندا اے کہ آیا اوہ قیاست وچ بچرے جان کے اپنیں ؟ مفسرابن جررینے مُحابد دی روایت ال نقل کیتا اے کہ حضرت سلمان فارسی نے صور کرم رصتی التیر*علیه وقم ) کولول دربافت ک*یباً که اونها *ن نصاری دا کیهدحال بهووی گاجنها*ل نوُل میرینیا زا برانه نه عابدا مهٰ زندگی سبر کر دیاں و کیصیا ایے بصور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب وچ فروا کی که اونھا دی موت گفرتے واقع ہوئی اے بصرت سلمان دا بیان اے کہ اہیگل سندیاں ای میرے تے وُنیا اندھیر ہوگئی۔ میں حضور رصلی التی علیہ وسلم) دے اُگے اونھاں دی نیک نامی نے اونھا<del>ں ک</del>ے ورع تقتوى دا ذكر كيتات اوس ولي أبيه آيت الزل هو في إنَّ الَّذِين المَنْوُل وَالَّذِيْنَ هَادُولَا وَالنَّصَرَى وَالصِّبِينَ مَنْ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْمَخْرِنِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ ۚ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهُمُ ۖ وَلَا هُمَّ يَحْزَنُونَ . تي صنور اكرم اصلى التي عليه وكم ان مسلمانان نون كلاك فرا يكتها

دوسال دمے ج اہمہ آیت نازل ہوئی اے۔ فیرآئے نے فرمایا جہڑا شخص دیں علیج کے

مرگلیت میری اِطّلاع او مفول نبیس مِی اوه حالتِ اسلام تے مرایا اے تے حبّفوں میری اطّلاع

ِل *کئی تے اوہ* فیروی ایمان نہ لیایا اوہ ہلا*ک ہو*گیا۔

حضرت بىلمان فارسى دا واقعه براغجيب ايے اپنجال دا اصل وطن اصفهان ہي اپنجا دے ال باب آتش ریست سن آتش کدے دی حفاظت اپنیاں دے نویتے دے رکھی ہی۔

إك وارى اينهان نوْل گھروں ابرنكلن داموقع مِل گيا۔ إك تقال عيمائياں دا گرماسي . او يتھ

عیسانی اپنی نماز طریعه رسی*ن موسنت سل*مان نو<sup>ش خ</sup>یال آیا که عبادت دا ایمه طریقیه سا<u>شه</u> مدیب کولوں جینگا اے۔ اونھاں نون عیسائیاں کولوں معلوم ہوا کہ ملک شام وج عیسائیاں وا وڈا

اینهاں دے اب نوُں جدوں نیہ انگا کہ ساڈا مُنڈا عیسائی ندیہب نوُں حینگامجھن لگ یا

ا مے تے اوس نے صفرت سلمان دے پہراں دچ بٹران اپر دِتیاں ۔ ابید کیسے مذکبے طرال قید

وحّین کل کے ملک شام جانینچے۔تے وَدِّد ہے اپدری نول مِل کے عیسائی ہوگئے ۔ گرہے دا اوہ

ا دری کوئی حینگا آدمی نہیں سی بیروں اوہ مرگیاتے او ہرے بچتیوں اِک ہور اپدری نبیا۔ اوہ واقعی الله دا نیک بنده سی جدول او پری موت دا وبلا قربیب آیاتے حضرت سلمان نے اوالے

كولول يُجْهِا بنن ميرك لئي كينه كم اسع إلى إلى الكاستي عيسا في تفسار ب مركف كي

نیں ہاں موصل وچ اک اللہ دانتیا بندہ موجو داہے۔

حضرت المان موصل بینچے نئے اوس بادری نوُں لیے۔ اوہ وی واقعی بزرگ آدمی سی بھیر<del>ے</del>

تُونُ بعدا ومِ الري آخري ويلا الآيات اوس ني حضرت ملمان نون آڪياتسي بُرن صيبن امي فضيم وي حلي جاماييج اوتضاك الله دا بنده ملے كا.

حضرت سلمان ضیبین مینیچراوه با دری وی طرا عابد زا پرسی. او پرا آخری وقت آیاتے اوس نے وی صرت ملمان نول وصِیّت کیتی کہ ہُن تسی عور بدیستی وج گر مایا ہے۔ قدرت خدا دی اوہ وعوُربر والا پادری دی مرن دیے قریب ہوگیا ۔ صرت ملمان نے اور سے کولوں پڑھیا ہُن میکس

مگر جاوان؟ اوس بادری نے آگھیا" بٹیا اِ ہُن ایپوجیا کوئی دی نہیں جدھے وُلِ جان دامشورہ کی تینوں دمایں، ہاں اوہ نبی جُن چینتی ای ظاہر ہون والا اسے جوعرب دیے رنگیتان وتحِیل

ارابيم على التلام دى دين نوك فيرزنده كرك كانے كلجوران والے شروج بجرت كرے كا اوبايا

فاص نشانیاں ایرنیں کہ اوہ صدقے نوگ اپنے لئی حام جانے گا پُر ہربی قبول کرئے گانے ا<del>وہے</del>

دوال مورالا وسے وجیکار نبوت دی مرم مووے گی۔

تے مدینہ شرکھنے ویے قربیب بینچ کے اِک بھودی دیے مہتھ اپنھاں نوُں غلام بنا کے ویچ مُنظّہا.

مضرت ملمان نے اوتھے محجوراں دے رُکھ ڈونٹے تے دل وچ نیوش ہون لگ پئے کہ ہُن اوہ

حضرت سلمان إک قافطے دیے نال عرب جیل پتے . قافلے والیاں اینھاں نال دھوکا کیٹا

نبی جلدی مینوں بل پئے گا۔
علیہ وقت البیری و رے مثلاث صرب بلان اُڈیکد سے رجدوں بتیہ لگا کہ حنور وقالتہ علیہ وقت البیری و رسالی الدولیہ وقت البیری و رسالی الدولیہ وقت الدولیہ وقت المیری و مینی الدولیہ وقت الدولیہ وقت المیری الدولیہ وقت الدولیہ وقت المیری الدولیہ وقت الدولیہ وقت الدولیہ وقت الدولیہ وقت الدولیہ وقت الدولی الدولیہ وقت الدولیہ و

رب دی حضور جستی الله علیه وسلم) نول اوسے ویلے کدهروں سونے دی اِک ڈیلی ہدیے دیے طور سے آئی حضور جستی الله علیه وسلم طور سے آئی حضور جستی الله علیه وسلم کے اوجو ڈیلی حضرت سلمان وَل سُٹ وَتَی کہ جا جا کے بہودی نوں دیے دیے۔ فیر حضور رصتی الله علیه وسلم) نے فرمایا، کھجور دیاں تن سو قلمان بناؤ، چنانچ حضور جستی الله علیہ وسلم) سنے اوہ قلمان اپنے مبارک ہتھاں نال جا گڈیاں کھجور فیر تعلق الله علیہ وسلم دا دا بہجے بتے پیز ایک ایک بصفور حسی الله علیہ وسلم دام جوزہ و نیا نے وکھیا

کس شرط سے آزاد کریں گا۔ اوس ظالم نے آکھیا مینوں جائی اوقیہ سونا لیا کے دیے، ال تن سو

کھجور دیے درخت لگا، حدوں اوہ درخت کھیل کے آن گے تے تینوں آزاد کر دیاں گا. قدرت

توں آزا دہوگئے۔ ایس شان نزول نے دُسّیا اے کہ ایس آیت واتعلق اونھاں لوکان نال لیے جمبیرے

ا ملتہ دی قدرت نال اوہ درخت اوسے سال بھیل یئے تے حضرت سلمان بیودی دی عشاری

آپ دے مبارک زمانے وہے موجود سن تے بنی وصدافت نوس بھوں نہیں حیلتہ اسی قراقیم

ديان دُوجيان آيتان وي الي<u>سط</u>لب، دي ائيد كرديان نين . وَكَتَجِدُنَّ اَقُرَبَهُمْ مُوَدَّةً لِلَّذِينَ الْمَنُوا الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَطْرَيْ ۖ

لايك بِأَنَّ مِنْهُمْ قِيتِيسِينَ وَرُهُبَانًا قَ ٱنَّهُمُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ . وَإِذَا

سَمِعُولًا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آعُيْنَهُمْ تَفِيْصُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّي ۚ يَقُولُونَ رَبِّنَا الْمَنَّا فَاكْتُبَنَا مِعَ الشَّهِدِينَ.

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۗ وَنَطْمَعُ أَنُ تَيْدَ خِلَنَا

رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِيْنَ. (اللَّمَة ١٨٠ ٨٨)

ترجمه: استه مسلمانال ليّ تبليغ و دعوت دسيه اعتبار نال سب لوكال وتون نسي

قرىب تراومفول با دُكى عبير سے اپنے آئے نون نصاری كند بني ابيدايس واسطے كه

ادنهاں وچ عُلمار نے شائخ نیں پئے نیز ایبہ کہ ایبہ لوک بخبر نہیں کر دیے، نئے جدوں قرآن سندے نیں جہار حضور اکرم رصلی السطیہ روٹم) تئے نازل ہوبا؛ نے تشی و کمیو کے کہ او نھا تہاں

اکھاں وتیوں آنسوجاری ہوجاند بے نیں۔ ایر ایس واسطے کہ اونھاں نے تی نوُں بیجان لیا لیے

تے کندر نیں اے سا ڈے پروردگار! اسی ایس نے ایمان کے آتے آل نے تول نصریق کرن دالیاں لوکاں دیے ال سانوں وی وکھ لے نے سانوں کیمہ ہوگیا اسے کہ اُسی اللّہ تعلیٰ

تے جیٹری کُل حق اے اوس تے ایان کیوں نہ لیاتے ؟ نے توقع رکھدے نیں کہ ساڈارو در گار مانون نیک بندیان ال بهشت و چ داخل کرے گا۔

آخری دو آیاں وچ فرایی وَلِذُ آخَذُنَا مِيثَافَتَكُمُ وَرَفَعُنَا فَوْقَتَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوًّا مَا

اتَيْلَكُمُ بِثُوَّةٍ وَالْذَكُرُولَ مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيُتُمُ مِنَ بَعْدِ ذَٰ لِكَ فَلَوْلَا فَضُلَّ اللهِ عَلَيْكُمُ ۗ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمُ مِّنَ الْمُحِسِرِيْنَ.

حضرت مُوسِٰی دی معرفت الله تعالی نے بنی اسرائیل کولوں عبدلیا کہ اوہ توراۃ دے پابندرمن گے۔ اوہ بہاڑ دیے دامن وچ کھلوتے میں نے اپنے سامنے بہاڑ نوں وکیمہ ہے ہے۔ سُن کہاوہ اونھاں ہے طوگن والا ا<u>ب ت</u>ے او ہدے طوگن ال ایبہ فنا ہوجان *گے*تے اونھاں وا بی ماریا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اونھاں نوُں ایسہ وُسَا جاہندسے سُن کھ جیڑا قانون تہا نوُں ڈِما گیا اً ہے اورو ای تها ڈے لئی زندگی نجش ایے۔اگر تسی اوضوں نھیند دیو گئے تیمیٹ جاؤ گے۔

الين حقيقت نون ايس شال نه مورزا ده واضح كرديّا كه ابيه بهار تهار حساسنه بندكهائي

دیندا بیا اے مدول کے اسمانی مجد محلوا ہوا اے تشی زندہ او تے میں ویلے اسم لڑکا،

اوسے ویلے تشی بس جا وَگے بیں ایسے طرال یقین کرو کہ توراۃ دی پابندی تہا ڈی زندگی لیے تے اوس تورا ہ نوں ٹھیڈ کے نشی زلیل ہوجا ڈگے۔ باوجود الله الميا يجاعبد كرن درايفال لوكال في نفرت دا اظهار كتيات أكما سَمِعْنَا وَعَصَيْنًا (البَقِرَ - ٩٣) إِلَى جَداينِها والبَهِ قول وِي نقل كِتا كيا السه وَقَالُوا قُلُولُبُنا غُلُقِ ﴿ (البقرة ٨٨) في كهند ين سالح عند ول غلافان وج نين السي ايس نبي وتعليم نوُّل قبول نہیں کروہے ۔ ایس گناہ تنے نفرت دانیتجہ تنے ایہوسی کہ تہانوُں اوسے ویلیے فنا کر ڈِّا جاندا لیکن چنکہ اوس ویلے کوئی ڈوجی قوم تبلیغ نے دعوت دا فرض ادا کرن اُنے ڈنیا وج عدل قائم كرن واسطے تيار نہيں ہى، ايس واسطے اساں تہاؤے تے اپنا فضل كيتا، تہاؤے اندر برابرنٹی بھیجدے رہے جہٹرے تہاڈیاں غلط کارماں دی اصلاح کر دیے نے فیرتہانوں سرجی

تون وَرَّا انعام ايهواى بوندا اعد وانحرك معَوَانَا أنِ الْحَسَمَدُ يِتَّهِ رَسِت الْعَلَمَيْنَ. الْمُسْكَرِيدِ رَيْدِيوِ إِكْسَانِ)

راه تے لے آؤندے نبیاں دیے جین نول ایس آیت وج فضل تے رحمت نال تعبیر کتا گیا کے

تے ایس وج کوئی شک نہیں عب قوم وج نبی جیجیا جاندا اے اوس قوم تے اللہ تعالی داسب

#### ُ امانت اری نے وعدُ وفاتی " ۱۵ وسمبرعا واله بروز حمقه المبارك

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تعالى في القران المجيد والفركان الحميّد. فاعوذ بالله من الشيطن الرّجيم. بسمالله الرّحلن الرّحيم ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَة آقَ آشَكُ قَسُوَّةً ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّنُ مِنْ أَ

الْاَنْهَالُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَا إِلْ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ حَشْيَةِ اللهِ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ . أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُّؤُمِنُوا لَكُمُ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِمَا عَقَلُوهُ وَهُمُ يَعْلَمُونَ . صدق الله العظيم (لِتَرَة ١٠-٥٠) ابنھال آیاں دا ترجمہ انہمروسے ،

ثُمَّ قَسَتُ قُلُونُ كُمْ ، فيرتها را من ول المنت بوكة مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ بعدايس دي فَهِيَ كَالْمِحِكَارَةِ بِيَّصْرِدِي طرال - أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً لِيا وس توں وي زياده وَ إِبَّ مِنَ الْمِجَارَةِ تِن يَقِرال ويِّن بِعض لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهِلُ اليسهوي بين كداو نمان

نون مران وك بينديان بير . فَيَخَى مِنْ أَهُ الْسَاءُ تَداونهان وتِين ما في وكدا المه و ق إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ تِهِ اونها وحِّيل كُمُواوه وي نين جيرً عِرْكَ بيند عنين. مِنْ

نَحْشَيَةِ اللهِ اللهُ وك ورتون. وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا نَعْمَلُونَ تَاللهُ تِهَادُيان عملان تول بخرنيس اَفَتَطَمَّعُوَّنَ كَياتُهُانون ايس دى أميدات ؟ آفْ يُتَوْمِنُول

لَكُمْ كُمُ اوه تَهَادُ لِهِ كُهِن تِهِ ايمان ئے اون کے وَقَدْ کَانَ فَرِنُونَ مِنْهُمُ

طالائد اونهاں وحوں إک ٹولہ ایسا وی گُزیا اے۔ کینسٹھوٹن کے کوم الله جہڑا اللہ وا کلام سنداسی۔ نُکھّر یکسِرِ فُوٹِ کُن فیراو نصوں برل جیدواسی. مِنْ بَعْدِ مَا عَصَلُوّهُ او ہرسے مجمن دے بعد۔ وَهُمَّم یَعْلَمُوْنَ جَانِ مُجْرِکِ، ہُن تَسُی بعضیاں خاص لفظاں دی تشریح سُن لو۔

بن می بین می است و این طران دید بیشر دل کم ایمان کتی زم نهیں ہوسکدیے۔ اُن کی ایک میں اور میں میں اُن کی دروں اور مین نور ماڈن اُن اُن اُن موٹن کا میں اور میں اور میں اور میں اور می

فُلُوْ لَکُمْدُ : فلوب جمع اسے فَلْبُ دِی صِدھے معنی بلینا ، اُلٹنا ، موڑنا ، پھیر دنیا۔ قلب نوس فلب ایسے واسطے کہا جاندا اسے کہ او ہدیے وچ ساری زندگی حرکت نے اُلٹ

بیات ماری رہندی اسے علامدراغب اصفهانی نے کھیا اسے کہ قلب دبان صوصتیال استرین، علم، فنم عقل، مان ، شجاعت وغیرہ وغیرہ ۔ کٹی ضمیر جمع مذکر مخاطب اسے۔ ترجمہ ہوگیا،

، ہم ، مقل ، حان ، مجافعت و میرہ و میرہ ۔ کھ میمزع مدر عاطب اسے سرمیر ہورایا وے دل .

قَدُوةً ؛ قَدُوةً تَنْ قَسَاوَةً الهردونوي مصدرنين اليسانون قَسَتُ والعر

مُونَّت غابِّب ایے معنے سنگ دِل قسُوت سنی نوُں کہندے نیں جس طراں بیجِ سخت ہوندا لے ایسے طراں کیما جاندا اسے قسادتِ قلبی کہ جدھے دِج نری ان نوُں باقی نہ ہمووسے ،تے

او ہدے وج نوف تے عبرت مال کرن دی گنجائیش! قی مذرہ گئی ہووے۔ یَنَفَ جَنَّرُ: تَفَجَّرُ معنے نیں کھل جانا ، بھیٹے جانا ، اللّٰہ دی قدرت ال اکثر بہاڑاں

ﷺ نَنفَجَّیُ: تَفَجَّیُ مِعنے نیں گھل جانا ، مُجِٹے جانا ، اللّٰہ دی قدرت ال اکثر بہاڑاں دیسخت ترین بیتھراں وِحِیں ہا نی دیے چینے نے آبشاراں بہہ تکلد میں نے اگے جائے کئی چینے بل کے اوہ نہراں تے دریاواں دی سکل اختیار کرلینہ بے نیں۔

یَشَفَّقُ ؛ تَشَفَّقُ جَاک ہونا ، لکڑے کو کے ہوجانا ۔ خَشْیَاہِ ، کِسے دی و ڈوائی تے او ہری بزرگی داخیال کرے او ہرے کولوں ڈونا تے اپنے دل وج خوف محسوس کرنا .

اَفَتَطْمَعُوْنَ ، طمع توں وہے۔ معفے نیں کیے چیزوی عاہ کزا، طلبے خواہش کڑا۔ یکھرِ فُون ، سخرامی معفے بدل دبنا۔ ایہ سی بعضیاں لفظاں دی تشریح ، مُنْ

تنشی اینهان آیبان دی تفسیرسُنو به ایس توُن بپلیان آیبان وچ الله تعالیٰ نے میرودیاں دیاں بعض کمزوریاں دا وَکرفرایا ہی جنهان و چ<sup>وبع</sup>ض کمزورمان علمی نی<u>ن ته ب</u>عض علی مشلًا حیله سازی ، بار کمیب بینی، قانون عداوندی و<sup>ا</sup> ب اقتنائی تعدید زین تعلیم انبیار دی مخالفت نے قبل انبیار بیتے شدید ترین الزامات قرآن نے اونھاں تے لگائے نیں۔

بْن الله تعالى فراند بين و تُحَدِّ قَسَتْ قُلُوْ بَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلك فَهِي كَاالْحِجَارَةِ أَوْ آشَدُ قَشُقَةً \* وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لِمَا يَتَفَجَّرُ مِنْ أَ

الْأَنْهُمْ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُونَ فَيَخْدُجُ مِنْهُ الْمَاآءِ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا

لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ . الين شم دي واقعات نهاد المي سامنه بوندي رسبي - سبح كرتشي دل داي اكمال

کھول کے انبھال واقعات تول بق علل کرن دی کوشش کر دیے تے ہاریت تے سعادت

تها د است تھوں کیے طراں وی منهاندی میکر تها د استے کی وی انز نه ہویا مجانسی تیجراں

دى غى نۇل دى مات كريگئے طالانكە ئىتىرال دمايە دى خىلف فىتال تها دىسى سامنىزىي نىران داونى ا د منتج تها دُسے کولوں و کھر نیں ۔ ایس آئیت وج درصل الله تعالیٰ نے متجراں دی شال

دے کے اک بہت وقری حقیقت دی طرف ساڈی رہنائی کیتی اسے تے اوہ اہیہ وے

اقرام عالم دی ترقی نے کامیابی دے واسطے تن ستم دباں میانیاں دی لوڑ ہوندی اے۔ منبراک ، اوه علم ولیے ترسی کے لئیجے ولیے حقال دیے دلاں دیج اللہ دہاں رحمتال تے

عنایتان دے دیا موجان مار دیے ہون اوہ اپنے علم و محست دیے موتیان نال لکھا ل کروڑاں انسانان نوُّن فائده پېنچان ته يئو بي پاسين او نفان د كشفضل و كال د ماين نهران جاري مون .

هرطرفوں علم و دانش دیے پیلیسے او تھے اُسکے اپنی پیاس مجبان آبیہ منزاراں لوکاں دی دِلاں دی از کی تے میاتی دا باعث ہون نے اینھاں وڑ وڈریاں دیے فیضان نے اونھاں دی عبت دی برکت تول کوئی وُڈا چھڑا محروم نہ رہوہے۔

منبردو، اليسة قابل في لائق لوك بون جيرساوس اليصّ مقام دسه مالك في نهيل، لیکن دُوج درجے درجے اپنے آس پاس دیاں آبادیاں نوئن خوئب فائدہ بینجان نے ادنھاں یا

كروليان تفاميان دُور كرك اوضال نون مردِ كامل بنان -متقتيسر منبرت اده علم تعمل دميمنار بيني حبيّال دا اپنے مالک تے منا لق

رب رحیم نال دِل پُررسے طور انگا ہوا اسے۔ جدوں وی اونھاں نوْل کوئی حقّی اِسیّی گل بینچائی جاندی اسے اونھاں نوْل کوئی حقّی اِسیّی گل بینچائی جاندی اسے اونھاں دیاں گر ذال فورًا او ہدے اُکے شجک جاندیاں نیں نے اوہ اینے مولا کریم دسے اُکے شجکن تے سجدہ بندگی بجالیان دے سوانجھ جاندے اِی نہیں۔

وے اسے بھلن کے سجدہ بندلی بجالیان دیے سوا مجھ جاند ہے ای سہیں۔ جدول کمک کیسے قوم نے ملت وچ ابہہ بیان کیلئے گئے تینے فتم دیے نوش نجنت تے خش فتمہ سے اوکا مرجے ، مدن کر اور قوم ترکلہ ہے نوش میں دیکر وجو کا کس تاریک کے دریں

خوش فتمت لوک مویمُ د مهون کے اوہ قوم نے ملتِ زندگی دی دُورُ وج اُگے توں اُگے و دھ دی چلی جلئے گی نے اونھاں تِنّال داکھے قوم وج نرریہٰا اوس قوم دی تباہی نے برادی دا باعث بن جائے گا۔

بن جائے گا۔ مئن قوم اسلیل فول ایمدسرزنش کیتی جاندی اسے کہ بچیلیاں تن بہاڑ توں وڈیا ضلطیاں

کرن توں بعد تہا ڈسے دِل بچّرتوں دِی زیادہ شخت ہوگئے نیس ائے تہا ڈیاں پہلیاں کامیابیاں نے کامرانیاں ماند ہو کے رہ گیّاں نیس الیس توں وُڈی کیہ تہا ڈی برنجتی تے بژشتی ہو و ہے گی کہ تشکی ندتے اینے سیچے ہمدر دیے عنوار نبیاں تے اللہ دمایں ولیاں دِی مُجُوسُندہے او ، تے ہذای

سى نىڭ اچھے بىمدروك تحوار بىياں ئے اللہ دايل وليال دى جھ سىر ہے او ، ئے بناى اپنے نے بناى اپنے نے بناى اپنے نے اچنے نے گل جان دے پروردگار دايں ہوايتال اى تھا ڈے اُسے بھے اثر انداز ہوندايں نيں۔ اُگّة فرايا۔ اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّوْ مِنْوَا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْوَكِ مِنْهُمَهُ

الْمُ وَمِانِيَ الْمُسْطِمِعُونَ انْ يُوَمِنُواْ لِهُمْ وَقَدْ 6 نُ فَرِيوْتِ مِنْهُمْ يَسَمَعُونَ كَلَامُ اللّهِ ثُكَّ يُحَرِّفُونِ مَا مِنَ بَعْدِ مَا عَقَلُونُهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

پہلی آیت وچ ایمد بیان ہو کیا اسے کہ قرم اسرائیل سلماناں تے محومت کرن دے قابل نہیں، اینھاں دے اُتے ہمیشہ دے واسطے اللہ دی مار تے بھٹ کار اسے الیہ کدی وی اپنیاں

موجوده بدعملیاں تے خدا دیاں نا فرمانیاں نوں مجٹٹ بغیر خدا دی دھت دے دُنیاتے آخرت وج حقدار نہیں ہو سکدے تے مذہبی اسید کدی دی ملّتِ اسلامیہ دیے ہم ُ د تبہ ہو سکن گے۔ اِک عالم دی شان تے اسہ ہونی جاہی دی اے کہ جیٹری جیجے گل او نھوں پہنچے اوہ او خوں

بغیر کسی حیل و حجت دسے قبول کرتے ہی کا مورواں دسے عالماں نے باوجود ساریاں گلاں ، نے اپنیاں نبیاں ویاں پیشین گوئیاں جاندہے ہوئے دی خدا دیے آخری نبی نے اور ہی بعثت وا اندا تا خلاف نیاں رائی ہے ۔ انتہاں تا اس راہاں تا جھی در موقعہ

صلاتے خلق خلا دسے اُگے اوبدے انتظارتے اوبدے اقرارتے دشمن ال جگ فیرے تھے۔ تے اوسے نبی دی ڈہائی دسے کے خلا دسے کولوں فتح دی حال کرلین دسے باوجود ظرور صطفی ا دسے وقت بجائے سب توں پہلے اوس نبی دا کلمہ ٹریھن دیے اینجاں ای برقسمتاں انکار کرکے۔ ساری دُنیا نوں انکار کرن دائیٹھا رستہ دکھاکے وَڈّا گناہ کایا۔

ی دنیا توں الکار کرن دا پھا رکسہ دھانے و دا کہ جایا۔ قرآن تھیم نے ہیودیاں دیے بارے وچ تحرفیف دا لفظ استعمال کتیا اے۔ اہم لفظ

تے معنی دولاں کئی ایتھے استعمال ہویا اے۔تے اپنی کتاب توراۃ وچ لفظاں تے اونھاں ان معندان دلا جمط لار تبدیل ان ایندان زکتال نیں اوندل تدریسان ڈنا واقعہ بلے۔

دیاں معنیاں دیاں جھڑاں تبدیلیاں اینھاں نے کیتیاں نیں اونھاں توں ساری وُنیا واقف کے۔ دوسری جگہ اہل کتاب دی ایس خرابی نوُں اینھاں لفظاں وچ بیان کیتا گیا اسے:

دوسرى جَدامِلِ كَتَابَ دَى ايس خابى نورُ اينها لَ فظال وج بيان كيا كيا اع: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِم وَ فَسُوَا حَظَّا مِتَا ذُكِّرُوا بِهِ

وَلا تَنَوْلُ تَطَلِيعُ عَلَىٰ خَائِنَةِ مِنْهُمَ اللّهَ قَلِيلًا مِنْهُمَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ ترجمه: لفظان نون اونهان دي جگه تون بدلدے نیں تے اونهان نون جیڑی فیسے سے کمئی کی اور اللّه وقال می اللہ می میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می میں اللہ می می اللہ می می اللہ میں اللہ میں

کیتی گئی سی. اوہدا اِک و قراح صدیحُلا بلیٹے نیس نے اونھاں و تیجِن کجُھ نوں مُحِلاً کے باقی سب دی حدری دی خرتها نوگ د تی گئی اے۔

دی چری دی خبرتها نوگ و تی گئی اہے۔ مطلب ایسہ ویے کہ اللہ دیخضب تے اور ہی لعنت دا اثر ایسہ ہوما کہ اپنی کئاب

مطلب ایهروی که الله دی عصب نے اور بری تعنت دا اترابیه بهویا که اینی کنام. دا اِک وقرار حصّه تے اپنی مرضی نال حیاتہ مبیعے نے باقی حس نے تصورًا بہت عمل دا ارادہ وی ہی

ابنی عیّاری نے متّاری دیے متّقوں اونھاں دایی غلط سلط اوللاں کرن لگ بِنے تے ایس طراں اور ماری کتاب عثر ایس طراں اوہ ساری کتاب عنت ربُّد ہوکے رہ گئی۔ فیرایسے خابُن نے بددیانت اہل کتاب ملّتِ اسلامیہ وجے داخل ہو کے کہر کرن گے؟

فیرایسے خارن نے بددیانت اہل کا ب ملت اسلامیدوچ واحل ہو کے کیہ کرن کے ج بکہ خطرہ اے کہ اپنیاں اینحال نا پاک ساز شاں دامسلماناں نوس وی عادی ندنیا دین لیسے واسطے ارشاد رانی اے :

وَ لَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارِي حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلْتَهُمَّ (لِجُره، اللَّا النَّصَارِي حَتَّىٰ تَتَبَعَ مِلْتَهُمَّ (لِجُره، اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُل

رجمہ: اوہ لدی دی (ہیو دی نے لصانی) راضی ہمیں ہون کے صدول اللہ اوہ اپسے خود مانحتہ دین تے مذہب دا تهانون ابعدار نہ بنا کین ۔تے صدیث پاک دچ ارشاد نبوش کے۔ کو ایکان لِسَنُ لاَ اَمَا نَهَ کَهُ وَلاَ دِیْنَ لِسَنُ لاَ عَهْدَ لَهُ .

ترجہ: اوشخص ایمان توں کورا اے جیڑا امانت دار نہیں تے بدعمد آدمی دورین ا کوئی اعتبار نہیں ۔ و النعر کہ حقوا ما آن الکھٹ کیٹلیو کہ تا العلیمین ک

(بشكريدريديو پاكستان)

## J96 69 69

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى امّابعد فقد قال الله تعالى فى القران المجيد والفرقان الحسيد، فاعوذ بالله من الشيطن الرّجيد، بسم الله الرّحلن الرّحيد، ومنهُمُ أُمّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْحِيْدِ اللهِ الرّحلن الرّحيد، وإنْ هُمُ اللهُ يُطْنُونَ لا يَعْلَمُونَ الْحِيْدِ اللهِ لِيَشْتَرُونَ الْحِيْدِ اللهِ لِيَشْتَرُونَ الْحِيْدِ اللهِ لِيَشْتَرُونَ الْحِيْدِ اللهِ لِيَشْتَرُونَ الْمُ لَيَّدُ مِنَ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُونَ الْمُ لَيْدُ مِن عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اینجاں آباں دا زرحمہ ایمہ ویے:

وَ مِنْهُمْ الْمِيْتُونَ تَهِ اونهاں وقِل كَبُد اَن رُبِهِ وى بِيں . لَا يَعْلَمُونَ الْكِتْبَ بِيهْرِكِ لَاب نوُل نَهِيں جاندے . إلاّ آمانِيّ سوائے النکل پُٽِرِ گلاں دے . وَإِنْ هُمْ اللّهَ عَمْدُ مِنْ اللّهِ مَا مِنْ اللّهِ اللّهَ اللهِ ا

اِلاَ يَضُنَّوُنَ ہورت كِرِنهِيں، اوه صرف خيالى گھوڑے دوڑ اندے نيں. فَوَنِكُ لِلَّذِيْنُ پس الاكت اے اونماں لوكاں لئى. يَكْتُنبُوْنَ الْكِتْبَ بِالْدِيْمِ مَّرْجَبْرِے لَكُادِيْنِ كتاب نوں ابنياں ہتماں نال۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِا لَٰتِهِ فِيرِكندے مِلْهِم

افسوس اسے اونھاں تے ایس لئی جو اونھاں نے کھائی کیتی۔

بُنُ نَشِّي بعينان خاص خاص لفظان دى تشريح من لو:

اُمِّيُّوْنَ : جمع اسے اُمِّی دی۔ تے اوہ سے مضنیں اُن پُرھ بھی اِن کھ سکے نے نہ پڑھ سکے اُم پھر اُم کھ سکے نے نہ پڑھ سکے۔ اُم ی صفت ماس اسے عرب دسے وج دہن والیاں دی بصور اکرم سسی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد اسے۔ آبحن اُمِّی اُمِّی اُمِّی اُمْ اَمْ مَالُور اُلَّا اَلَٰ اَمْ اَلْمَالُور اَلَٰ اَلْمَالُور اَلَٰ اَلْمَالُور اَلَٰ اِلْمَالُور اَلَٰ اِلْمَالُور اَلَٰ اِلْمَالُور اِلْمَالُور اَلْمَالُور اَلْمَالُور اَلْمَالُور اَلْمَالُور اَلْمَالُور اِلْمَالُور اِلْمَالُور اِلْمَالُور اِلْمَالُور اِلْمَالُور اِلْمَالُور اِلْمَالُور اللّهِ اللّهُ اللّه

آمانی : مجولیاں آرزواں، خیالی از ازے جمع ہے اُمْنِیک کی جمعے معنے نیں اُکل پی آرزواں -

يَخْطُنْوُنَ : ظن توں اسے بمبغے گان کرنا، قیاس کرنا۔ فَهَدُ اَحْ . ﴾ مَل والفظ قو لَا بشراعت دیے ورچ تنال معنیاں واست

فَوَدُیْلٌ ، وَیُل دا لفظ قرآن شریف دے وچ بنّاں معنیاں داسطے اتعال بھُلُ اے دل اگر گناہاں دی مالت ابتدائی اسے تے وَیْل دے مصفافسوس ہون گے۔ اِک شریف انسان واسطے ایناں وی کافی اے (ب) درمیانی حالت وچ او برامفہوم تباہی تے شریف انسان واسطے ایناں وی کافی اے (ب) درمیانی حالت و ج او برامفہوم تباہی ت

ربادی ہووے گاج) نے آخری حالت وچ اوس توں دوزخ مُراد لِتَّی جائے گی۔ آکسکتنے : کلِتی ہُوئی تخرر، اُسانی صحیفے، توراۃ ، زبُور، انجیل، قرآن مجید۔ در جیسر عرف نیز ہے اور تیساں میں میں در میں تاریخیاں میں اور میں تاریخیاں میں میں میں تاریخیاں میں اور میں اور

لِیَشْنَکُوا : اِشْتِرَامِ توں اے مِدھے معنے وینیاتے خریدا دونویں آوندے نیں۔ ایدہی بعضیاں خاص خاص لفظاں دی تشریح۔ بہن اینھاں آیاں دی تفسیر کیتی جاندی اے۔ ارشاد ہوندا اے:

وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّولَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِمَتُ إِلَّا آمَا فِي وَلَ هُمْ الْكِمَتُ اللَّا آمَا فِي وَلَ هُمُ إلاَّ يُظُلِّهُونَ . اينهال آيال وج بيودي عالمال وإلى بعض كمزوران وكركيتيال يُمَّال نيس. سلمانان نول ابير فيال بوسكراسي كه اگر علمات بيود ساؤا ساته نه دين مح تي شايد عام لوك اونهال لوكان وا ساته دين محد ابينهال آيان وچ ابينهال جا بلال و سينها لات وا ن سال دون مدر من الترات والمسال المال مطلب نال اونهال نول كوئي غوض

عام لوک اونھاں لوکاں دا ساتھ دین گے۔ اینھاں آیاں وچ اینھاں جاہلاں دیے خیالات دا نذکرہ اے بینی میودی توراۃ نے پڑھدے نیں سگرمفہوم وسطلب نال اونھاں نوں کوئی غرض نہیں صرف الفاظ نے قناعت کر دیے نیں نے طوطے دی طراں رہ لیندھے نیں۔ با وجود ایس دیے نییں رکھدے نیں کہ اوہ جنّت وچ داخل ہون گے۔ کلام باری دامفہوم نے اوم ہے۔ معظم مجھے تے عمل کیتے بغیر نجات کس طراں ہوسکدی اے با گویا کھنا تے پڑھنا جاند سے نیں'

مگر خواہشاں بڑیاں وڑیاں وڈیاں رکھدیے ہیں۔ اوٹھاں نے اپنے علمار کولوں حرکجھ ٹینیا لیے اوخوں ای مائیہ نازیے سرمائیہ آخرت خیال کر دیے میں۔اونھاں دایں اُٹکل بیچینح<sup>ارمش</sup>ا ط<sup>لا</sup>خطر ہو ا بهنّت وچ بهودما<u>ں نے نصرا</u>نیاں دے سوا دُوجا کوئی نہیں جاسکدا . لَنْ یَّدْ خُصَل الْجَنَّتَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوَّدًا أَوْ نَصَرَى (البقره-١١١) ترجه: بهوديا*ن تي تعربن*ال ويسوا بركز كيد نول جنت وچ داخل نهير بون دِّا جلتے گا-۷ - اگر بفرض محال ہیو دی جہتم وچ گئے وی نے اوہ صرف گنتی دیے جنیدروز کر ہے <u>ہوں</u> كُو. وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّالُ إِلَّا آيَامًا مَّعْدُودَةً (البقره-٨٠) ترجم: تَهُمَدِ نیں کہ ہرگز جہتم دی اگ نہیں چپُوئے گی سانوں مُحرَّ گنِتی دیے چند روز۔ ایس طران دینامناسب اور ناپاک خیالات ہی نیں جیٹر سے او بھاں نون خوش رکھیے نیں حالانکہ جتت وہے جان داستہ ھاتے بدھرا رستہ ابیہ وے کہ صرف اِک اسکلےتے اِکّر مالک دی غلامی کیتی جائے اور او ہر سے صنور وج قلب کیم کے کے حاضر ہویا جائے۔ اِلا آھن آتی اللهُ بِقَلْبِ سَلِيْدٍ. (الشعراء ٨٩) نيزوايا. بَالَىٰ مَنْ اَسْلَمَ وَجُهَا بِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجُرُهُ عِنْدَ رَبِّهُ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. (التمو-١١١) ترجمه: الرجب الم جھکا دِّنَا اپنا سراللہ دے سل<u>منے تے اوہ نیکو کاروی اے، سواوہ سے واسطے ہیگا ل</u>ے اوہ ا ا جراو ہرے رب دے کول ۔ نتے او تھوں کوئی خوف ہووے گاتے نہ اوہ عمکییں ہون گے۔ اہیہ دونویں مُرصَام سلماناں وج وی موجود نیں عام دستورا ہے کہ سویر دی نماز تول لعبد مفہوم نے مطلب سمجے بغیر خفورا مہت قرآن تنرلف ٹرھدلین گے اور اوس نے اپنے رب توں ثواب داحق خیال کرن لگ بگین گے حالانکہ ختیقت ایہ وے کہ صدول کے انسان کی الذہن ہوکے اوس تے غور وفکر نہ کرلے تے اوس دے مطابق اپنی علی زندگی نوُں نہ ڈوھال کے او دول تبیّن اوه اجرو ثواب دامشخی نهیس بن سکدا -ایتھے ایر کل وہن نثین کرلینی جا ہی دی اے کر قرآن تھیم دی لاوت کرن دا اوالبنی

عكرت الله المالين واكيه علاج الدكم الله إك مافظ قرال بي نه اده وكيات لِلْهُ طَلِيقِ فِينَ تِي بعض دُوسران سُوران بطور تبرك المادت كرك كاردار زند في شغل

ٱكَّ فرال ، فَوَيْلُ لِلدِّيْنَ يَكْتُبُونَ الكِتْبَ بِآيْدِيهِمَ ثُمَّ يَقُولُونَ الكِتْبَ بِآيْدِيهِمَ ثُمَّ يَقُولُونَ الْكِتْبَ بِآيْدِيهِمَ تُمَّ يَقُولُونَ الْهَدَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُولَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا \* فَوَيْلُ لَهُمُ مِّتَا كَتَبَتُ الْهَدُ مِنْ اللهُ عَمْ مِّمَّا يَكُيْبُونَ . ايْدِيهِمْ وَوَيُلُ لَهُمُ مِّمَّا يَكِيْبُونَ .

اوس زمانے وج وستور ایریسی که کتاب اللی دی آیت و بال نال اہل علم اپنے تفسیری نوٹ نے ماشیے وی کھے لیند سے سن کی گئیت دے مجلیاں وج کے قتم وافرق تے امتیار نہیں رکھد سے سن سے ایسے واسطے دور اشخص اونعال دویاں وج فرق نہیں کر سکداسی ایس لئی جُدکدی عوام اونعال کولوں مسئلے بچورے سن کہ ایہوندا واسحم اسے حالا کہ اوہ انبیال دیاں اُنبیال خواہشات تے البیسی الها مات وامجو عربونداسی ۔ نے ایریشیطانی کم صوف ایس لئی کرائے سن کہ قوم دیاں سرداراں دسے دولاں وج انبیال دی قدر ومنزلت بھوجائے ال سے دولت واست واسیانی کرائے ہوجائے۔

اگر دُنیا دیے گل خرانے اِک شخص دیے قبضے وج آجان تے اں وی او ہوا ہے اہشات پُوراِں نیس ہوسکدیاں کیونکہ آرزواں داسلسلہ دراز توں دراز تر ہوندا جائے گا۔ آل صرحت میں ایس اور دوجہ پیرے سائل ج

وَٱخِرُدَعُولَنَا آنِ الْمَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ِ.

(بشكري ديڈيو پاکستان)

#### مرود دی معامره رخی ۱۹ جنوری مراداع

الحمد لله وكفلي وسلام على عباده الّذين اصطفى امّا بعد فقد قال الله تعالى في القران المجيد و الفرقان الحميد. فاعون بالله من الشيطن الرّجيم. بسما لله الرّحان الرّحيم. وَإِذْ آخَذْنَا مِيْنَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَّاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ آنْفُسُكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ آقُرُرْتُمْ وَإَنْثُمُ تَشْهَدُونَ . ثُمَّ انْتُمُ هَوُلاء تَقْتُلُونَ انْفُسَكُمُ وَتُخُجُونَ فَرِنْقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَا تُوْكُمُ ٱللَّهِ تُطْدُونُهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمْ الْفَقُ مِنْوَنَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ وَتُكُفُّرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَّاءٍ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمُّ الآخِرْكَى فِي الْحَلُوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِلِيَةِ مِيَرَدُّوْنَ إِلَىٰ آشَتِهِ الْعَدَابِ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُوْلَاكِ الَّذِيْنَ اشْتَرَقُ الْحَلِوةَ الدُّنْيَا بِالْلَاخِرَةِ ۖ فَكَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ صدة الله العظيم (سورة بقره آیت ۱۸۳ ما ۸۲) اینھاں آیتاں دا ترجمہ ایسہ ویے:

وَ إِذْ أَخَذُ نَا مِنْ الْ اللّهِ اللّهِ وَ اللّهِ وَى الدَر جدول اللّهَ الوارلّا اللّهَ الْمَارَّةُ اللّهُ ا كولول - لاَ تَسْفِكُونَ دِمَّاءً كُمُّ السُّ ٱللّهِ وِج خون خوابه نذكروك وَ لَا تُخْرِجُونَ اَنْفُسَكُمُّ مِّنْ دِيَارِكُمُّ لِنَهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى بندان نول دلين تربرونين ندكُرُهُوك النُّمَّ اَقْدَرُ نَشُمُّ وَاَنْتُهُ مَّنَهُ مَنْ اللّهُ وَلَا الرّاركيّا، تَعْسَى آبِ الداور اللهِ الرّاركيّا، تَعْسَى آبِ الداور اللهِ الرّادية، تَعْسَى آبِ الداور اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ الل

گُواه او۔ نُنُحَّ اَنْتُحُهُ هَوُّلًاءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَکُهُ فیرتسُی اوہوای اوجیٹرے لینے بِهِ أِن بندان نُولُ قُل كردے اور وَ تُخْرِجُونَ فَرِيْعِتًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِ مِ تَهِ لِين ای اِک گروہ نوں اونھاں دیے وطن توں ہے وطن کر دیندےاو۔ تَظْھَرُ وَنَ عَلَيْهِمْہِ بالْإِشْمِهِ وَالْعُدُوَانِ "نه اونهال ديمقابله وچ گناه نے ظلم ال اونهال وشمنال دی مددوی کردے اور وَ إِنْ يَاْ تُوَكَّمُ ٱسٰرِي تُفَادُوْ هُـمَّ تِيْ جُكِر اوہ بندی واں ہوے ادندىنىستىتى ئى ئى بىركە دەنمان نۇن ئىرلالىندىداد . وَهُوَ مُحَرَّى عَلَيْكُمْ إِنْهَ الْجُهُمْ عَالَاتُكُهُ اوْمُعَالَ وَا ولين كالااي تهادُك ترامسي . أَفَتُو مُنِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بَبِعُضِنَ تَهُ كِيهِ تَشْى الله دِركُلُام دِرْ كُمُوصِيِّهِ تِهِ ايمان ركه ري اوتراقي وا إنكار كروي او؟ فَهَا جَنَاء مَنْ يَفَعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ سوجهُ إ تهادُّے وِتِیں ایس طراں کرے اوہ ہی ایبوای منزا اے۔ اِلاَّ خِوْرَی فِی الْحَیٰوہِ اِلدُّنیکَا وَ يَوْهَ الْقِلْيَةِ كَه اوه وُنيا وِج رُسواكينا جائے تے آخرت وچ وي خوار مروسے بيُرَدُّونَ إلى أَشَدِ الْعَذَابِ تَه و إرْ ح قيامت وي خت عذاب وي مبتلا بون كـ وَمَا اللهُ بِغَا فِلِ عَبَّا تَعْمَلُونَ تِن تُن عَرِكُم وى كرد اواوس تون بين بنين . أوْلَإِكَ الَّذِينَ اشْتَرَ وَالْحَيْوةَ الدُّنْيَا بِالْاَخِرَةِ إلىهاوه لوكنين فِهَّال فِي أَخِرت وسيبل وج ونيا دى زندگى نۇل خرىدليا اسبے. فَلَا يُنَحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنْصُرُونَ فير نه اونھاں دیےعذاب وچ کمی ہوویے گیتے نہ کوئی اونھاں دی مددنوں پینچے گا۔ بنُ نَسُمُ شكل لفظال دى تشرِّح سُنو: مِيْثَاقَ : عهدو بِهان . وَثِينِيُّ (مضبوط) وَشَاق جَمع وَثِيفَةٌ وي ليه عِهدُمه اوہ دستاویر جدھے کم وچ طاقت تے مصنبوطی پیدا ہووہے۔

کاویز جدھے کم وچ طاقت تے مضبوطی پیدا ہودے . دِیکاں : دِیکار جمع اسے دَارُ دی، *جدھے منفے نیں گھرتے ایبدی جمع وی آفندی* تَنظِّهَرُونَ : تَنظَاهَرُ ، ای*کا کزنا*۔

المتھ: کاہ عُدُوَان: مصدر اسے کُفُران دیے وزن تے۔ تے معنے اور سے نین سلم تے زیادتی دے۔ أسرى : جمع آسِير دى اب، بعض قيدى تربندى وان-تُفَدُّونَ ؛ مُفَادَاة تون انه مضنين فديه دنيا.

مُحَتَّهُ: حام كيتا كيا.

خِينَى ، رسُواني . يُرَدُّوُنَ ؛ رَدَّ مثل مَدَّ لَوْالا بِعِيرا .

مِّن تَشَى تَفْسِيرُ سَنُو ؛

بیچیلی آیت و چ بنی اسرائیل کولوں اینجال گلاں داعهد آیا گیاسی:

ا۔ اللّٰهِ دیسے سوا کیسے دُوہے دی غلامی نذکرو۔ اپنی زندگی دیاں ضرور ال وج اوہ سے کولوں ای مددمنگو، تےسب توں باغی بن کے اوسے اِک اسطے مولا دی ابعداری دائجا اپنی

گرون وچ يالوتال سيحسب د ب سامني سربلند جوجاؤ -

۲- چونکه ماں باپ ای ایس دُنیا وچ الله دی رئوبتیت دامظهر ہوندسے نیں بینی النہا

تے اللہ دی ذات اے پراللہ تعالیٰ ماں باپ دے ذریعے نال ای انسان نوں پرورش فواندے

تے رپوان حِیْصاند سے نیں ۔ ایس لئی اونھان ال احسان نے بھلیا ئی کرن داھھم قِبّاً گیا ۔

٣- عزيزاں تے رشتے داران ال اخلاق تے مرقت نال پیش آؤ۔ ۷ - بتیمان تے مسکیناں دی مدد کرو۔ ۵- لوکان نون بمیشد یکی گل اکھوائے نمازتے زکوۃ دی بابندی کرو.

یر ایبدلوک اینهان عهدان تے نؤر سے نہ اُ ترہے۔

ایس تدن علاوه اینهان کولون تن هورگلان دا وی اقرار لبّا گیاسی: ۱. خانجنگی کرکے آبیں وچ خون خرابہ نہ کریاہے۔ کیوں ہے ایس ال تہاؤی اِجّاعی

زندگی نول نقصان پنچے گا، تے قوی زندگی فنا ہو جائے گی۔ با- ابنیاں بھائی بنداں نوں دلیں نکالانہ دیاہے، کیوں سے اید صرتے تہاؤی جاعت

دن بدن گھٹدی جائے گیتے اود ھراوہ دئیں نکالے دیاں میں بتاں تے تکلیفاں تون تنگ ا کے تہاڈے وشمناں ال سازباز کرن گے۔

٣- اپنی قوم وخیل کسے نوُل بندی وان ہوندا و کھیوتے حیثی بھرکے اوضوں مُٹِیرالیاہے.

واقعه ابيه وسے كه مدينه شريف وچ اوٽس تے خررج دمان دو قومال وُسديان جيرمان

بمیشه آلیس وچ لردیاں رمبندیاں سن بشهروسے امرمبودیاں دے وی دو تعبیلے سن

\_\_\_\_\_ بنوتفييرته بنو قرتظير ابنيال وِتين اوَسَ ته بنوقر لنظِ

ا ہیں وچ اِک دُوجے دے انتخادی من ۔ ایسے طراں خزرجے نے بنونطیبر وا ایس وچ معاہر ْ

سی - جدکدی دِی اُوٓس تے خزر ج وج جنگ ہوندی اینحان قبیلیاں نوں دی دوستی تے جیجی معاہد

دی وجهٔ ال اینهان دی مدد کرنی ئینیدی سی فیرحبگ دیے نتیجے وہے حقیقے اوس نے خزر ہے ہے گھر تے برباد ہوندے او تھے بنونفیرتے بنو قر تنظیر دی ایس صیبت توں نہ ریج سکدے۔تے اسبراکل

صاف گل اے کر بنونضیروسے دلیں تکالے وچ بنوقر تظیر دا دخل ہونداسی تے بنوقر تظیر دی ملاطنی

وج بنونصنير مصد دار موند سيسن- إل ابني كل ضرورسي كه جدوب إك جاعب وحي كوني بندي وا

ہو کے آونداسی تے ہر جاعت اپنیاں دوشاں نوں مال نال داضی کرکے قیدی نوں چیرا دبیدی ہی۔

جے کر کوئی اینفال دی ایس حکت تے اعراض کر داسی تے کہندے سن کرقیدی دامچھ انا ساڈا

مذہبی فرنصیہ اے۔ تے جدوں لوک اہیہ کہندے کہ قتل نے دلیں تکالے وچ تساں کیوں ہٹن دی

مددکیتی ؟ تے اوٹھاں دا جواب اہمہ ہونداسی کہ دوشاں دا ساتھ نہ ونیا عارتے مثرم دی گل اے۔

وی جاری رکھو، اہر کوشوں دی فلندی اے ؟ ایس طرال کدی وی بیاری حتم نہیں ہوندی البرائی

أسبح لوكان دى مزاليس تون سوا جوركبيه موسكدى الدكر اوه بهيشدلتي ونيا ورج وليل كرديت

بھانویں ہیُودیاں نے اسلام تے مسلماناں دی مخالفت نون اپنا شِعار بنا لیاسی نے اوہ کیے

وى موقعے تے اپنی اسلام وشمنی تول باز نہیں رہند ہے سن فیروی ہٹن تیکر کھل کے محر تندیم کی ہی۔

اک اتفاقی واقعرنے ایدی راہ کھول دتی ۔ اصل واقعرابید وے کد اِک بیددی نے اِک انصاری

عورت دی بیر محرمتی کیتی تے اک انصاری نے اوس میودی نوں مارسٹیا یصنور اکرم صلی الترجلیر

وَكُمْ لُونُ عِلى خِرِيهِ فِي تِهِ أَبِي او تَضِ تَشْرِلُفِ لِي كُنِّ تِهِ اوضال نُونُ أَكِيا كَهِ خُدا تول دُرو،

الیانه مووسے که بدروالیاں دی طراں تها دسے تے وی خدا دا عذاب نازل موجاوے۔

مان سے کدی اونھاں نو*ُں عزّت نصیب نہ ہووے۔* 

ایس به بروده حکت تے اپنیاں نول آکھیا گیا کہ بیاری دی بیدا کر دیے رہوتے علاج

اینهاں لوکاں نے پہلے دو کھاں دی تے رپوا نرکیتی ریٹسیرے کھم لئی بڑا اُپیچ کیتا

بھانویں مدینے دیاں ہیو دماین نال صنور اکرم رصتی التّر علیہ وسلّی وامُعاہدہ ہو ُ تھیاسی - فیر وى اونفان برنجتان في حواب ديّا أسى قريش نهيل بيكيد، سادّ في المعالمديد كات أسى دس دباں گے لٹانی کِنّوں کہندسے نیں بسواہیہ وعدہ خلافی اِکشتم دا اعلانِ حبَّک ہی الیس کی جناب رسول التدصلي الته عليه توقم نيه اونصال دباير آئے دِن دباين شرارٌ مال دسينيم كرخ افيصله كرليات يودى قلعد نبد ہو كئے كي كونور كرم حتى الله طليد و تم نے محاصره كرتيّا - بيدره ونال وسے محاصرے توں بعد مہودی فیصلہ کرن تے راضی ہو گئے نے آئیے نے عبدا میڈ ابن اُبی دی تجزیہ تے سست سو (۵۰۰) میودیاں نول دلین کا لا زّائے اید لوک ملک شام وج جاکے آباد ہوگئے. چۈنكە بنو قىرتىلىمسلمانان نوش ستان وچىمشغول ئن ايس وجەنال غزو ، نىخىدق توں دايسى نے اوسے دن ظهر دی نماز ویلیے مسلماناں نوں بنو قر تنظیرنال جاد دا تھم دے دِّنا <u>حبھے نتیجے</u> وچ بنو قر تنظیر قلعه بند مو گئے بینانچر ۲۵ دن محاصرہ جاری رمبیا ۔ ۲۵ دناں بعداو نصال نے صنور صلى التدعليه وسلم كولول مشور مع واسط إك آدمى منكيات حضورصتى الترعليه وسلم في سعد بن معادعُ نول مقرّر فرا دِّمّا \_\_\_\_\_ سيونكر سعادةُ غروة خندق ولي زخي هو عیکے سن ایس واسطے اونھاں نوں حارتے سوار کرکے اوتھے بینجایا گیاتے اونھاں نے فیصلہ کیا کر بنو قر تنظیر دیے گل آدمی قتل کر دیتے جان تے عوز ال تے بیٹے لونڈی غلام بنالیتے جان تے ال اسباب سلماناں وچ تقیبم کر دِّنا جائے۔ ایر پیخت سزا ایس واسطے دِیِّی گئی کہ اونھاں نے عهد تحنی کریے سلماناں نوں تباہ کرن دی ہولناک مازش کیتی۔ سے اسے اُجھے لوکاں دی منزا وہے نہتے کیسے شم دی کمی ہوسکدی اے تے نہ کوئی وہا دی طرف داری کرسکدا اے۔

> وَاخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعُلَبِينُ (بشكريه ريْديو يكسّان)

### حلال کمانی

مانٹین شنے التھنیر صرت مولان عبر الدانور رحم الدعلیہ نے ۲۳ رفروری مانٹین شنے التھنیہ رضورت مولان عبر مان کے سام مراول کا کے دوز پونے جے شام ریڈ میر پاکستان لاہور کے پنجا بی زبان کے پوگرام مبور دی آواز "میں مندرجہ ذیل تقرریسن لوتی

الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى امتابعد فقد قال الله تعالى في القران المحيد والفرقان الحسد. فاعوذ بالله من الشيطن الرّجيم بسم الله الرّحلن الرّحيم آياتُها الَّذِيْنَ المَنُولُ لَا تُحَيِّمُولُ طَيِّبَاتِ مَا آحَلَ الْمَالُولُ لَا تُحَيِّمُولُ طَيِّبَاتِ مَا آحَلَ الْمَالُولُ لَا تُحَيِّمُولُ طَيِّبَاتِ مَا آحَلَ الْمَالُولُ لَا تُحَيِّمُولُ طَيِّبَاتِ مَا آحَلَ اللهُ ال

يَانِهَا الدِيْنِ الْمُنُوا لَا يَحْرِمُوا طِيبَاتِ مِا السَّلِ اللهُ لَكُمُ وَلَا تَعَبَّدُوا النَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْمُغَتَدِيْنِ.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَلًا طِيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي َ انْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونِ. (اللهُ مِدَهُ، ٨٥)

ترجمه ؛ المصلمانو! اونهاں پاک نے شقران چنراں نوُں حام نه کرو، جبیران اوس ایک روردگار نے تہاڈے نے حلال کیتیاں نیں ۔ تے حد توں نہ وَ دھو کسون جے اللہ تعالیٰ حد توں

پرورده رہے ہو اور ہے ہوں کے سیاں یں بست میں میں ہوئے ہوئے ہوں ہے۔ وُدھن والیاں نوٹ کیسٹ مہنیں کروا ۔ اُستے اللہ دے رزق وحیّ اُسٹھ ریب بزای کیا دیتے اللہ کولوں ٹوروجس تے تہاڈا ایمان اے۔

اللہ تعالی نے انساناں دی رہنائی وے واسطے ہر دُور وچ ہرتوم وے واسطے اپنے سفیرتے نمائندے بھیجے بعِنماں نوں نبی تے پنجیبر کہا جاندا اسے اللہ تعالیٰ نے اونھاں دسے دریعے نال زندگی گذارن دے ہرموقع محل تے اسحام دِتے۔ اونھاں سارے اسحامات تے

ہدایات دانچوڑ اللہ تعالی نے اپنی آخری کیاب قرآن تھیم دے وچ محفوظ کر قباتے علی ڈنیا ہے اور ی تشکیل دے واسطے اللہ تعالیٰ نے جناب رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نوں معوث فرایا جنے۔ 441

ترسب وق تعالى وعز اسمه وحل مجدة على اليفيارك رسول وسلى المتعليد وللم الله

ارشاداك مُوَ الَّذِي آرُسَلَ رَسُولَنُ إِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْمِحُ

رایت تربیجا دین دیے کے بھیجیا تال اوس دین نوں ساریاں دنیاں تے غالب کرے جانویں

عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكِرِهَ الْمُشْرِكُونَ (المُسْبِ٦٣٠)

او خول سُنرک جنگان محبی سواللہ دے پارے نبی کا تشریب قالم منی در میں الدکھ نے در در در معن مشکلال تے مخالفتاں دے باوی خواللہ دی مدو تے اپنی کوششاں نال دس سالہ کہ نی دوروج بقول امام دلی اللہ دموری خلاف اللہ کہ علی خوالے میں مطلب المیہ کہ جیڑے وی تقوارے بہتے مسلمان ہوگئے میں اینھاں اسلام دے دشمناں تے صنور دال مخالفاں نے کوئی ظلم تے زیادتی نہیں کچٹری جھڑی مسلماناں تے نہیں کہتی گئی تی فیروی کوئی کمزور توں کم ورسلمان دی ایس دین نون ترک کرن تے تیاد نہ مسلماناں تے نہیں نون ترک کرن تے تیاد نہ مسلماناں تے نہیں کہتی ہوئے دے دو تی مگر دین نول کے طرال نہ ترک کیتا جویں مودون دسمول مسلم اللہ علی اللہ علیہ وی اللہ تعالی عنہ نول طردی بلدی دریت تے قبا کے اگر در کے تیاد مورک تیاد مورک تیاد مورک تھے دوری ماشن در کے سینے تے رکھ کے اونھاں نول اسلام تول باز رہن واسطے مجبور کر درے تے فیروی عاشن دسمول در در اسلام لیان والیاں تے طرال طرال دورے طلم توڑے گئے۔ ہوندی اللہ تورال دورے اسلام لیان والیاں تے طرال طرال دورے طلم توڑے گئے۔

شروع کر دِّنا این طران اسلام دی خلافت ظاہرہ قائم ہوگئی۔ کیہائے اید جاندا اے کہ اسلام ہم مسلمان دینال جیرا ظلم وسم جاری سی اوہ ہجرت دینال ای ختم ہوگیا لیکن ختیفت میں ماہ اُلّا اے کہ کے وچ نے صوف بُٹ ریست ای مخالفت کر دین نے مقدس ہجرت دیں بعد اینان دیاں دِشنیاں ہزارگنا وُدھ گیاں نے شرب دیے ہودیاں نے مدینے دے منافقاں نے نفید ساز از کر کے اسلام نے مسلماناں تے حلے شروع کر دیتے جدھا سلماناں نے کال جُراْت

فیروی اونھاں دے دِلاں وچ اسلام دی جیٹری مجتب مے ظمیت رہے بس گئی ہی اور گفتن ی جا

دنوں دن وُ دھدی حلی گئی۔ ایس طرال دس سال گذر گئے فیرانشد تعالی نیم سلماناں نو*گ ملینے* پاک

جرت كرن داسكم دِّنا . او تقرباك سلمانال نه كمج وج كاسلام دى سارى تعليمات تعمل

تھیدسازباز کرائے اسلام کے مسلماناں کے متلے سروع کر دیے حبیصالسلماناں سے حال جرب تے ہمت نال مقابلہ کیتا ۔ جدھے نتیجے وچ اسلام نوں دن ڈگئی رات ہوگئی ترقی نے شوکت فعیب ہوئی نئے اِک اِک کرے دشمنان دین نے مخالفین ٹیمٹیر ذلیل وخوار ہوئے۔ حضور اکرم صلّی املیمطیر و سران و دوسے سارے نبیاں دی بعثنت دامقصروحید اہموا<del>ی آ</del>

عبادت نال راصنی کرن بسوصتور دی حیالی ساله زندگی دید بعیصبر نفصیر لئی او نصال نوُل نبوّ بیطا

ال إك إك كريم مرراني اونفال وتين رصيت بوكني

اللهِ وَأَذَكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (الجمت ١٠)

نال تعبیر کتیا گیا اے۔ارشاد ہوندا ایے:

دا رِزق الأش كرو أن بصف فلاح ياو .

كدالله دى خلوقاً إين الكست فالل ويدسواكي بور دى عبادت مذكرن ترابيني برورد كاربول

کیتی گئیسی آئیانے تیرہ سالدمکتی تھے دس سالہ مدنی دُور وچ ادیھوں تھیل کمیں پہنچا ڈِنا بُہت پریتی

ختم مونی نیزی ال ای دُوسرای برانیان وی طری نیزی ال رُصنت مورکیان اوه کوگ

جيرك ببلال اردهار تقل وغارت كرى ديدوج مبلاس اسلامي تعليمات دينال اوه

دُنیا دے واسطے معلم اخلاق تے امن وامان دے بیامبرین گئے بیتھے اہید لوگ بڑتے، <u>سٹے</u>،

شراب، زنا، ناب تول دى كمى بيشى وغير مخلف رُباتيان ورچ مبتلاسُ اسلامي تعليمات دى ركت

ای منیں ملکہ ضال تربیع مل قرار وہ اسے نبود قرآن مجیم وہ رزق تے مال کمان نوں اللہ فیضل

رِزَق کمان لئی اسلام نے بھے حدود تے پابندیاں عائد کیتیاں نیں. رِزق کمان نوں ضروری

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُومُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَالْبَتَعُوَّا مِنْ فَضْلِ

ترجمه : فیرحدول نماز (جمعه) تول فارغ ہوجاؤٹنے زمین دیے وہ چل جیرکے اللہ

حضرت عبدالله ابن سعواد دي رواميت وسيمطابق إك مدسيث دسيه و ي حضورا كرم صلّى لله

عليه وللم نے فرمايا اے كه رزق كمانا برسلمان نے فرض اے۔ إك دوسرى مديث وچ آورالي

كم فرض نمازال دسے بعد روزي كمان دى فيسليت سب توں زيادہ اسے ـ إك ذفعة صوراكرم صلّى الله

على وتلم ن إك صحابي ال مصافحه كيثات صنور صلى الشرعليه وتلم نون او مرسه متهد منيك نظر آئي.

مرون الني نون بتبركاً كم محنت مزدوري نال او برسة بتم ميك بهوسته نين تنه فرمايي الله تعالي

و فرن البير تنصيليال بيندنين بنباب رسول الترصلي الشرعليه ولم والرشاد المديح كرج ليراشخف أم أول

كم كارتون تفك كي بير موجل نداوم ي معفرت موجي - ايسه واسط علال كما تي نور جادنال

تَعْيِرُكِيّا كِياات. فرايا: طَلَبُ الْحَلَالِ جِهَا يُحَالَى وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ

الْمُحْتَوِفَ. (طلال کمائی جهاد اسے تے اللہ تعالیٰ کم کرن ولیے بندسے نوں بیند کرفسے نیں ) ایر وی صنور صلّی اللہ علیہ وسمّ دا ای فران اسے کرعبادت دسے دس حصّے نیں عبضاں وتبی نول دی ادائیگی صوضطلال کائی ال ہوندی اسے۔

ا پیفاں سارایں حدثیاں توں اہیگل بوری طرال کھل جاندی اے کہ اسلام رزق کمان توں نصوب اید که روکدا نهیں بلکه نهایت برزور انداز وی اوس دی اکید کردا اے۔ ایسے واسطے

تقریبًا اکثرنبیاں نے روزی کمان دیے واسط مختلف پیشے اختیار کیتے تاریخی روایتاں توں پتہ چلدا اے كر حضرت نور عليه السّلام تركها نكم كر ديس ، حضرت واقد عليه السلام وره بنا ندسيس.

حضرت ادرلس علیدالسّلام وَرزی والم کردیے سن خود ساڈے آ فا ومُولاسیّدالانبیا صلّی السّعلیہ وسلّم نبوّت مِن توں سپطے بھیلیزاں نے سخرایں حیرا ندے ہوند سے من اور نبوت توں سپطے آئیے سنے

سخارت داشفل وی فروایسی- ایموحال صحابتر رام شرق ملحائے اُمتت داسی که ابنی حلال روزی مال كرن دے واسط كھ نكر محنت مزدورى كردىين.

اول خلینفهٔ دانشدسیّدنا الوبحرصتریق رضی الشرنعالی عنه بھیری لگاکے کیڑا و بیجیہ ہے مِن جنا بخیر

انتخاب خلافت دے دوسرے دن وی کیرے مونٹھے تے باکے اپنے معمول دے مطابق کیسٹرا فروخت كرن واسط الرسيق، راه و چ مضرت عمرضى الله تعالى عند اجا كس بل يق نه اونهان ميميا

يا امير المومنين! كرّه عرض بينهاو؟ فرما إحلال رزق دى تلاش كرن جارسا وال. ڈوسجے علما <sub>ب</sub>راُمّت دی طراں امام الوُحنیفہ وی کیٹریے دیے بہت بڑسے بیویا یہ ک<sup>ا</sup>نبھا لوکاں نے روزی دی کمائی تے دین داعلی منظا ہرو دی کیتا جنانچہ اہیدوا قعیمشہور اے کہ صرب کیا

ابُرِ حنیفہ وسے کارند سے جیرے کیرے دی فرونیگی تے مامورس اونھاں نوں امام صاحب دا اہید تحم سی کہ کیٹرے درجیب نوٹ گا کہ سنے مہلاں طاہر کر دِّنا جائے . اک وفعہ وا و کراے کہ اک

تفان وچ كجُه ككسس بضرت المام وسريحتم وسرمطابق فروخت در وقت ويجن واليازلوه نفض ظا مركزا ياد ندرمها سوصفرت الام أول جدول الين صورت حال دا يتدحليات آت الين الان تفان دی گل آمدنی صدقه کر دِتّی . کیوں۔ جے حلال کماتی وِچ مجھے تھوٹری جی شنتبہ مال دی ملاوط ہو

گئیسی تے آپ اپنی ایک کمائی دے وچ اوس رقم نوں شامل کرن واسطے راضی نہیں سن ب

اليدت برك أية نداق در واقعات نيل اسلامي تعليمات دا الربرطيق ت مركروه

نے جس طرال قبول کیتا اسے اوسدا اک ہورنمونہ پیش خدمت اسے۔

مندوشان در يُمغل محمرانان وتحين سلطان مي الدين اوربك زبيب عالمجبر رمنه الله عليه وا

بتوں علم نہیں ؟ جیٹر کے کابل توں کے کے برما یک اپنے دور دیے حاکم س، دوسری طرف ادعا دے تقویٰ وا ایسمالم سی که اپنی گذر اوقات الله تعالیٰ دیے کلام پاک دی کتابت کرے تے انج

دست مبارك ال لويان بناكے كردين .

ایسر پاکباز لوگ اینحال کما ل کارال فور مجبورًا تنیس ملکه اسلام دے اسکام دی تعیل تے

عبادت مجد کے انجام دیند ہے سن ساڈے دور وج کماں کاراں تے بیشاں نوں جس بُری کا وال

وكميا جاندا اب اده سراسرغير اسلام فعل اسد اسلام دى نظروج اده كاست كارت كساح بليل

ایا خون بینینر اک کرے طلال محاتی کر دا اے اور اوس کروڑ نتی کولوں کئی درجے مبترا ہے ہیرا

ناجاز طریقیاں نال مال حال کر دا اے ریشوت ہم گلنگ، تعاربازی، سُنّہ، شراب نوشی وغیرولیہ

اده اخلاقی تے ساجی بُرائیاں نیں جبٹر ای انسانیت نوُں گھن دی طراب کھا رہیاں نیں تے اپنھا نَعَ لُ

اسلام نے بجاطورتے اجازتے حرام عشرایا اے۔

صديان توك ايسربرائيان ونيا ديه براوس خطف وج جاري وساري نيس عِقْص انسانان وا كونى چوٹا يا والا اگروه آباد اسے تے تقریباً برمقام تے اینحاں بعنتاں توں چیٹ كارا حاسل كرن

واسط مرقوم وسے نیک نفس تے پاک باطن إنسانال نے اپنے جئی کوٹٹش کیتی لیکن ایٹھنفیت

اپنی جگرروزروش دی طرال عیاب اسے کہ سوائے عرب دے اوس اُمی افعال رُوی وابی واُمی )

دىددىرى كوئى ولى كوئى تون ولاي تضميبت يالحومت كجد در واسط وي محل طورت اينال بعتال تول اپنی قوم نوُں نجامت نہ دلاسکی تے ایس ختیقت توں ونیا دا کوئی باخبر انسان انکار منہیں کرسکدا

كما ببغال بُرانياں توں انسان نوُں نجات دِلا كے سرورِ دوعالم صتى اللہ عليہ وسمٌ نے جسيا يا تدار تيے كلمياب روحانی انقلاب برپاكيتا ايے جدها احتراف اپنياں كتے براياں ديے علاوہ خودخالق ك<sup>اتا</sup>

عرّاسم، وطل مجده ف وى كيتا اسى سوليُرس ونوق تريقين ال ترجوه وسوساله تجرب دى روشنی و به ایر ختیقت اسے که انسان اینهاں لعنتاں توں نجات علی کرن وی کوششش کر<u>سے ک</u>ے

أن وي كاميابى يقينًا على كيتى جاسكرى اسد - وَاخِرُدَعُوانَا إِن الْحَدُ يِلْهِ وَبِ الْعَلَيِينَ -(بشكريه ريديو بإكستان لامور)

# ارتبادات ما الدي

اس جصے میں حضرت اقدس رضة الشعلیہ کی تقاریراور خطبات میں سے اہم اقتباسات بیش نظر کیے جا رہے میں جو کہ حضرت الباجات کا صل مقصد صلاح احوال اور تعمیر کر دار واخلاق ہوا تھا لہذا اس انتخاب میں بھی وہی طبح نظر سامنے رکھا گیائے

فقير مُحِّد أَكْمِل عَفي عَهِ

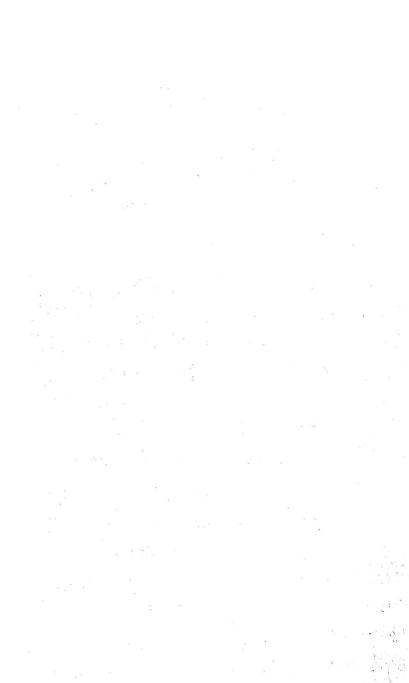



وقت تیزی سے گزر رہائے، مال ماضی بن کیا ہے اور سنتسل مال دنیا کی بے تا اور سنتسل مال منی بن کیا ہے اور سنتسل مال منی کی بے تاباتی کی بے تابی کے لیے ایکے دوڑ رہائے۔ گردوییش پر نظر ڈالیں تو واقعات کے نقشے کچھ اس طرح تبدیل ہوتے نظر آئیں گے کہ بے ثباتی ونیا کی تصویر آئی کھوں کے سامنے گئرم

جائے گی مالات کی اس برق رفتاری اور تغیر و تبدّل میں ایک کھڑ جیات بھی خفلت میں ضائع کرنا عقل منائع کرنا عقل منائع کرنا عقل منائع کرنا عقل منائع کرنا منائع کے منائع کرنا منائع کے منائع کی انتقاد ہم کھڑی انتحقول کے سامنے ہونا چاہئے موت کا کوئی علم نہیں کہ کس وقت آنا بئے اور سربر آکھڑی ہواور زندگی کا دِشتہ ہم سے قطع کر دیے۔ کوئی نہیں جانتا اُسے کس وقت آنا بئے اور کس منقام برانسان کو اُس کی آغوش میں چلے جانا ہئے۔ دوالہ ، جلس ذکر ، ارمئی طاول یک منافع کی دیسے منائع کے منائع کے مناز کی منافع کے مناز کی مناز کے مناز کی مناز کے مناز کے مناز کے مناز کے مناز کے مناز کے مناز کی مناز کے مناز کی کا دور کے مناز کے مناز کے مناز کی کی کہ کے مناز کی کوئی کے مناز کے

کم پر اسان و اس ی الون ین چیجانا ہے۔ (طوالہ ؛ بس دار ارسی سائیا) نوبٹ : صرت شخ القبیر کے وصال کے بعد صرت مولانا عبد اللہ انور کی بیرسب سے بہلی مجلس ذکر میں فی البدیر تقریری ۔ (مؤلف)

إنسان كاخداتعالى سيربغاوت كاست طراسبب السوده هالى، رزق كفلولى الساب كاخداتعالى سيربغاوت كاست طراسبب الساب كانبات الساب كانباده المستحد المساب كانباده المستحد المساب كالمستحد المساب كالمستحد المستحد المستحد

ممنون احسان ہوا ورائس کا زیادہ شکر بجالائے۔ اولیہ تعالیٰ اپنے درواً زہرِ گلائے توسیکام کلی جھوڈ کر دوڑ تا ہڑا آئے اور اس گلاوے کو اپنے لیےصد شرف اور اعزاز خیال کرکے آئے کہ مجھے دربارشهنشاسي سيئلاوا أيائي بجبس طرح ابيني نوكرون كوانسان نيسكهايا بموائي كرجب تنصين ملایا جائے تو آواز سُنفتے ہی جی صنور کہو اکر آقا کو معلوم ہوکہ نوکرنے آوازش کی ہے اوراش کے بعدسب كام حصور كروورة بوئة وكرة ماضر بهور حكم شنواوراس كے بعداس كي تعميل كرو جاہمة توميئ تفاكريكي كريد مرانسان إس روش سے ألط جا بتائيد دولد: خطبَه عُمِر ١٩١٨م كالوائي

نع ، حضرت شيخ التّفيشري وفات ك بعد صرت مولاً عبد الله الروم كايرسب سع بلا خطبَهُ عنه عاج آبُّ نعامع معرشا لوالدلا بور مين ارت دفوايا . (مُلَف)

سری کے وقت جاگنے کی ماکید دین پوری نورالله مرقدهٔ نے دروازہ کے انگریشر كِهوا ركها تفامه بركه وقت صبحرم درياد حق بدار نسيت

اومحبست راجبه دانئه لائق دیداز میست (حاله: معلس ذكر ۱۲۸متی سا۱۹۱۰)

مادى دنبا كاكلوروفام شاه ولى الشصاحب بطنالت عليه فرات بن كرانسان

اس عالم ناسوت میں چونکہ لذات و نیوی سے گھرا ہوا ہے اور مادی و نیا کا کلورو فارم اِسے اسے میں بین ہوتا۔ بین ہوتا۔ بین ہوتا۔ بین ہوتا۔ (حالہ، ممبن وکر ۱۲ رسی سلال لڈ)

دبراراللی مارس صفرت رحمتا الدعليه ك دا دا پيرستيدالعارفين صفرت عافظ محدّ مدين صاحب قدس المتداسراره بن كامزار مُبارك بحرح يلى شرفين ميسنيك، أيب مزنبر كجيدانشا دات

فراره عظ كرسي تخص نيسوال كيا "حضرت! ياد اللي سالقائد اللي بوسكتان، أبُّ ني فرايا" بان، بروسكتابي أس خص نه يجرع ص كيا" حضرت الب ذكر اللي كرات بين شغال کی پابندی کی تاکید فراتے ہیں ، مجامرات وریاضت کی تلقین بھی کرتے ہیں کیکن خدا کی زمارت تو

نبين رات البي نورجة فرمايا" بهائى إ إسى كه ليدتوسم آب كوتيار كرديد بين بركوئى الشركامشامده نهين كرسكتاء ينعمت صرف أن لوكول كيح يسرمان تق بيدجواس كابل بوت بین و اسطے دارورس کہاں (عالد، مبس ذکر ۲۴ مئی سالالی )

مضرت للهُ رمی کی باطنی بدنیا تی کا ایر واقعه حضرت للهُ وی کی باطنی بدنیا تی کا ایر واقعه

بالما جنا نجدات ني السيانا والمعيت نركيا و وفض بعند مقاكد أسر معيت كرايا جات

اور اسی قصد کے لیے تین دن وہ بہاں رکا رہا۔ آخر جب اُس کا اصار صد سے شرھ گیا تو تبیرے

دِن صنرت رحمة الله عليه أسعلياء الك طرف لے كئے اور أوجها " بهائى إجى تو آنكا بعيت

كرن كوچا بتها نهير، إس سے إبا ( انكار) كرنا نظر آبائے، ليكن زبان سے بار بار إصار كيے جا

رہے ہیں، ضد کررہے ہیں، آخراس کی وجر کیا ہے"؛ - اور اس پرائسے خدا کی قتم دی کم

وہ سچ سچ اور صاف صاف تمام قصّہ بیان کرے ۔ ونٹی خص سخت نادم ہُوا۔ اس نے وض کیا

" حضرت ا آپ کا ارشاد بجاہے جہل میں مجھے اپنی ہمشیرہ سے اطری کا رشنہ اپنے لوکے کے لیے

مطلوب ہے۔ ہمشیرہ کی شرط رہے کہ میں آت سے بعیت کراوُں تو وہ میری بات ماننے پر رہنا ہ

ہوگی وگرنہ نہیں۔ مکیم محض رشتہ کے لیے تبعیت کرنا چا ہتا ہوں "حضرت رحمتہ الشرعليہ نے يہ

سُنفے کے بعدائے مبعیت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا" اگر میں اندھا ہوا تو ضرر تھے

بئعيت كرلتيا اورتوايني بمشيره كو دهوكا دينه مين كامياب بهوجاتا ليكن الحديثة محيط لتدتعالي

رحته الته عليه بالحضرت ميال اصغرصيين صاحب رحمته الته عليه كي خدمت مين حاضر را كرول اور

ان کے فیعن صحبت سے استفادہ کروں بینانچہ میں خادم نتیت کے ساتھ ان ہروو بزرگوں کی

خدمت مين اكثر حاضر رستها حضرت ميال صاحب رحمة الشرعليه ريتقريبًا ببروقت كشفى كيفتيت

طاری دستی ایک مرتبرمیرے ایک سندھی دوست نے تعوید کے لیے بے بناہ اِصار کیا میں کئے

نے باطن کی انھیں عطا کر رکھی ہیں اور کمیں اس طرح فریب ہیں نہیں آسکتا "

شخص بعیت کی غرض سے حاضر بڑوا۔ آپ نے اُس کے قلب رِ توجّہ کی تو اُسے اپنی طرف مال نہ

صاحزادے تو آج آئے تعوید لینے آئے ہیں ؛

رهاد، بس در ۱۱۱ ه سه، من در ۱۱۱ می در ۱۱۱ ه سه، مین دیونین میرانیا داتی دافعه سه، مین دیونین رِّ جا کراتھا بصرت رحمتا اللہ علیہ کا فرمان تھا کہ تعلیم سے فراعنت کے بعد مہروقت صرت مدنی

(حواله: مجلس وكر۱۲ منى ۱<u>۹۲۲ م</u>ر)

(حاله: مجلس ذكر ۲۲ رمتی سا ۱۹۱۳)

را تھ کے کر حضرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہُوا۔ آپؒ نے دیکھتے ہی فرمایا" اچھا امیا

حضرت للمرجى اورضريم الصغر شياص عرضي التعلق خاطر المخرسة التعليم المنطقة التعليم المنطقة المنط

بیان فرایا کرتے تھے اور آپ نے جی اُن سے بدوا قعد شنا ہوگا کہ وہ ایک مرتب دیو بندگتے توتین

دن كس حضرت مياں صاحب رہم الله طلبہ كے ہاں قيام ندير رہے۔ آپ فرما يا كرتے تھے مئيں تينوں دن اپنے اکپ کومقیت محسوس کرمار ہا اور ۲ کھنٹوں میں ایک لمحرتھی غافل نہ ٹہوا کہ میری غفلت میاں صاحب پر مارنہ ہوا ورایب اللہ والے کے ادب واختام میں فرق آ جائے ایسا

كنامحض الله كى رضا برمبنى تفا" بينانچرميان صاحب رهندالله عليه إس فدرمسرور بروست كه آت نے فرایا " حضرت اِ آپ ایسے مها نوں سے دمحض اللّٰہ کی رضا کی خاطر میرے پاس قیام

فرائيس مياري بهت راضي بتواسيد آب ايسه مان روز روزكب ميسرات مين ، له (حواله: معلِّن وكر٧٨ متى ١٤٩٢)

ا آپ کومعلوم ہے کہ ہرمیشیہ وراپنے پیشے کی طرفِ ننسُوب بولیے۔ کپڑا سینے والے کو درزی کہتے ہیں، بُوماسینے والے کوموی کہتے ہیں، کٹری کا کام کرنے والے کو بڑھئی كها جاتاب، كيرا أغيف ولك كوجولا المكام التبيه ما لانكوشكل وشباست كے تعاظ سے بھى اكي جيسے

انسان ہیں۔ اِسی طرح اندرُونی صفات کے اختلاف کے لحاظ سے ہرانسان اپنی اپنی مختلف صفتول کے کھا طے سے اُسی ام کاستی سمجھا جا تا ہے۔ اِسی نقطہ نگاہ سے اللہ حِلّ شائہ نے کسی کو كُتَّ كِساتَه تَشِيهِ دى ہے، كسى كو گدھے كے ساتھ، وغيرہ وغيرہ -

خطبتر مجمع کا مقصد اسلانوں کو مجمد کے دن اس لیے دربار اللی میں مع کیا جاتا ہے الكنطيب بمبعدكتاب وسنست كى دوشنى مين المانون رينفتيدى نكاه وله اور وجيزياب الح ہو کتاب وشنست ہی۔۔اس کی اصلاح کا طریقہ تبلائے تاکہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول

له یفتر من الم استوسین صاحب نورالتدمروره (مادرزادولی) کی آخر عرکاب اور در مهل صرت بیان صاحب نے حضرت اقدس الم لا بوری کوخوُ د طایاتها اور فرمایا که مجھ الله حِل شائد نے بے شار نعتیبی عطافرائی میں اور کھیے صوصی ہیں بن کے لیے میری نظر میں بہندوستان بھر میں کہتے زیادہ کو فی ستی نہیں ؛ بھار سے ضرب اقداں الم المدائی نے فرما یا کہ" ان بشیار

اطنى كعتول كعلاده طاهري فيوص شلاً تعويذات وغيرو تنف وُهي بين جواب التدتعالي ميرب ورييخ صال خدا تك بنيجاته بين .

صتی الشعلیہ وتم کی مرضی کے مطابق خدا کے بندے زندگی سبرکر کے ونیا سے جائیں اور مرطقیم
رچانے کی برکت سے قبر کے عذاب، بچاس ہزار سالہ قیامت کے دن کے عذاب اور دوز خ
کے عذاب سے بچ کرمهان خانہ اللی یعنی ہشت میں بہنچ جائیں۔
(حالہ، خطبہ مجمع جون الاقائم)
معفورت کا مرش فی کیری سے بھر مجمع سالہ قادریہ کے اہل اللہ کے تبائے ہوئے طرق کے مراق کے مدالہ میں میں سالہ قادریہ کے اہل اللہ کے تبائے ہوئے طرق کے مدالہ میں میں سالہ تا دریہ کے اہل اللہ کے تبائے ہوئے طرق کے مدالت کے مدالہ کی مدالہ کے مدالہ کر سے مدالہ کی مدالہ کی مدالہ کی مدالہ کی مدالہ کی مدالہ کی مدالہ کے مدالہ کی مدالہ کے مدالہ کی مدالہ کے مدالہ کی مدالہ

مطابق برجعات كو ذكر بهريس ايب بزارم تدبيط لآ الله الله بى كا ذكر كرت بي -ہمارے اکابرکے ہاں تومجلس ذکر ہرروز ہی منعقد ہم تی تفی مگر مضرت اعلی رحمته المتعلیہ نے صوفیا كى بنا يرصون جموات مى كادن تقرّر كر ركها تقا- ولينتعلّقنين كودوسرك اذكار كم علاوه ايني مني عكه برروز إس ذكرى اجازت بعي دينته تقد التدعرّو على كالاكد لاكة شكرية كدرُور دراز سيسفر كرك سينكرون انتخاص اس مجلس ذكر مين شركب بوتے بين اور مغفرت كاس فيكيد من حال كرتے

بین. (حاله: مجلس ذکر ۱۴ رجن سلاولیه)

لكها بموا اور حلي المجتمر الفران؟ المسترضي الله عند المي الله عند في الما الموا المورضي الله عند في المراكبي ا بموا قرآن مجيد دكيفنا جابتة بوتوريسا سنه بئ اوراكر حليا بيترا قرآن دكيفنا مقصود بوتوبيين كميدلو

مفرت میال منعصیات کی نسان وشی است رواد، مبس ذکر ۱۱، جن ملاقائد) مفرت میال منعصیات کی نسان وشی است رولانامیان منعصیات

رحته التعليم ترث ديوبند ما درزاد ولى اورسيدزاد مصفف اورتمام مندوسان كم مندو مسلمانول كى زبان برأن كاچرِجا بقاءوه ص راسته سے كزرتے، بلا امتياز مدلهب وملت سب لوك خير إلاجي سلام، أبّاجي السلام عليكم كتشِداورا دب سيُحبك جاتے اوريدا ثريحا أن كيمسُن اخلاق كاكروه بر ایک سیجنت و شفقت کاسلوک کرتے بی کمدان کاشهره بزرگی کے اعتبارسے دوروز دوکیے میلا مُوا تھا، کئی لوگ ختلف مذاہب کے اُن کی زیارت کو آتے اور اُن سے دُعاکی وزعاست کرتے تھے

آكِ كى روا دارى كا أيك واقِعرش ليجئه آكِ نع مجهدا أيم مرتبراينا مهان خاند دكها الما-مهان خانه كانام تفا" وارافقرار والساكين والمهاجرين "أس ميس ايك كمره عبادت كي يعضوس

تفاحس كانام" عبادت خانه" ركها برُواتها أنْ نَامِ في مع مست فراياً "ميان صاحزاد ب الكيفة بودّ

ہم نے اس کمرہ کا نام ' مسجد'' نہیں رکھا بلکہ'' عبادت خانہ'' رکھائے۔ اِس لیے کہ اگر کوئی غیر قوم

كا أدمى اپنى عبادت كزا چلىد تواش ريبار ندگزرد اورات كليم ندمو ؛ التدالته اخلاق ومرقة

كابدعالم تفاء إسى ليغير مذامب ولديمي إس حكق سيمتنا تربهوت اورصداقت اسلام كة فأل بو لرحلقه بخوش اسلام بموت يقف (حاله بملس وكر ١١ رجُن المالك م

برادران عزيز إ اگرييئين اپنه آپ کو اس کا اہل نہيں ہا اگر حضرت اعلیٰ کی طرح رُوحانی بیار یوں کے سلسلے میں معروضات بیش کو وں

اورميري ولى نوامېش بھي ميي نقى كەرا در زرگوار صرت مولانا مبيب التيصاحب مذظله داريح تالته علیہ) اس سنر کی زمنیت بنتے لیکن خدا ونبر قدوس کو کچھ الیا ہی نظور تھا کہ مجھ الیے گہنگار کے

کا مدھوں پر بیار گراں ڈالا۔ اس میلی صفرت کے ارشادی تعبیل اور فرض کی انجام دہی کے طور پر

کچھ گزارشات میں بھی پیش کر دیا کتا ہوں۔ وُھا فرایئے اللہ تعالی ہم سب وعمل کی نغ<del>میت</del> نوازیں

اوراستقامت كى دولت سے سرفراز فرمايس. (حاله جلس ذكر وارجولائى سلافائى)

مضرت كي نفس كثنى كالكيف اقعم المصرت اعلى رحمة الدعليه كا واقعه به أبَّ المحريس ديرسة تشرلف لا منه رات زياده م

چکی تھی۔ والدہ صاحبہ مرّرمیؓ کی طبیعیت ناساز تھی۔ آپؓ بیند میں تقیں بصنرےؓ نے یہ کوارا نہ کیا کہ محترمه والده صاحبيم كوتكليف ديته بهاري بمشيره (الله أتسيح بنت مين مقامات بلندعطا فوكيك

اُس نے اُٹھ کر حضرت کو کھانا دیا۔ اِتّفاق سے اُسے تیہ نہ تھا کہ ازہ روٹی کہاں رکھی ہے وہ لطی سے كئى دنول كى باسى روثى أنظا لائيس اورسالن برتن مين وال كرصرت كي سامن ركه ديا حضرت ك

جر ديجها تو روثي بهت بخت بقى اوراس بيمشنراد بيكررو في ريميُّو في جي بهو في عقى - بهاري مبشير بجارى کے علم ہی میں ندتھا اور ندائس نے بیر د کمبھا کہ روٹی اسی ہے کیکن صفرے کا کمال بیرتھا کہ انھیں تبانا بھی ناسب سمجا ول مع فیصله کرایا اللہ وروزاچی اور نازه روٹی دیا ہے آگر آج اس نے یہ

باسی روٹی سامنے رکھوا دی ہے تواٹس کی نعمت سے انگار کیوں کیا جائے ؟ فرمایا کرتے تھے کھانے میں کا ہست مسوس ہوتی تھی، جی متلانا تھا، تے آیا جا ہتی تھی تھے نفس کوسزا دی اورجار و ناچارساری ردنی کھالی۔ اور بینمام واقعات بیان فرما کر اسے اپنے دونوں مرتبریل کی صحبت کانیتجہ قرار دیا

له محرر بر رفته بی بی گله سلطان لعارفین حضرت غلیفها حدیدی اور شیر العارفین صرت امر طمی ا

كرتے سفے كدا تفوں نے أمانيت اورفنس كوسل كرركد دمايتها ، (حاله بعبس ذكر الست اورفنس كوسل كرركد دمايتها ، المِلْ سُنْتُ فِي الْجِمَاعِينِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْجَاعِتُ كَمِلا تَرْمِينَ صِلْ مِلْسُنْتُ وَالْجَاعِتُ كَمِلا تَرْمِينَ صِلْ مِلْسُنْتُ وَالْجَاعِتُ كَمِلا تَرْمِينَ صِلْ مِلْسُنْتُ

والجاعت مَا أَنَا عَلَيْدِ وَأَصْحَابِيْ مِي كَاتْرَجِيهِ عِيدا إِنْ نَتْ كِيمِني بِين بَصْنُورِي البداري

كرنے والا اور جباعت سے مُراد حضور كے صفحار ہيں۔ تو اہل ٹنت والجاعت سے مراد وہ لوك مُرسك جو حضورا ورصور کے صحابۂ کے طریق پر <u>حل</u>نے والے اوران کی اِتباع کرنے والے ہیں ۔ لیکن کیا محض

زبانی دعاوی سے ہم اہل سُنّت والجاعث کملانے کے شخص ہوسکتے ہیں؟ کیا ہمیں حق پنچیا ہے کہم

شب وروز توحضور کمی شنت ۱۰ برچ کے صحابیّا کی طرز زندگی کے خلاف بسرکریں اور حو د کواملہ منت ا والجاعت كانام دير؟ (حاله بمبن ذكر وراكست سااوات)

تصوّف كيا كي جه المعرّف وبي قابل فبول بيرو شريب كرمطابق موتِصوّف كي تعليم المستروف كي تعليم المراق المراج المراج

بخش وتتالة على فراني بين تصوف توشر تعيت كامنتها يت تقصرون بجداو وصور عليدالصلوة والسلام

نے اِحْسَانْ (حِيهَ آجُل كي مطلاح مير نصوف كهاجاته بيد) كي تعليذاس طرح بيان فرائي ہے

اَ لَاحْمَانُ اَنْ تَعْبُدُ اللّهَ كَالَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَهُ تَكُنّ ثَرَاهُ فَإِنَّىٰ يَوَاكُ (رَعِم) الله

يه ينج كه الله كى عبادت اس طرح كري كه كويا تو اس كو دمكيد رباسيديس اگر توانس كونهير و كيدم

توبية سك وه تحيه وكيد راجيد (حاله بملس ذكر وراكست الاولة)

ایک دفعیضت مذنی کی فراست کا ایک سی واقعم ایک قانوی می ایک ایک کا ایک سی واقعم ایک آدی نے آگر ایک صندُوق رکھا اور صنرت مدنی سے ساتھ ولئے آدمی کو کہا کہ اِس صنعہ وق کاخیال رکھنا،

كىيں ابھى آيا ہۇں بھنرت مدنى <u>ئے نے</u> فورًا فرمايا كە" مم اس كا دھيان نہيں ركھيں گے " وہ آدم چند تن کو وہاں حیوڑ کر فوڑا بھاگ گیا۔اُس کے چلے جانے کے کچھ بعدائس کمرے میں پولیس آکر کھنے لگی کھ " يصندون كس كابك؛ توصرت مدني يُنف فرمايا" سيّه نهيس كسبك و توليلس نصبان كيا، كم

" إس صندوق ميں ايك لاش بيے" يہ ہے مومن كى دُوراندىشى اگر دە آدمى صندوق كا فِرمسك ليماتو پولس ائسے گرفتار کرلیتی اور پوچیتی کرتباؤ وہ آدمی کہاں ہے؟ (حالہ: خطبَه مبعہ ١٠ راگست علاقاته)

مضرت رحمة الله عليه كے للقين كرده اذ كار قلبي ہسّري، رُوحي نفسي جفي،

نهفى وغيره جوآب كرنته بين إن كا درجه بارگاه اللي مين بهت بلنديه یادر به جبیا گان کوئی این مولا کرم سے رکھنا ہے وہیا ہی اینے آپ کوائس کے نزدیک باتا ہے

ظاهريه بمتمام ا ذكار رصائ اللي كى فاطر كرت بين اورايسا كرف سدرضا ألهى كاتمغيل بارگاه فدا وندی سے ضرور ملتا بے مارے خاندان قادر ریکاطراتی نے کہ ذکر قلبی بیٹ یده طورسے

کیا جائے اور جانچے ریطری ریا سے قطعی پاک اور اخلاص پر مبنی پیداور سب سے بڑا فائدہ اس کا پر ما من ہولہ ہے کہ اللہ مجی ہمیں ماد کرائے اورائس کی میںت ہمیں نصیب ہوتی ہے۔

صحائبرام نيكيول كي هيكيدار تق ميك أشاذ محرم مولانا ضيا الحق صاحب،

جن من في مين في على مدين برها به ، وه دوران درس صحائب رام رضوان المعليم عبين كمتعلق اكثر فرا با راست علال المي المعلق الشرف (١١ راست علال المعلم الم

مضرط موري كاتفوى مضرت للهوي رحة الدعليه كا واقعه به كمره تحليه الني

لے گئے۔ میں بھی ہمراہ تھا۔ وہاں جا کرآٹ نے اپنی گھڑی برا درِ بزرگوارِ حضرت مولانا حبیب اللہ

صاحب کو دیے دی والیبی رہے ہم کراچی پہنچے او صنرت نے مجھے کم دیا کہ ہازارسے اُن کے لیے

کونی گھڑی خرمدلاؤں بکیں نے سوچا ہم گھڑ لویں کے گھرسے آرہے ہیں، دام بھی وہاں سے تقے اور ترُّعامِی اِس میں کوئی قباحت نرتھی کیونکہ گھڑی خریذیا صرورت کے تحت تھا نہ کہ کا روبار کے لیے،

میں اس سوج میں تفاکہ صفرت علیہ الرحمذ نے فرمایا" مطیک ہے گھڑی خرمدنے کا شرعی حواز مرجُر د تقاليكن ميس اس ادنى سى رعايت سے فائدہ اٹھانا بھى تقولے كے خلات سمجھنا ہوں اورمياريا قدام

اس فلطروش کی ملی تردید بینے جس نے کاروباری شکل اختیار کر ہی ہیں:

(حالہ، مجلس ذکر ۱۲۳ اگست سلافائه)

مضرت میر دھی کی رحم ولی اخلاق اور غریبوں سے ہمدر دی کا اِس قدر فقدان ہوگیا

منے کم ایک شخص فرسٹ کلاس یا سیکنڈ کلاس کے ڈیتے میں سیکٹروں روپے سیسٹ ریزروکرانے کے کے بلکری لیں ویبیش کے دیے دیتا ہے لیکن جب فلی کوچار آنے دنیا پڑتے ہیں تو پینے اٹھتا ہے۔

دو دو آنے برچگڑا کرائے۔ رہی خیال نہیں کرنا کہ کم از کم بے چارے کی محنت ہی پُرری ادا کر دُول ا ليسه واقعات كين نه اكثر اپني أنكهون سه ديمير بين ايك مرتبه كا ذكر به كركي امام انقلاب منز مولانا عُبيدالتُدب ندهي رحمة الترعليدي عيّنت بين ريل كاسفركر رابتها - أنفاق سے اكيسطيشن ريد وكھيا كەلىك قىڭى اورايك نهايت بى اك ئوۋىيىڭ مېندومىن حبگرا دەردېسى يېندوكەتاب كەركىس كويش دو آنے دُوں گا" تُلی کتاب خناب إید دو آنے کا کام ہے ؟ اتناسامان اور بھراس قدر فاصلے پر لانا اور گاٹری برخیصانا، یہ توصر کیا ظلم ہے " حجار ایل رہا تھا۔ لوگ جمع ہو کرتماشا و سیف میں مقرف تن بصرت سندهي رميز الشرطيد في مي سيادي المركيامعاملريد؟ كي في في تقيقت حال بنائي. يُحْكِيهِ سے اُٹھ كرگئے اور قُلَى كوعلينى و لے جاكر بايخ روپ كانوٹ مائتھ ميں دے ديا اوركها" بھائى! جانے دو،اب مجلزًا رہنے دو "مضرت بندھی رحمت الله علیه برگوارا نه فواسکے كرفلی كونقصان كينے اوراپنے پتے سے بانچ روپے کی رقم کال کر دے دی جوشایداش کے دیم وگلان میں بھی ندمقی۔

دىكيقة بين كه درخت كوجب بيل لگتاب توائس كي ثهنيال مجل جاتى ہيں - اسى طرح نيكى كے الز سے انسان میں عاجری وانکساری بیدا ہونی جاہئے۔ له (حوالہ بملس ذکر ، سمبر طاقائه)

دولتِ إيان كى شاطت كى ماكيد ايان برى دولت بير،اس كي شاطت بعير شررى ہے بھب طرح انسان نزلِ تفصُّود تک بہنچنے کے لیے اپنے سامان ، مال و دولت کی حفاظت کرائے كەكەيىن جورى نەبىر جائے، گئرنە برجائے، اسى طرح جب تك مُوت نہيں آجاتى ايمان خطروميں ہے كە کہیں شیطان اِس دولت کو گواٹ نہ لے کئی ایسے لوگ ہوتے میں جرساری ساری عمرعبا دیے <u>کوئے رہ</u> بیں لیکن آخر میں اپنی سی براعمالی کی وجرسے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو دالتے ہیں اور بالیان

الوكرم ترين - الله قد لا تَجْعَلْنَامِنْ عَد والد : ملس ذكر ، سمبر الاوام )

مضرت للهري وتمر المتعليه نے گورنر کے گھر کا کھانا نہ کھایا مرتبہ گوزر نفر بی بیک ان

له حفرت اقدس امام المدى كى زندكى عجزو الحسار كانوز تقى -

امیر محدخان کے لڑکے کی شادی پر ٌ ہلایا گیا حضرتؓ فراتے بھے کہ ''مجھے اتنی سخت پراشیانی کھی نہیں ہوئی جتنی اب ہوئی ہے کیزیحہ گورز کیے کھلائے گا اور دے گا، میں نہر کیے کھا وُل گا اور نہ لوُں گالیکن خداکی قدرت کرجب نکاح کے بعدسب کھانے کے کمرے میں چلے گئے تو (حضرت فراتے تھے کہ) میں کمرے میں اکیلارہ گیا اور دوسرے دروازے سنے کل کر کارمیں بیٹھے کرگھر الكيابه نه أنفيس إصرار كزا برًا اور نه مجھے انكار" — اور حضرت إس واقعه كوبيان فرماكر بهت نوش ہوئے کہ مجھ اللہ تعالی نے اُن کا کھانا کھانے سے مفوظ رکھا۔

(حاله: مجلس وكر، ستبرس للافائه)

زامد کی تعرف کے کسی خص نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو زامد کہ کر کیا دا۔ انفول نے فرمایا کہ زامر تو عمر بن عبدالعزر بنے کے کملیفہ وقت ہونے کی وجہ سے ونیا کو آپ کے قدموں ہیں الفي للكن أنب في أسس كوفي حِصّد رزايا - (حواله: مجلس وكر ، سمبر المالالة)

ا آج دُنیامعاش کے لیے لگ و دُوکرتی ہے۔ آج انسان ہو ۔ غون خدا آج مفقور ہے کا دروازہ بند کرنے کی پُری پوُری کوشش کر رہا ہے۔

مبلتال، دوائیاں، شکیے، گولیاں وغیرہ تیار ہورہی میں۔ انسان میش وعشرت کی زندگی <del>ص</del>ل کرنے کے بیچھے لگا ہوائے۔ آج لوگوں نے یا دِخدا کو ترک کر دیائے۔ آخرت کا ڈراُن کے دل سے رُكُلُ گياہے۔ دوزخ وحبّت كا باكل خيال ہنيں ہنوفِ خدا نام بك ہنيں ہنوفِ خدا انسان كومجيح

معنول میں انسان بناتا ہے وہ آئجل بالکل مقود ہے۔ (حالہ بملس ذکر ۱۳ شبر الاولئه) بادشا ہی سجد لا ہور کی بے روفقی عثار کی نماز میں صوب پانچ نمازی اور فجر کی نماز میں صوب پانچ نمازی اور فجر کی نماز

میں میں نمازی تھے۔ اتنی طری سجد مسلمانوں کا شہراورسب سے زبادہ بے آباد بہت ہمافنوسناک بات ميد (حاله بعلس ذكر ١٣ ستبر ١٩٢١م)

كالجول ورينيور مثيول مروين في عليم كافقدان ماري كالجول اورينيور مثيول مين بي الماري كالجول المريني ومين الماري ال

علىم رفيعائے جانے ہيں ہسب كچھ تبايا جا تاہے كيكن خدا كا فروا نبردار بندہ بنانے كا كوئى سلسانہ ہيں. پر قرك وحديث كعلوم سه أن كوبهره ورنهيس كياجانا. (حواله المبس وكر ١٦ ستبر الدولية)

ہمارے کائر برگفر کے فتوبے بررگان دین کو کافر، بددین، وابی، بدایان کدر کیارا جار بإب له المهور مين كمي سجدول مين امام سه إقرار لياكيا كه كهوشاة م معيل شهيد اورمولانا اشرف على تفانوگی کافروی (نعوذ باشه) درانحون خدانهیں کیرپاک زین ہتیوں کو عنصوں نے اسلام کی بینیہا خدمت ی، کا فرکھتے ہیں بیصزت شاہ مجیل شہیں وہ بزرگ تھے کہ جہاں تقریر کی وہاں گفر کا خاتمہ ہم گیا۔اُنھوں نے سلمانوں کوشرک و برجت کے گڑھے سنے کال کر راہِ سُنّت پرکٹایا بصرت تھانو گائے اتج کے دور میں اسلام کی بے انتہا خدمت کی ہے۔ اُن کے اصلاحی وعظ آنج کا جھیپ رہے ہیں، اورلوگ لاکھوں کی تعدا دمیں اُن کی تحریرایت سے متاثر ہوتے ہوئے ہا*یت کے سرختی سے سرفراز* الموست. (حواله المجلس وكرم اكتوبر الماواء)

مضرت مل واعل ولى تقد أنفون مناري من الما يول واعل ولى تقد أنفون المسلمان ولى تقد أنفون المسلمان والمل ولى تقد أنفون المسلمانون كا برايت كه يد المانون كا برايت كه يد المانون كا در المانون كا برايت كه يد المانون كا در المانون كا الما

کیا۔اصلاح باطن کے لیم علمِس وکر کی ابتدار کی اور نا زئیبت اسے جاری رکھا عور توں تی علیم کے ليله مدرسته إلبنات كي ثبنيا دركهي اورعُلمارك ليه دُورهُ تفِسيركا ابتهام فسرمايا اورميي وحبه بيه كرحمرت سے استیفا دہ کرنے ولمائے ساری وُنیا میں اسلام کی خدمات سرانجام دے رہے ہیں بیضرت فرمایا كرت سے كرم كام كيف سے آتا بئے جس طرح كيراسينے كے ليے اُسّاد كے سامنے شاگر دہن كرم فينا طِرِّنَا ہے اور <u>عیلنے بھرنے کے لی</u>ے ڈوسروں کی نقّالی کرنا ٹِر تی ہے۔ بالکل اِسی طرح الله اِللہ کرنے اور ا مراحِن رُوحانی سے نجات حصل کرنے کے لیاے اولیائے کرام اور علمائے تبانی جن کے دائیں ہتھ میں

قرآن اور بائیں ہاتھ میں صدیثِ خیرالانام ہو، اُن کے سلسنے زانو ئے ادب تہ کرنا طریتے ہیں۔ میں بھر (حالہ بملین ذکر ۱۸راکتورسلافائہ)

مجلس فی کر بیری مینی بیات کے اس بھائی اس مجلس وکر کو بیعت کہتے ہوالالکہ اس کے کہتے ہوالالکہ انفيل بدعت كصطلب كابهي بترنهيس بدعت أمسه كهتية ميل جرجينر دين ميس نه بولسكين المسيرين جم

كركياجائے اورائسے سب سے ليے ضروري قرار دياجائے ميم سي كومبس ذكر <u>سے لي</u>مج بوزندين مخت ا در نه بی م کسی خاص در کو فرض سمجھتے ہیں، البتّہ اللّه تعالی کے دکر کو صروری سمجھتے ہیں۔

(حواله المجلس وكر تيم نومبرسالا الم

مُنكرِ مديث وولوك في المائة ال

رى ميں اور كتاب وسُنِّت كى روشنى كومعدُوم كرنے كى نبت نئى سازشيں ائے دن معرض وجو دميں

أربى بين إن مين أيك فتنز، فتنه انكار حديث عي بير منكرين حديث كام المقصدرية بيرك وه لوگوں کو احادبیثِ نبوئیے سے دُور کر کے آیاتِ قرآنی کی من مانی تشریح کریں، اپنی نفسانی خواہشات کو بڑوئے کارلاسکیں اور مرعجُ دہ حالات میں ہربے دینی اور بیسے انی کو دین کے نام بر دواج دے

سکیں۔اسی لیے صنرت رمنہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ منکر عدمیث منکر قرآن ہے اُمنکر قرآن فارج از اسلام بديعني كيّابدايان يَهُ له (حاله بمبن وكر ٨رندبر الاوار)

بخش دینے کے ادار برائے اور اُریا کے اور اُریا کے اندوں نے کہا"جب بیں دکھا

پروردگار کے سامنے حاضر ہُوا تو ارشاد ہُوا "کون سی نیکی ہماری بارگاہ میں لایاہے'؛ عرض کیا

"بإرالها استرج مَين نے پا يره كيے ہيں" ارشاد مُهوا" مَين نے اُن ميں سے تو ايك بجي فنول

نهیں کیا؛ میں بہت گھبرایا اور نقین ہوگیا کہ اب بی ضرور دوزخ میں جیجا جاؤں گالیکن قبان

جائيئے اُس کی کربمی ورحمی اور بندہ نوازی کے کہنو دہی ارشا د فرمایا کہ مہنے ایک نیکی تیری قبول

کی ہے۔ تو کیک دن کہیں جارہ تھا۔ راستے ہیں کا ٹیا پڑا تھا جر توٹے اس خیال سے راستے سیٹھا

دیا کرکسی بندهٔ فدا کوصدمه نه بینیچ بیرکام چونکه تونی فالص بهاری رضامندی کے لیے کیا تھا۔

إس يله مم تتجه عنش ويته وين (حاله: خطبه مُبعه وروبر طلاوله)

مفرد المهري كي مُوست بِهله مُوست المين الذي المال الم

الدامين تجديد المني مون مجهجب جابد ابنداس الله انفول في مرسالمون كردكها تعارساد سيحساب كتاب حيكا ديك بقير برسال حج وتمره كي ليحات واحرام كوكفن

بنالیتے اور اپنے دست مبارک سےخو دائس پر کھنے کہ " یہ احد علی کا کفن ہے" (حالہ :معلیں وکر 10 نومبر<u>سا ۱۹۱</u>۳)

له ی**ا قتباس خرنشا** ما ملا بوژی کی آخری عرامی تقری<sub>ا،</sub> دیال سنگه دکالج میں سالانها سه کیموقع پیشعبان ۱۳۸۱ هـ ۹۲۲ او گ<sup>اکه</sup>

الله كا دَرُوازِهُ كَفْتُكُمْ مِنْ إِنْ أَنْ كُمُ شُدُهُ مَا نُكُمْ مِلْ كَيالِ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْ كَا إِنَّ فَاقَ مُوالِهُ الْمُعْظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَّمْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلُكُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلَّةُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّا لَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلَّ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّا تَلْكُ ولِكِ نِهِ بِهِ إِلَى مُنِي لِينَازِيقًا، دملي مِين البِنةِ لَأَنْكُ مِين بولانا مُحِيرالياسُّ مِفتى كفايلِينَّ مولانا المدسعيَّد كو تبطَّايا كرَّاتِها ـ ايك دفعهُ ولانا الياسُّ ( بانيَّ تبليغي جاعت) نه مجهے لوجيا كه "تَمْ نَمَازُ رِّيطَةِ هُو بُو كَبِي نِي نِي مِي حِرابِ دِيا تَو أَيضُول نِي مُجِيةِ نَمَازُ رِيطانَي اورسكها أي اسك بعد ليه ميں پيًا بانچ وقت كانمازى ہرُوں'' اُس نے مجھے اپنا واقعیر شنایا كە مَیں ایب بوڑھی عورت کوشیشن سے بٹھا کرمزنگ کی طرف جار ہاتھا کہ راستے میں دوآ دمی طے، وہ بھی مزبگ جانا بیابتے تھے۔اس عورت نے اُنھیں بھی بٹھانے کو کہا، میں نے اُنھیں بھی بٹھا لیا، راستے میں عورت اُرْ می اور کہا کہ" میرے سامان کوساتھ والی گلی میں بہنچا دو"۔ مئیں سامان کے کرائس کے مكان كك ببنيا آيا - آكر دكيها تو تأنكه غائب بنفائه كيا توكوني ربورث مذكيهے ـ آخرالله تعالے کے دروازے (مسجد) میں آیا اور گڑ گڑا کر دُعاری۔ دوسرے دن ایک اور تانگے والے کے ساتھ یمی داقعه پیش آیا اور وه دونول آدمی بحرائے اور اس طرح میرا بھی نائکہ برآمد ہوگیا۔ پولیس كهنه لكي" توُنه راورك كيون نهيل كوهوا في "، مَين نه كها كه التي حب كم بإس عيه بين وه عالت كا دروازه كفكمط اسكتاب يوكدم يرب إس بيينها ستق اس ليد مين تفائد نهيل كيا، مين التدكا دروازه كمشكه شايا ، الله تعالى في شن لى وحاله بمبس وكر ١٥ روسر ملافات حضرت رحمته التدعليه مرحال ميس كامل تنقطم ول

حضرت حمر الدعليه كى عبت كا اثر المين من الديان الدول المين كال سفيم قل المن كال والمن كال المن كال والمن كالمن كالم

صاحب الصاحب كال نندگيان، مدل كئين معاملات، لين دين اورشكل و

صورت بھی شریعیت کے مطابق بن گئے مضرت میں اخلاص بہت زیادہ تھا۔ آپ کے ل سے

بركلي بهوئى بات اثر ركھتى تقى ايك بهت بڑے عالم حولا بئوركى سب سے ٹرى سجد كے خطير باي

ان سے کہی نے رُبِی حیا کہ" میرکیا بات ہے کہ آپ کے درس میں میٹینے والوں کی حالت میر تھی کوئی

تبدیلی نہیں آئی، ندوہ نماز کے بابند بنے، ندائن کی شکل وصورت اسلامی ہوئی، لیکن حضرت کے درس میں میٹھنے والوں کی حالت بالکل ہی بدل گئی ؟ انھوں نے فرمایا کہ مصرت کو زمین زخیر

ملى ہدا در مجھے زمین غت ملی ہے" بر بات ان کے اپنے نز دیک اگرچہ درست ہو گی کی جشقیت

ہے بیہت دُورہے۔ درم ل صیحے صورتِ حال میہ کہ اگر انسان میں جوہر، جذبہ اورصلاحیت موجود ہوتو پھرائس کا اثر کسی دوسرے پر ہونائے ۔ ہرکہ از دل می خیزد بردل می ریزد

حضرت رحمة الشرعلية خودصاحب حال اور كامل واحمل تنف إس ليحان كي فدست مين

جویمی فلو*ص کے ساتھ رصنائے الہٰی کے حصول کے لیے حاضِر ہُوا کبھی فالی نہیں گی*ا۔

ا حاله ، مبل ذکر ، اجدری ۱۴ این ایک و میت فرایا کرتے ہے ، کہ محرت رحمۃ اللہ علیہ ہم کو ایک وسیت فرایا کرتے ہے ، کہ

بييًا إدُّما وقيًّا فوقيًّا كرته ربه وشايد كوني ايساوقت بهوكه الله تعالى دُعاقبول فرماليس اور بليو باير

ہوجائے حضرت فرماتے تھے کہ میرے والدین کی دُعاوَں کا نیتجہ بنے کہ مجھے قرآن کی صرمت کی

الله تعالیٰ نے توفیق دی مِیں بھی کثرت سے اپنی شادی سے پیلے سے ہی نیک اولاد کی دُعا مانگا کرنا

تھا۔ آج تم کو دیکھ کرمیری انگھیل گھنڈی ہوتی ہیں۔ (حالہ بملس ذکر ، اپریل سلالی )

مضرب حمد الدعليه معملات كالأتنام صرت رحة التعليه بهت بي زياده التراكا کی بادکرتے تھے۔ساراسارا دن قرآن کی خدمت میں گزرجاتا۔ اکٹرساری ساری رات دکراللی کرتے

گزار دیتے۔ میں صنتُ کوسونے کے لیے کہا تو فرانے کر" ابھی بیرے عمولات ہاتی ہیں ہجب ک مُكُمَّل نهوں كيوكرسوسكتا ہوں ؟ اور بھر فرماتے" بدليا إ آخر قبر ميں جاكر سونا ہى توبئے قبر سونے كي ليك كيا كم بنع ؟ (حاله البس ذكر الرابي الوائد)

مُخالف بَهِ ؟ أَبُ نِهِ فِي اللَّهِ مِن فقط قرآن سُنامًا هون " اس رِائفوں نے کہا کہ" قرآن توسب مولوی شناتے ہیں '؛ حضرتُ نے فرایا که' دُوسرے مولوی بنجا بی قرآن سُناتے ہیں اور میں محتری قرآن

مُنامًا جول" (حاله؛ مبلس وكر ٢٣ رمني المالية) سودمی عرب بدر حور مار بند ہو تقرب سے دائد مرحوم زندہ تھے اورم اوگ حرمین الشریفین کی زیارت کے لیے گئے بھنور

كى حديث سَبْهُ كرِّحِينٌ خص نه حياليس نمازين ميري سجد (مسجد نبويٌ) ميں اجماعتِ اداكين، تو ده

نفاق اور متم كى آگ سيخات با جانا سبح يىم لوگ جب مدينے جائے گئے توخيال مبوا كرسارا سامان اُسْلَف كى كياض ورت بيرجب آئد دن ك بعدوايس بيلي آنا بعد جنانچ جد كان مم فيكرات يرلياتها أسة الانكاف كي خيال سي مين بازار الاليف في الرصب من المنسوط الانبل إلا

تود كاندارن يُوسِ إلى الله الله وركارية "؛ مَيس نه كها" كهرسامان هيور كرمديني جانا بية. اس

نے کہا" یہ تمھادا مکک نہیں، ہمارا ملک بنے بغیرالالگائے سامان جھوڑ کے چلے جاؤ۔اگر تحقیقصان

بُوا تو میں بھر دُول گا " چنانچ میں نے ایسا ہی کیا ، اور آٹھ دن کے بعد جب آکے دیکھا تو مکان میں کسی جاندار نے قدم کک نہیں دکھاتھا، سب چنریں، نقدی وغیرہ مجال بڑی تھیں، حالا کہ درکان سررا مگذرتھا اوراس کان کے ایک جشر میں جاوی لوگ رہتے تھے اور ایک حشر میں افریقی لوگ جی

ر بیتے تقے اورصفائی کرنے والے اور سقے کو بھی ہماری غیر حاضری کا علم تھا۔ که دحالہ بمباری راہ کینیٹ مطبوعة مالدین ۱۹ دلائی سالان پاکستان ورحوری کی واردانیں پیندروز ہوئے لائور میں کسی کام سے جارہ تھا، رہے

مین ماز کاوقت ہوگیا۔ میں سجد میں گیا۔ سائیکل کو الالگا دیا کسی نے بڑی کوششش کی گڑا لاز ٹوٹا

وه گفتشی اور تبی ہی اُمّار کرائے گیا ۔ میں مجمعہ کومصافحہ کر رہاتھا کہ ایک آدمی دوسرے کی بُوتی اٹھا كرسك كيا . ( حاله: مجلس ذكر وادكهنيك مطبرعة خدام الدين ١٩رجولا في تلافية)

له حضرت امام المدُيُّ كا توكل اوراعتماد على الله

ك كند كرني كراير كامطالبه كيا توكيف لكالا مين ستيد بمول، مادى مُريَن في كراير نبين ديا."

سّد كنام برايس لوگ بهيك ما تحقين . كونى نباوفى سّد بهوكا - دواد: مبلس ذكر واو كينت طبوعه فدام الدين ۱۹ مبل شرك ما تحقيم من من الله عليه المين ۱۹ ميل كراسي ميں زنس وارت بدلنا ، اسلام ميں مجرم من من مصرت رحمته الله عليه كر عكم بر ميں كراسي ميں زنس

كَرْمَار ما برُول - و مال اكثر دمكيها كومخرم آيا اور كله كيرسيهن كركميّ سيدٌ بن جات مين اسلام مي وات بدلنا مرم بيد (حواله: مبلس ذكر واه كينت مطبوعة خدام الدين ١٩ رجولاتي سيدواري

ميلاد النبي تي لتركيب ولم كي رسوت مفلين، عالس اور عليه كوامي دين

بين كديمهم منيدرهمت ووعالم صلى الته عليه وتلم كونيا مين تشاهف المناف اوركائنات مهني كواب

قدوم سینت لزوم سے نواز نے کامہینہ ہے جارے سادہ لوج مسلمان بھائی جلوین کال کر اور

راستول كومجنته بول سے آرانشہ و بیرایشه كركے بارگا و رسالت میں مدریعقیدرت بیش كررہ دبین

گلی گؤیچے،سربفِلک مینار، اونچی اونچی عارتیں، عام مکانات اورلا ہور کی تمام طرکیں فتقرل کی رژنی

مسي كقعنه نوربني مهوئي مين بسكين كاسنس إحب طرح فضامجلي كيم بنشدول اورقمقمول سيدوشن

ئے اسی طرم مسلمانوں کے دِلوں کے مُتقنے بھی روشن ہوتے اور ان کے قلب کی ڈینا بھی عرفان اہلی

اورستنت نبی كريم سلى الته عليه ولم رغمل كرنے ك نورسينتور موتى إ دوله مبل في كريم السيستان الله

بمنده آمداز برلئے بندگی نزرگی بیندگی شرمندگی

الحادات كرنه، جائدادي برهاني اومين وعشرت مين زندگي گزار في كيان آيار شيك

اس كوتفك خيات كيديك كمانا كهانه كي ضرورت بيد بمكر مفصود بالذات كمانانهين ويرضيح

سنه کرمعاشرتی اورافتصادی صروریات پورا کرنا اس کی ویسر داری بین گرمنفصو دخینقی بینهیں ہیں۔

انسان ُدنیا میں صرف، بیاہ شا دیاں کرنے، اولا دیدیا کرنے، ہوائی جہاز اورطرح طرح کی

مقصر خلیق ایمار بی مقرت رحمد الدعلید اکثریشعر شیعاکت تقے م

سنده كالكيب بناو في سيّد الشخص بينياتها، أس كالباس نهايت اجهاتها. اس سابس

مقصودِ قِيقيقي اورُتقصود بالذّات مِحض اللّه عِبّ نامُ بين اورا نسان صرف بندگي كرنے اور خدا اور رسُولُ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے معرض ویجُد دمیں آیا ہے۔ (حوالہ، مبلس ذکر ۲۹جرلائی سلافائی

حضرت للهري خمالة عليه كي خطرت التعليد لا بهور مين اكيك

آئے تھے۔اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن مجید کی تعلیم لوگوں تک بہنچائی۔اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم

سے لاکھوں نے ہداریت کی روشنی حال کی حب وُنیا سے تشریعیٰ لے گئے تو لاکھوں کی تعدادیں ' ان كي جنازب كرساته بنظ بحضرت فرمايا كرت عظ كدمين ني جاليس سال فدمت قرآن كى -

قرآن نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ، کسین اکثرتیت اسلام کی مخالفت میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ وه اپنے او قات کو لغو تفریحات میں گزارتے ہیں، انھیں حلال وحرام کی تمیز نہیں ہے تغییر اوست

برلانا، أن كى رامبنائي كرنا بهارا فرض بنجه (حاله، مبلس ذكر ١٥ رأكست سلالله)

هماری ربتیت هماری ربتیت دی تقی انفول نے خودہمین تیزنا، گھوڑ سواری، تیراندازی، بندوق طِلانی

رسكهائى تاكه بوقت ِ ضرورت كام أسكه حبب بم حبوطب تق توحضرتٌ سنوق دلانے كے ليے فرايستے جو جننے روزے رکھے گا اُسے اُسے اُسے طیب ملیں طے بیسیوں کے لالچ میں مہیں عبادت کا شوق ٹر گیا

اب طرید ہو کرنتہ ملاکہ بیسب عذاب نارسے بجائے کے لیے بنے۔ (حالہ بمبن کرداراگست علاقائد) كالابيلوان كے والد كاعجيد في عربي فيعه

دېلى دروازه كے باہركا لا بېلوالخابرلل ہے۔ کا لا ہیلوان کے والدصاحب حضرتے کے بہت خلاف تنے۔ لوگوں نے غلط باتیں اُن کے ذہب میں <sup>ط</sup>وال رکھی تھیں کہ صفرت ور ور در شریعی کئے منکر ہیں جصنور صلّی الدیملیہ وسلّم اور بزرگان دیر کا او<sup>ب</sup>

نہیں کرتے بصرت کے ایم متنقد ایک مرتبہ ٹریٹ کل سے انفیں درس قرآن میں لے آئے ۔ وہلے تومسجد میں داخل ہی نہیں ہوتے تھے۔ اُٹھا تی سے حضرتُ اُس واج صورتاتی التعطیبہ والم کے مالاً اور فضائل ہیان فرارہے تھے۔ کا لا پہلوان کے والدصاحب فرمارہے تھے کہرسے تو ہو شس کے

طوطے اُڑگئے کہ میں جن کو وشمن رسول سمجھا تھا، اُن سے بڑھ کر کو فی محتب رسول اورعاشق مول ً نهیں دئیجا بس ایک درس ٹنننے کی دیرتھی کہ کایا بلیٹ گئی رپیرکہبی صبح کی نماز اور درس قرآن قضا عبدالعزرصاحب نے پُرچیا کہ کیا بات ہے کہ انگرزاک کو گرفتار کرناہے ڈوسرے مولویوں کو

گرفتار نهیں کرنا ؟ توصفرتُ نے فرمایا که سیجونکه میں محتری قرآن سُناماً ہوں عبس میں اعلان جمار

ہے اور دوس بنجابی قرآن سُناتے ہیں " مصرے فرمایا کرتے مقے کہ کہیں نبگلہ قرآن ہے کہیں

سندهی اورکہیں پنجا بی قرآن ہے محتری قرآن کوئی کوئی سُناتاہے۔ اور پنجا بی اسلام ہیے کہ نماز

فرض بي تو ندر يصو، روزه بي شك ندر كمو، زكوة اور مج فرض بوف ك باوجود مذادا كروبكين

قوالیاں کراؤ، عُرسوں اور عیدمیلاد لنّبی کے علوس میں جھنڈیاں لگا کرنٹر کی ہوجائو، طبلے سازگیا

بجاؤ، شادی بیاہ میں باہے بجاؤ، تیھے، چالیسوین ٹوئب کرواؤ، شادیوں میں نام ونمو دکے لیے اور

حق مهر بهبت زیاده رکھوا وَ اور بیسب چنرین کرو تو پیلیمسلمان اور بیچے عامشق رسول . اگر نماز باقاعثر

ادا کرو، روزید رکھو، زکوۃ وج ادا کرو، غرابر ومساکین کی مدد کرو، لیکن ان من گھڑت رسُومات م

خوا فات میں جِسّه بذلو، عُرسوں رینه جاؤ، قبروں پرسجد بسے نذکر و، فضول خرمی نذکر و توکیتے ہے ایمان،

و این کافر، بزرگون اور نبیرول کی منکر . (حاله اجلس ذکر ۱۱ راگست سلالیایی)

نہیں ہُوا حب اُن کی وفات ہُوئی توصرے کے فرمان اور اُن کی وستیت پر میں نے سُنّت کے مطابق نمازِ جنازہ ٹرِ صائی۔ ہزاروں آدمیوں نے نمازِ جنازہ میں شرکت کی بمیں نے یہ واقعداس کیے

سُنايلب كتبليغ سي غلط راه پر چلنے والے براست كارات ليلية بيل إ مبلن كر هاراكت الالالة)

كهرا وركه وطواسام كى تشريح الصرت رمته اللوعليدسة ايك دفعه الميراليي

والده مرحور کر کاسب برا به تعیار - بنی کالده مرحد کرکے لیدا بھی ہم نے قرآن پڑھ کے اللہ مرحور کرکے کا است برا بہتھیار - بنی کے ایسال تواب کیا ہے۔ وہ بہیشہ فراق

تقیں کرتسیج ہی میاسب سے ٹراہتھیار اورتسیح ہی سب سے ٹراخزا نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جوانگنا

بهزما وه اس تسبیح کو<u>ر ر</u> مبیطیتین اورا لیته نعالی بھی اُن کی سُن <u>لینته ب</u>سا او قات گھر میں کوئی روپیر میسید

ننهوا مگروه سج کے ارا دیے سے سُورہ واضحیٰ کی تشبیح لے بیٹھتیں اور جے بھی بذریعہ ہوائی جہاز اور

مع گھروالوں کے۔ میں بسا اوقات کہا کہ اللہ تعالیٰ جج نصیب فرا دے، جاہیے سب گھروالوں کو

نهبی اوزخاه بحری مهاز ہی سے کیوں نہ ہو، تومخدوم مرحوصہ فرماتیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں

له بهارے اور معالفین میں فرق مارے جنازے کریں گے۔ ( امام احمد بن خبل )

کیا کمی ہے؟ وہ سب کو اور ہوا تی جہاز سے حج کراسکتا ہے۔ یہیں بھی تنگ دل نہ ہونا چاہئے ملک

خدا کی رحمت پر کال بھروسہ ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما نبرداری اور وفاشعاری کے

ساته حرکیجه بھی انگیں انشا اللہ وہ خالق کا ننات ضرور بورا فرمائے گا اورخدا کی قدرت کہ ابھی دو

ڈھائی میبنے شکل سے گزرنے پاتے کہ جج کا زمانہ قربیب آجاتا اور ساتھ ہی التہ تعالیٰ گل اس<sup>ب</sup> غيب سيميافرا ديته (عاله بعلن ذكر السمبرطافلة)

صرت بیاں اصغرشین صاحب عصر کی نماز کے بعد الاقات کیا کرتے تھے۔ اس وقت اُنْ

جیران ہوتی ہُوں کہ اِس بیٹے کی ماں کا کتنا ٹرا دل گردہ ہے جس نے اتنی چیوٹی عمر پر رہنے تعلیم

کے لیے اپنے بیچے کو اپنے سے مُباکر دیا ہے بیں ایک مزیبہ مُٹیاں گزارنے کے لیے گھرآیا تو

چھوٹے بھائی نے حیلی جاعت باس کر ای تھی۔ ابھی اس کی ڈاڑھی ٹونچھ نہیں اگی تھی۔ امّال جی نے

که اس کریمی دیوبند بھیج دو بیضرت گنے وجر ٹرچھی تو فرانے لگیس کہ ابھی اس کی ڈاٹھی مُونچھ نہیں

أُكَى، مَين دُرتى ہوں اگر اس ماحول ميں رہ اور كل كو دافرهى اگنى تو يەنىٹروا نە دىسے اور ملّان"

منط میں صفرت ہمیں تکھا کرتے تھے کر صفرت مدنی عب دلوبند صفرت کی صبیحت میں تشریف فرا ہوں تو ہرروز اُن کی خدرت ہیں عاضری دو، میا

صغر خین صاحب کے مُرتبے سیدھے کیا کرو، وضو کر کے جایا کرو اور ذکر میں شاغل رہا کرو۔

وونول حضرات كشف فلوس كى دولت سے مالا مال تقے جب بھى ہم ذِكر كرتے تواُن كو بہت،

سے بلنے والوں اور تعوید لینے والوں کا بڑا ہجوم رستا تھا یصنرت مولانا عبداللہ سندھی جب آخری

مرتب وملی سے لاہور جاتے ہوئے ویوبندا ترکے توصرت سندھی گئے وس گیارہ بھے کے قریب

مجھے سے فرمایا" اِس دفعہ میاں صاحب کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا ہے" میں نے عرض کیا کہ

" وه عصر كے بعد ملتے ميں مولانا تُنے فرمایا" چلوا بھی چلتے ہیں ؛ اُن کی عادت مبارک پیھی کہ لینے

بنا بسندنه كرك (حاله، مبلس ذكر واستبرط الاله)

چل جاتا - (حاله عجلس ذكر واستمرسلاوله)

حضريما صنعت على كالشف

خادم کو اپنے سے آگے صلایا کرتے تھے اکر راستہ کی تلاش خادم کرے اور وہ مہر قتی تفکّر کے ما تھ اُتا نی سے اُس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں بھنرت میاں صاحب کے گھر کی طرف ہم لوگ جارب عظے كدكيا ويج يقت بين كرميان صاحب بارى طرف تشركف لارب بين جب الم كلام

بُوا توصرت ميان صاحب في فرمايك مولانا إلى أب كاكيد ديرسي انتظار وكميدر باتفاء"

پرجب ہم میاں صاحب کے جُرے میں پہنچے تومیری حرب کی انتہانہ رہی کہ وہاں گئے کے رس کی کھیرکے ملین پبالے مع دُودھ اور تیمجے کے موبرُد ہیں، نہی چرتھا آدمی ہے اور نہ ہی جوتھا پیالہ۔

اور کافی دیرتک میاں صاحب اور صرت سندھ اپنی گزشته زندگی کی ٹر لطف یادوں کے مزے

یلتے رہے حضرت فرماتے تھے کہ بٹیا شکر کروکرتم نے اللہ والوں کو دمکیما محدثین کو دمجیا، کلین کو د کمیها . (حواله : مجلس ذکر ۱۹ ستبرس<sup>ا۱۹</sup> ایر

المهوائد مين صارت والدين رحهم المدتعالي كي عيت حضارت الدينا جدين كى ركتي مين نابينير بهي ج برگيا تولا بورسط صرت بوناما فظ

حبیب السر فی من الله المرومي لا بورب اور وي الروم الله و من مكان ب اورومي ورويوار،

مگروه برکتیں اب نہیں رہیں۔ گھرآنے کوجی نہیں جا بتا ؟ وہ رونق تو الگ رہی، مکان کھانے کو دورنا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ مدینے سے صفرت مولانا صبیب اللہ صاحب نے خط لکھا کہ حب

<u>آپ هنارت والدین ماجدین بهان تشریعت لاتے بین تو برکتیں اور رونقیں سب عود کرآتی ہیں اور </u>

جب آب واپس تشریف لے جاتے ہیں تروہ جیل ہیل، رونق اور برکت سب تھ حلی جاتی ہے۔

(حواله: مجلس وكر ١٩ رستبرستا ١٩٠٠)

(حالہ، جلس ذکر ارستبر سالالیہ) واڑھی رکھ لویا بیوی صرت رحته الدعلیہ کے پاس ایک بوڑھا آدی آیا جو کہ ایک

بیٹائر د افیسرتھا۔ اُس نے تبایا کہ میں نے جے کے دوران حضور صلی التدعلیہ وہم کے روضہ اقدس بر یروعدہ کیا کرقیامت کے دن صنور ستی الترعلیہ ویلم کی شکل بارک کے مطابق اپنی شکل بنا کر اُنظوا گا

اب میں نے واڑھی رکھ لی ہے تومیری بیوی کہتی ہے کہ یا تو مجھے طلاق دویا واڑھی منڈاؤ بعضرت نے برجیا کہتھاری بیوی کس کی بیٹی ہے ؟ توائس نے تبایا کہ وہ لاہور کے ایک بہت رہے سووخور

کی بیٹی ہے۔ اِس پر صنرت نے فرمایا چرنکہ تھاری بیوی کی گفتی میں حرام بڑا ہُوا ہے اِس لیے اُسے وین کے کامول سے محبت نہیں۔ (حوالہ: معلس ذکر ۲۹ سمبر سلال الم

آپ گانا نہیں بھی مُننا چاہتے تو ہازار میں صرور آپ کے کان میں گانے کی آواز **آئے گی۔ ب**ے دیگی

اوربیجیائی کا یرحال ہے کہ آپ تبنی بھی نظر بچا کر اور منبھل کر چلیں گے بسی نکسی بے پر دہ عور

پر آپ کی نظر طریمی جائے گی۔ ایسے حالات میں کثرت سے ذکر اللہ، نماز، نوافل، صدفات خیارت

کی پابندی کرنی جاہیے اور حتی الامکان کبارِّرسے بیچنے کی کوشش کی جائے ، اٹکا ہوں کی حفاظت کی

عائے، اسسے اللہ تعالی صغار خود ہی معاف فرا دیں گے۔ (حالہ: عبس ذکر ۱۱ راکورسادای)

عورتول میں حیاراورغیرت کازشان تھی اقی نہیں کا صفرت رہتا المعلیہ جہاں

مُسلمان مُردوں کی اصلاح فرماتے تھے وہاں اُن کے دل میں ملمان سچتیوں کی اصلاح کی جی فکر

تقی جنا بنچہ اِسی غرض کے لیے مدرسہ قاہم العلوم اور مدرسته البنات قائم کیے گئے کاچی میں جی

عنقریب مدرستدا لبنات میں بچیوں کی دبنی تعلیم کاسِلسا پشروع ہوجائے گا۔ اِسی طرح گمٹی بازار

لاہور میں بھی مدرسہ کی ایب رائے ہے۔ کل مجھے وہاں جانے کا اتّفاق ہُوا توراستہ میں سُوم بازار

اوركيرك ولمك بازار سے گزرا اور افتين كيجنے ميں يد ديم كر حيران ہوگيا كدان دونوں بازاروں

میں کلہم عورتیں ہی عورتیں تقیس، صرف دو کاندار مرد نتھے اور شم بالائے شم ریک شاید ہم کسی عورت

كاسر دولينيا برقعي سيردهكا بئوا هو معلوم بتواتها عورتون لمين حيار وغيرت كانبث الجماقي

بعض لوگول کو تبرک تبرک کہنے کی غلط عادت، نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے

مَين نے گردن رمسے کیا تو پاس ہی ایک میلے کچلے کٹروں والا آدمی بیٹھاتھا، حصف بول اُٹھا،

" تشی تے نزک کیمیا لیے" ( آپ نے توٹرک کیاہے) خدا تعالیٰ ان لوگوں کو ہوایت دہے۔ ہر

بات پربس سجے سمجھے فتولی لگا دیتے ہیں۔ ایک متبر میں حجازگیا ٹوشہد لئے احد کے مزاروں پر

نهيس ريا - (حواله : مجلسرفكر ٥ رمارج ١٩٦٢ع)

میں بڑتی رہتی تھی۔ حکمہ کر ایر اونجی اواز میں گانے نشر کر رہے ہوتے۔ آج کل بے صدعر یا نی بے جیائی اور غلط کاری کے اسباب مہیّا ہیں صغائر گنا ہوں سے بجیابے مارشکل ہوگیا ہے۔ اگر

فاتحرے لیے بھی گیا بیصنرت مولانا حبیب اللہ اور رانا شیر حبک سابق ڈیٹی کورزسٹیے ہے بکے بھی بمراه تق ينجي سے بوليس كے آدمى ( نشرُطر ) نے آواز دى " إِنْ جَعْ أَيا شَيْخ - اَنشُر كُتَ

ياً مُشْرِك "مسجد للال كوم فقل كرديات كيونكه بيضرت بلال كنام روشهور بهد

ان كےنز دىكيە يېھى شرك ئے حالانكە ہمارے ہاں لاہئور میں شیرانواله كى جامع سجر ہمولانا اح پيلى ً کی سجد"کے نام سیے شہور ہے۔ اِسی طرح کل رات ہم را ولینیڈی میں جب سجد میں تھے وہ" فاجنی

نظام الدین کی سجد کے نام سے شہور ہے مسجد نبری کا نام تو مذہدل سکے بیاں سے اِن کو شرک نہیں نظراً آج ہمارے ہاں بھی پولیس میں ہیں مگرات خرام نہیں۔ ہمارے دیکھتے ہی د کھیتے ایب

مصری عورت آئی اُس نے بیلیس مینوں کے ہاتھ میں کئچہ دیا تو فورًا اُن میں سے ایک سٹیرھی بن گیا اور

اس کومسجد بلال کے اوپر مرفیصا دیا۔ اب شرک ندر یا ؟ (حوالہ بھلس ذکر جامع مسجد نوشہرہ صدر اس کومسجد بلال کے اوپر مرفیصا دیا۔ اب شرک ندر یا ؟ (حوالہ بھلس ذکر جامع مسجد نوشہرہ صدر سطبر عدفدام الدین ۱۰ اربیل ۱۹۷۲)

مضرت حمرالسوليركا النعنار مضرت دعته التيليدايك واحدثنال بين جوده مرتبه

حج نصیب بُهوا ، صلال مال صلال راستوں میں اسگایا ہسجدیں بنوائیں اور غربار برخرچ کرتے رہے ،

أكروه جابت توجمين مجي لندن ميتعليم ولواسكته تته جيار دفعه مغيم حج كروايا- ايك دفع مجي لندن کی سیر منییں کرائی ، نہ کو کھی نبائی ، نہ کارلی۔ ایک اللہ کا بندہ جرمنی سے نئی کاریے کر آیا اور صفرت کو

پیش کی اور عرض کیا کہ اِس کار کی مرتبت ، پٹرول کا خرچ اور ڈرائیور کی ننخراہ میرے دِقے ، آپ ہوج

قبول فرالیس بصری نے کارلینے سے انکار فرا دیا۔ فرایا کرتے سے کہ دُنیا داروں کی غرور کی کردن كو كالمنف كے ليے ميں نے انتفغار سے تیزوهار آلہ نہیں دمکیھا۔ (حالہ بملس ذکر منقدہ نوشہ وصدر

مطبوعه خدام الدين ارابريل سيا والمري نام ونمود کے لیے زمادہ خی مهرنر با ندھو ایک مرتبہ صرت رحمتہ اللہ علیہ ایک شخص کے

ان كاح مرصف كے ليے تشريف لے كئے مهراك الكد تبايا كيا بصرت نے يوجيا الرك كاتنى عِنْيت توسيمنين، وه كهال سے دے كا ؟ أن لوكوں كے كها"مولوي جي إير توسب كہنے

کی باتنیں ہیں، ہم لیت دیتے کچھ مجمی نہیں، آپ نکاح بڑھ دیجیے "حضرت نے فرمایا" کسی دوشکے كُ مولوى كوئلا كرنكاح برُموا لينا ، مين بعارُك كاشوّ نهين بون صنريٌّ يه كه كر عليه أقه.

(حواله : مجلس وكرمنعقده جامع سجد نوشهره صدر بطبوعة خدام لدين · ارا ريل سكلافيلة)

صريع في كا أيك إد كارمُلِم المرتبطية المرابع المرتبطية المرابع المربطية رب بر مصرفین، لکھا گیا بیروت میں، جیبا شنبول میں اور سمجھا گیا مبندوشان میں "۔ (حالہ: تقرید دارالعلوم اکوڑہ خکے، مطبوعہ فلم الدین ۱۰ اپریل علاقائہ)

عارق مين رفيين حضرت الناجيب للدمها جرمي منى صنت مولانا عافظ جبیب الله صاحب مجدسے دس سال بہلے پیدا ہوتے، دس سال بہلے ہی دیونبد سے فارغ ہوئے اور حضرت کی غیرحاضری میں اُن کی عجمہ کام کیا کرتے تھے۔ کمیں وس سال بعد وبو بندمیں داخل بُوا، پھردس ہی سال بعدوہ مدینہ طیب میں چلے گئے، وہ دس سال پہلے ج کے لیے گئے تنظے آنجل وہ مدینہ منتورہ میں تقیم ہیں اور ایک لمحرکے لیے وہاں سے بیٹنے کو تیار نہیں ۔ ایک فضر

والده مرعومه نيه آنيه كوكها توحواب مين لكها كرتفوراسا اورانتظار كرلين حبنت مين مل ليس كي حرمين الشّريفين سے جُدائي منظور نہيں ، خدامعلوم كو ئي ضلطي ہوجائے بينيا نجير حضرت والد

بزرگوار رحمترا لتدعلیه کی وفات کے بعد مجھ ناکارہ کو اُن کی مجد بریٹھا دیا گیا۔ انشاراللہ عنظریب جنّنت ميں سب اكٹھے مول كے له (حالہ: تقرر دارالعلوم حقّانيد اكورُه ختك مطبوعة فدام الدين ١ رابريل ١٩٧١٥)

له سائم میں صنت افدس امام المدلی تایا جان (مصرت سلطان الاولیادی کے پنیام بر بم سب گروالوں سیت زیارت مرین مراح کے دہاری کہ سیت زیارت مرین موسل کے دہاری کہ " ہم دونوں بھائیوں میں اکثر باتوں میں دس برسس کا فرق ہے۔

كين وسنكس سال يبله بيدا برواء

وسنكس سال بيطه وارالعلوم وبوبند واخل يجوا -

وسنس سال بيك فارغ لقصيل بروا-

ومنكس سال بيك حربين الشريفيين كي زيارت نصيب بُوني "

جنا پخه حضرت اقدس امام المُداى عندالله عليه آخرى عرض خرات تقد كداور باتون مين توميرا اور بعاني جان دعش مولانا جبيب إلله رحة الشرعليه الكو وس برسس كا فرق ب ليكن ميري نبثلي برسفيد نشان بعينه صنرت رحمة الشرعسليد ( امام لاہوری ) جیبائے "

لنذا مسلطان الاوليا بصرت مولانا حبيب الله المراح برسس عمر فإتى . اور سيشنخ الشائخ حضرت المم الهدئ ننه ١٣ برسس عمر إئي. جام غيرالاز مركى بيشكش واور ضربي لانا حيرات كاجواب مي تقد ريك طي

سفيرنے جوکھبي بهاں ره چکے تقے حضرت مولانا حبيب الله م کو لکھا کہ آپ يهاں آجائيں، اور

ىيان جام ىتەللازىم كا انتظام نىجھال لىن. اُن كوھى بىي جاب ديا كەمدىنە كى جُدا فى منظورىنىس \_ صبح وشام درسس قرآن وحديث كاشغل ٥

بے عیاں فرتنہ کا ارکے افسانے یا باں بل گئے کیے کوشم فانے سے (حواله: تقرير دارالعلوم حقّانيه اكوره خنگ مطبوعه خدام الدين ١٠ اپريل ١٩٢٣م

مجل فی کری رفت میداریشا بده نئے کرجهاں جہال مجلس دکر شروع کی گئی وہاں بہت مجلس فی کری برکا عد ناک لوگوں کی اصلاح ہوئی اور لوگوں ہیں یا دِ اللّٰی کا جذبہ طِیضے

لگا حال ہی میں شور کوسط میں ایک سے تعمیر ہونی نئے رئیں نے گزشتہ جمعہ وہیں اوا کیا اولیں نعال کے پیش نظر کہ ہیاں اللہ کا نام جاری وساری رہے محبس ذکر کا آغاز کرایا منطقہ گڑھ میں بھى حضرت مولانا مُحْدَعُم صاحب كے مدرسه احيا را تعلوم مير محلب ذكر شروع كواني كئي تقى وال

بهى الحديثة عالات بهنت بدل برقت مين ( دار بماس فكر ١١ ايريا عدولة) وَلَئِهُ مَا كَامُى سَسَاعِ كَارُوالِ جَانَا رَامِ حال مي كا أيب واقعه بيني مئي

کارواں کے دِل سے احساسِ مایں جا تا رہا لينه ايك كام سيكهيں جار با تفارراسته ميل دنكيها كومثفائي

بانٹی جاربہی ہے۔ میں نے معلوم کیا کہ" یہ شھائی کس خوشی میں نقشیم کی جارہی ہے ؟ توبتہ حیلا کرنیچے نے بہلی مرتبہ گالی دی ہے۔ (حالہ ، عباس، دَر الابئی سِلاقایة) 

میں، اتّهام تراشی کرتے میں اور لینے پیطے کا دوزخ بھرنے کی خاطر اسلام کی ہری بھری کھیتی کو اُٹبارٹے میں مصروف ہیں۔ عُلما کو دوسروں کے لیے ہمونہ ہونا جا سِننے تھا ،لیکن وہ خو دنماشہ بن كتّ مين - ابهي الكله دن كي بات بني لامورمين لعي حكام نه علماري مينينك بلائي اورخاي

اِتّحاد واتّفاق ي لفين كي مَيري مِي مُثينك مي*ن شركب ت*فاريقين جانب*يه محية خت*صدمه بُهوا ، اور ندامت بھی کہ پیٹلمار ہیں جنیں امن وامان قائم رکھنے اور اکیس میں اتحا د وا تفاق کی تلقین کی جارہی کیے ؟ (حالہ مجاسب کر ۱۲ رتبی سافیہ)

وقت کی فدرکریں مرت کا کہی وعلم نہیں، وقت بہت ہی تیمتی بے جلمات میسر

الله كى يا دميں گزرے گا وہي قيامت كے دن كام آئے گا ، حرکجيدياں بوئيں گے وہي قيام سے ج دن كائيں گے۔ (حالہ ، عبلسن كر ۲۸ سئى ئالشائه)

اطمینا اللہ کی ما دور سے است میں وکر سے بارسے میں کہا گرنا ہوں کہ وُنیا کے وِسائل کی است میں اطبینان نہیں۔ اگر اطبینان سپے تواللہ تعالی

کی یا دمیں ہئے۔اللتہ والوں کا دھیان بنرجائیدا دوں میں ہتوا ہے نہ مال و دولت میں، اُن کوخویجہ اطمینان قلب کی دولت میشر ہوتی ہے اِس لیے وہ ہرحال میں شاداں وفرحال ہوتے ہیں۔

آخری دنوں میں حضرت رحمته الته علیہ نے تقریباً دس گیارہ ماہ صِون جائے برگزارہ کیا اور سارا

سارا دِن ذکرا ذکار میں گزار ویتے تھے۔اللہ والوں کے سلسلہ کو اُورِیک لیے جائیے ہیں ننگ

نظر ارجن عاد: مبسين كر الرجن عاوات)

خرجبری ورد کرفنی ورد کرمبری ورد کرفی وین کواکی طوف مائل کردیا، یه دکرضی ہے جس طرح معفن ازیں

تهری ہیں اوربعض پتری ہیں اسی طرح وکر بھی دونوں طرح کے ہیں۔ وکر جہر اور وکر خفی۔ وکر

حهرسےمُزادصرف بیر ہوتی ہے کہ ول میں شیطانی وساوس نہ آئیں اور دل ما دِ الهٰی میں شغول ہم جلتے، اللہ سے کو لگ جلتے، دکھا وامقصو دہنیں ہزنا۔ رات کے وقت اگر بلند آواز سے ذکر کیا جائے توبڑی لڈت آتی ہے۔ ہمارے خاندان فاوری میں ذکر جراور ذکر خفی دونوں طریقے

له أيات واحاديث وكريم و وَكِرْضِي : " وَاذْكُنُ وَتَكَ فِيْ لَفْسَكَ تَضَرُّعًا وَبُحَفْيَتُ وَدُوْنَ الْجَمْرِ مِنَ الْقَوْلِ : (الاعراف ١٠٥٠)

رائم بين له (حاله: مجلس فكر ١١ رجون ١٢٠١١م)

مُورِيَّ لِيهِ وَقَنْ مُرَدِّ اللهِ اللهِ اللهِ الدِي كُورِي اللهِ الدِي كُرِي اللهِ المَا المِلْمُ المَالمُولِيَّ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا ال انفوں نے اینا کفن تیار کر رکھاتھا کہ راحماطی کا کفن ہے تاکیسی کوکفن تبار کرنے کی تھی تکلیمٹ نہ ہو۔ ایک صاحب جو کافی مالدار ہیں، انھوں نے حضرت کو خط لکھا کہ اگر آپ کے زِسْرکسی کا کوئی قرضه مهو وه تخریر فیرمایتی، وه میں سارا اپنی جبیب سے ادا کر دول گا تو حس<sup>ت</sup> نے جاب میں نکھا کہ المحد ملتہ میرے وقتہ کسی کا ایک یا نی قرضہ نہیں ہے بھٹرٹ کا بیمال نھاکہ فاقه برداشت كرليت تقے كيكن كسى سے قرضه زيلينے تقے۔ والدہ مرعومتْر كے زاور بيج واليكين قرض ندلیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری حالت اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، ہمیں کسی کے الكے اجتمد يوليانے كى ضرورت نهايں- (حالہ : مبلسن كر ٣٠ جولائى سالاولة) ا ایک صاحب نے من آباد میں کو طی تعمیر کروانی شروع کی۔ ای انگری کے واقعہ اُس کے لیے اُنھوں نے قرنوں بھی لیا۔ رات دن اسی فیحومیں

گے رہتنے تھے۔نمازیں چیوز کر رہے کی ریسوار کہی آنٹیں لیننے جا پہنچہ ہیں اور کہجی نیسط کالبندو کررہ بیاں کو کھی میں چیسی مجھی کروایا اور حس دن کو کھی ممثل ہر گئی اُسی دن جیسے نے فرش ير ينطيه ، فإرسط فيل مبوكيا . (حاله مبل وكر ٣٠ جرلاني ١٩٩٥م)

این مینوں کو دُعاوٰل مین مُجللائیں طریقہ سیما ہے اُن کواپنی دُعاوَں میں اُر ریر باوركها كريس وله (حواله الملين ذكر ١٤ السي ١٩٢٤م)

(حواله: مجلس ذكر تيم اكتوبر ٢٢ ١٩٠٤)

رِهِيِّه،صَمْحُهُ اللَّهِ عَنْ أَنَا عِنْدَطَنِّ عَبْدِي بِيْ وَإِنَامَهَمْ حِيْنُ يَذَكُنُ نِيْ فَإِنْ ذَكَرَ فِي فِلْفَسِمْ ذُكُرَبُتُنَ فِي نَفْسِيٍّ، وَ إِنْ ذَكَرَ نِي فِي مَلاِّهِ ذَكِرَبُتُهُ فِي مَلاَّهِ خَيْرٍ مِنْرِهُ. (مواه الهاجي وسله) له معنرت اقدس الم الهذئ جب بعي كو في عَمل خير فولمت توكيبي حضرت الثينج الم ملابعً ربّى بهج بصفرت بشيخ لهرف المج مصرت مدني ع وغيرؤ وفيرؤك ايسال ثواب كي نيت فوات ريهات ترسيت كيطور بيهي هي كتبته .

له خود مارسه حضرت اقدس المم الهديني كي زند كي اس كانمونه لقي -

السنفال نام كانور اوراكل طلاطت أم يُجيكَ بسال عبد لندكا

کہنے لگے کہ مجھے کی زنائدہ نہیں ہوا ۔ میں نے بوجیا آپ روٹی کہاں سے کھاتے ہیں ؟ کہنے لگے كه طلبارك يا لوكول ك كهرول سيجر روشيال آتى بين أس ميس سي كيس كها ليتا بول -مَيس نے كها اسى وجه سے آپ كوكوئى فائده نهيں بھوا - يكاف والى كوئى بينماز ، كوئى عبنى بوكى ،

کسی کے ہاں کمانی حابم کی ہوگی ۔ آپ حلال حرام سب مجھے کھا حابئیں اور بھر حابین کہ اللہ تعالے کے نام کا نور مجی آئے، بیشکل ہے ۔

این خیال است محال است بین جنوں (حالہ: مبسِ وَحر ۵ رنومبر علاللہ) ہم خدا خواہی وہم وُنیاستے دوں

رِزق مدل مركبت مضرت رحمة الته عليه كرهم مين ركبت أور فراوا في رزق ببت عني. ہماری چیوٹی ہن ہروقت ذکراللہ میں شاغل رہنی تھی۔ رات کو بچیل کوسُلا کر نوافل <u>میص</u>یو کھری

ہوجایا کر تی تقی شادی کے بعد ائس نے لینے گھر میں اتنی برکت نہ دکھیں۔ اُس <u>نے صنرت سنج</u> کر آ كيا تو حضرت نے فرما يا كه بيٹي إسالن كياتے وقت، آٹا گوندھتے وقت ، غرض مركام كرتے وقت دِكرالله كياكرو بهلوتمه رپه دل بي دِل مين بيمالله رئيهو، گھرميں اکثر دکرالهي کيا کرو، کچھ عرصہ کے بعدائس نے تبایا کہ آباجان! اب گھر میں اتنی برکت اور اتنا رزن ہے کر دکھنے کے

ليه مجلنهين . (حاله المجلس وكر ١٥ نومبر ١٩٠٤) مضرم الناجبيك النكو وافعم من من الناجبيك الناج كا واقعه به كرج بيضري المناج الناج الناج كا واقعه به كرج بيضري الناج الن

فراتے ہیں کہ جب کے صرف وہاں رہتے رزق کی بے انتہا ہتات ہوتی، اللہ کی رحمتوں کی ہروقت بارشس ہوتی رہتی، کی صرف کے جانے کے بعدائس برکت اور رحمت الہی میں کمی ہوجاتی اور نہی رِزق کی اُتنی فراوا نی ہوتی۔ اِس کی وجریرتھی کہ صفرتے ہروقت نوکڑاللہ

مين شاغل رسبت عقير (حواله: مبلس ذكر ١٩ رنوبر ١٩٢٢) سيناؤل اورمساجه كيشال آپ كيسان مي شرم وحياني تند دهانب ليك سينابال لوگوں سے کھيے کھيے بھرے ٹریسے ہیں

كيينيج كرك جادمبي بيء ان حالات مين قرآن وحدميث سے دائشگی انتهائی ضروری ہے اور طول

طلبا اوراسا نده کی دین عماواقفیت کی محصر گزرامغربی باکتان کی زرعی

یونیور مٹی کے مجھ طلبا را ور پروفیسر صارت کی دعوت پر لائل بور (فضیل آباد) جانے کا اِتّفاق ہُوا

<u>مجھے بھی کچھ کننے کو کہا گیا ۔ میں نے عرض کیا کہ'' آپ میں بیاں بر بی اے ایم اے کے طلبار اور</u>

غیرمککی تعلیم یا فتر صارت موجُر دہیں۔ میں اوجیتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو ڈھلئے قنوُت

يا نماز منازه مناسكين ۽ ياعيدين اور حنازه كي تركيب تبادين، مين انعام دُون گا" مُحروه

ایک دوسرے کائٹنہ دیکھنے لگے۔ پروفیسے صاحبان نے کہا" ہمیں خودیہ بانڈیل معلوم نہیں یہ

بجارے طلباً کیا جاب دیں گے ؟" مجھے احساس ہُوا کہ اِن نوجوا نوں بر ماں ہاسپائے گارشھے

پسینے کی کمائی کا کتنا روپہ صائع ہو رہاہے۔ مرروز کوئی نہ کوئی ڈنیاسے جارہائے۔ ٹی<u>ے حاکھے</u>

لوگوں كو تو بۇرى طرح نمائندة اسلام به ذاج استيات اسكر انگريز كامن بيت كەسلان كوسلمان

مذهبه والبلئے اور وہ ابینے شن میں کامیاب رہا۔ اِسی طرح قبل از تقسیم سب کے مٹسنہ بریہ

"دین - دین" اسلام - اسلام" - " لے کے رہیں گے، دینا بڑے گا پاکشان " وغیرہ کے نعرے مسلم سفے، لیکن آن و دین اسلام کس میرسی کے عالم میں ہے ۔ ثقافت اور تمیّان کے نام برتمسام

**بهرسیاتیا**ن بهورهی مایس - (حواله: خطاب جامعه مدنیه لوسر شرنو، واه کنین ۱۲ زوم ۱۹۲۲ ومطبوعه خدام الدین ۲۵ جزری

كياب ي كربيرها في عام ب، عُريا في كا دُور دُوره ب، برطون نيم برمنه مهم لوگول كو دعوت

كے برے اثرات كاعِلاج صوف اہل الله كي حبت سے ہوسكا بدے۔

اوز مسجِدیں مرشینواں ہیں کہ نمازی ندرہے" اب آپ ہی تبایئے بینعدا کاغضب نہیں تواور

نقاره ديت نظر آت بين، شرم وحياني أنه وهانب لياب، خدا كادين ظلوم وكهائي دتيا بئے، اہلِ تَی کمیاب ہیں اور لڈاٹ وشہوات کی فراوانی لوگوںِ کو جوق درجوق دوزخ کی طرف

( خواله: مجلس وکر ۲۵ فروری ۱۹۲۵)

إنشارالة عُمارِق كَ خلاف كَى فَى سَارَ شَرِيَا نَهْ يَرَقِي كَا الْمُرْزِاوراسُ كَ اليمنى فران كى متبت داول سے طریعے اکھاڑ دینے كا ہر حیلہ كیا ،علمار كى قدر و منرلت

لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی سعی کی تزکیز نفس کو اسلام کے نام پر دھتبہ اور ٹینیا ہی منجامے

کیا کیا کہا تصوّف سے لوگوں کو منتقر کرنے کی ہرسازش کی ایکن بھر بھی ہروور میں اللہ کے کیا گیا گها کسوف می وون و سر سک ، رسی کی در دولا: خطابط بعد زیر در سر شدنو، بند می مؤیر در می موجود میں اور انشارا کتد موجود رویس کے۔ (حاله: خطابط بعد مزیر اور انشارا کتابی کار نوبر کالولئر) میں تو دکھتی رکوں بریشترز فی کرما ہوں میں دھواں دار تقریب ہیں کرا ئیں تو ُدکھتی رگوں رنِشِترزنی کرنا ہُون اکٹسلمان سیجے مِّی شعور طال کرکے اللہ کے سامنے سُرخُرو ہوں کہ جسنان نام کامسلمان رہ گیاہیے،اُس کوجبز بیں کہ اس راہ میں کتنی قرانیاں يشهادت گراً لفت مين قدم دکھناہے گوگ آسان سیجھتے ہیں شسلمال ہوا اسلام کو فی نسلی مدرب بنهیں ہے۔ آج سید کا بٹیا سید، پیر کا بٹیا پیر، مولوی کابٹیا مولوی كىلاتائير كېاكسى ايم بى بى ايس كابليا حب تك ده پورى مگ و دُوندكري، لينه نام كياتھ ایم بی بی ایس که دستانید؟ برگرزنهیں اسی طرح اگر کوئی ایم اید ایل ایل بی کا بٹیا لینے نام کے ساتھ ایم اے ایل ایل بی کی ڈگری لکتھے توجیل کی ہوا کھلئے۔ اسلام میں تو دارو مدارعمل برا عمل سے زندگی نبتی بیے حبّت بھی جہتم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نار<del>ی ہے</del> (حواله: خطاب جامعه مدنيد اوسر شرفو، واه كينيك ١١ زنوبسر ١٩٢٠ مطبوعة ندام الدين ٢٢ جنوري مص ١٩٠٠ ) برطب برسيم تقربن اورخطبار ميس بيا شار نهيس متوا ، مين توهمري شیخ جمور بیر مارین اور طبارین بیر مارین ارسان می استان م ہُول دُھتی رگ رِیشترزنی کا فرلصنہ انجام دیا ہول۔ ڈاکٹر مرض کوچھیا نے کی وعوت نہیں دینا، يرباتين حلق سے نيجے نهيں اُترسكتيں۔ دوائي كروى ہوتو يي نهيں جاسكتي۔ آپ مضارت اور ماؤل بهنول کی خدمت میں ہی عرض کرنا ہوں کہ آئے جہاں اپنی اولا دے لیے روزی اور سکان مہیّا کرتے ہیں وہاں اُن کو جہتم سے بجائے کی تدابیر کیوں نہیں کرتے ؟ ہمارا فرض ہے کہ اِتھاؤں توظر كرنه بيشھ رہيں، دين كوخو دمجي تحجيس، دوسروں كوهي تحجيا بئي، اسلام كا چرجا عام كرين كتاب اورسنّست كى تعلىمات سے ابنى اولاد كوروشناس كرائيں۔ آج گھر گھر عداوتليں ہيں، شہروں ميں الگ، دیماتوں میں الگ، اخلاق نبوئی کا شائبہ تک نہیں، ٹروں کی تعظیم نہیں شادی باہوں

میں رہم و رواج سب غیراسلامی، کہیں برتھ ڈیسے، برسیاں اور حنم دن منائے جارسیے ہیں کہیں جفنڈیاں لگا کرحفتورے بڑی مجتب کا اظهار ہور ہاہے مگرسیرت کا پرتو بالکل نہیں ہم بقرالواع

كو دوركعت تصناعمري رفيه لى اورساري عمر كى نمازين معان كرالين، مركة تو ملا نون تقرآن پرصوا كرگناه بخشوابيد . آخرىيىلمان اسلام كاكيا مذاق ازاريد مين بستي بات بمبشر كروي

بموتى بيئي بنيجا بي ميس كهتي ويس" سيج كهو ريك لوه" (حاله، خطاب جامعه مدنيه لوسرشرنو، وام كنيك

جهالت کی انتها کے برے برے مل مالک، لینٹدلارڈد اور زمیندار ونیا ہی مینے کے بیچھے ٹرسے ہوئے ہیں، آخرت کی سی کوفکر نہیں۔ یاد رکھیے جب کک آپ اپنے فرائض کو نہ

بہانیں گے، امراص رُوحانی کا مراوا رکریں گے، آخرت میں سُرخروئی محال بئے بصبانی امراص

ك علاج ك يد آك مختلف داكثرول سفال جراتي بين، اكب سي آرام نه آية تودُوس کے ہاں جاتے ہیں مگر دین کے معاملے میں نبیٹ اندھے ہیں جو مل گیا اُسی کو را ہبرمان لیتی ہیں

اگر دنیای طرح دین میں همی عقل کا استعمال کرتے تومعا ملد اتنا حدسے نگرز جاتا۔ آج فرنھز عینیہ

كا إحساس بك نهيس مسلمان الله ي عهد كرمان "له الله التيرب برحم رغمل كرول كا" آپ نوُّد دىكىدلىي كتنے مسلمان مېرى جوروزى دىكىتى بىي اورسلىپ تقىرىر كارىند مېي ؟ كتىنى بىي جر

ماؤل بہنول کو حصته اوا کرتے ہیں جمسلمان کو حکم سنے کہ اللہ کی دی ہوئی توانائی اورطافت سے خُدا کو داچنی کرے یے موٹریں کاریں کو طبیاں سب معاملوں میں طواک بجاکے دیکھتے ہیں مک<sup>و</sup>ین

كيمعاط ميركسوني نهيس، مراكب كوبيريان ليقيين الدركهو إقرآن اورهديث الملام كي كسونى بين كل ايك صاحب گاڑى ميں تُوجِينے لگے" كونڈ كے سار بننے كو ديے جاتے ہيں؟ اور

إن كاكيا حكم بعيَّ ، مَين نه كها" مهاري والمهيان قرآن وحديث لريضته لرهات سفيد موكنين ا ہم نے ان کا اوکر کہیں نہیں بڑھا مگر سلمان ہیں کہ واہی تباہی جس چیز کو" اسلام" کا نام لے کر

انفیل پیش کر دیں، وہ مان لیں گے۔ بھُول کی بتی سے کھ سکتاہے ہیرے کا جگر مردِ ناداں پر کلام نرم و نازکے بے اثر

(عواله: خطاب جامعه مدنيه لوسرشرفو، واه كنييك الار نوسر الافلاء مطبوعة خلام الدين ٢٢ جنوري <u>١٢٩ م</u>ردي)

مضرت خمالیندر مخالفیدا و کشیدائی بن گئے اطروس التعلیہ کا طروس ہارے سامنے

مخالفت نشروع کر دی محلّہ کے توگ بھی عداوت رکھنے لگے، مخالف مولویوں کو مُلا مُلا کر وعظ کہلواتے بحضرت کی مخالفت میں تقریریں کرواتے اور صرت رحمتہ اللہ علیہ کوسلام کا جواب ونیا بھی گاران ترک سرد کے نہیں میں اسمید مؤینہ میں میں بیٹرین کرسے اسمید بھی دی

گوارا نه کرتے لیکن صفرت نے عصلہ نہ ہارا بہجی تُرث رُونہ ہوئے، تُندخو تی کو باس بھی نہ چیکنے دیا صبروضبط سے اینامش ، عاری رکھا، اپنے آقا و مولا سنا ہے مصطفے صبی النہ علیہ ولی کی ٹیکنٹ ت

صبروضبطسے اپنامشن جاری رکھا، اپنے آقا و مولاجناب میں مصطفے صتی التیجلیہ وقم کی سُنت کے مطابق ہراکیب سے خوش خلقی سے پیش آتے رہے، جرائپ کو ایک نظر دیمینا بھی پنیدند کرتے تھے اور سلامہ کا حال وینے سبھی کتے کی استران وابھال کہتہ تھے ایمینہ بھی سام کی تران ال

تقے اور سلام کا جواب دینے سے بھی کتی کتراتے اور ٹرا مجلا کتے تھے انفیں بھی سلام کرتے اوران کے ساتھ ہمیشہ محبّبت اورخندہ بیٹیانی سے بیش آتے جیانچہ نتیجہ ہم نے اپنی انکھوں سے دیم الیا

شیدائی اورجان نثار بن گئے بھنرت رحمتہ الشعلید راستہ سے گزرتے تو وہ آئے کو دُورسے آباد کمیے کر تعظیمًا کھڑسے ہوجاتے اور سلام نیاز مندانہ پیش کرتے وقت اُن کی زبانیں نہ تھکتیں۔ سرّنا پا

نیاز بهوکر صفرت سیمصافحه کرتے اور آپ کو ایک آنکھ دیکھنا اپنے لیے وجرسعا درت اور ابعث خیر و برکت سمجھنے لیکن صفرت رحتہ التعلیہ کا یہ صال تھا اور یہ آپ کا اضلاق کر ماینہ تھا کہ اہب اور مار سلطیسی تراث کا مصرف کرنے کی بیس کرنے کی میں میں میں میں ایک میں مار کرنے کی میں اور اور ایک کا اسامی

راسته میں وہ بیطیعے ہوتے اُس راستہ سے ندگزرتے تاکہ اُنھیں کھڑا ہونے کی تحلیف نہ ہو، لمبالاستہ طے کرکے گھرجاتے کیکن اُنھیں تکلیف دینا مناسب نہ سمجھتے حالا نکہ وہ لوگ حضرت رحتہ النہ علیہ کی تعظیم کرنا اور اُن کی زیارت سے شرّون ہونا اپنے لیے ٹوجب صدافتخار وسعادت اور باعث

ی میم و مرزن کی در بیست سرب دو بیسید و جب سد خارد سادت دور سب رحمت و برکت سمجھے تھے۔اب بھی وہ لوگ زندہ ہیں اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ذِکر نہایت ادائجہ احترام سے کرتے ہیں بصنرت رحمۃ اللہ علیہ کے فصنائل وشائل بیان کرنے میں رطب اللہ ان اسہتے

میں اور جہال حضرت رحمتا الته علیه کا نذکرہ آیا اُن کی انتھیں فرطِ مجتب اور جرش عقیدت سے اون بھا دول کی جھڑ دیں کامنظر پیش کرنے مگتی ہیں نے دمجھ ایسے اکارہ اور سیاہ کارسے اُن کا پر

بھا دول می جربوں استظر ہیں رہے سی ہیں مود جھدایسے ، کارہ اور سیاہ ہار سے ان میر معاملہ بئے کہ اب صنرت رحمتہ التدعلیہ کی وجہ سے وہ مجھ سے بھی ا دب اور محبّت کے ساتھ ملتظین

كے بجائے الكارب أكل رسى بنے مُندسے شعانكل رہے ہيں بخندہ بيشانی نام كونهين ملتف

پر غرور ونخوت ا وزئحتر کی محنیں ائبھری ہموئی ہیں کبھبی سمخصوص فردسے لیے دیے ہورہی ہے

ادر کسمی *سی فرقے کے پیچھیے لتے جھاڈ کر ڈیسے ہوئے میں۔ حا*لا نکہ نہ بیرکوئی انداز تبلیغے ہے اور نہ

ہی اس سے کوئی فائدہ برآمدہ وسکتا ہے، اُٹا اِس سے نقصان ہی ہول ہے مخاطب بجائے

ہایت عمل کرنے کے معاند بن جاتا ہے اوراچھی بات بھی اُس پر اثر انداز نہیں ہوتی، وہ سرے

سے دین ہی سے برگشتہ ہوجا تاہے۔حنیا نچہ اس طرح نہ تو دین کی کوئی خورمت ہوتی ہے نہ م<sup>رجاب</sup>

ین از فلر کلید حال موحق ایم از کا اولادی تعلیم کو ذریعَهٔ کسکیته ایم از کا استحقالی ایم اولادی تعلیم کو ذریعَهٔ کسکیته ایم ا

کوئی مال و دولت کی زیاد تی کو ، کوئی *شرکار کے شوق ، کبوتر بازی ، تیپنگ* بازی وغیرہ سے اطمینانِ

قلب چاہتا ہے۔ لوگوں نے اپنی خواہشاتِ نفسانی کو بورا کرنے کے لیے مختلف شوق ا<u>نبائے ہوئے</u>

ہیں۔ کوئی لت بڑجائے توائس کو ہو بی (HOBBY) کا نام رکھ دیتے ہیں کسی کی ہوبی تصریب

جمع كراب، كسى كي ماش اورشطرنج كھيلنا اوركسي كى كركٹ وغيرہ ہے۔غرض بيكه اكثر لوگ اس

طرح وقت ضائع كرنے كواطمينان فلنب سمجقة بين حالانكه الله تعالیٰ كا فرمان ہے كه اطمينا وَجلب

حرف اورصرف وَكُر الله سے عال ، تواہیئے۔ اس کےعلادہ کوئی چنر دل کوچین نہیں خش سحتی ،

(عالہ بہل تو کیم اپیل علاقہ) مضرت کی محب کے رنگے ہوئے ضارت رحمۃ الدعلیہ کی عجبت کے رنگے ہوئے ضارت کارنگ

﴾ پگاہئے ہبن کو صفرت کی صبت اور قرب ضیب بنیں ٹہوا، اُن کا رنگ تیا ہے۔ یاد رکھیں لٰ خرار عباد لو<sup>ں</sup>

الدرباضتوں سے بڑھ کرالتہ والوں کی سحبت اختیار کرناہے۔ اس سے ذکر اللہ اورائسوہ نبوی ریطنے

مر دولت واولاد کی زیادتی اور نه برے برے کا رضائے، کو مطیاں اور موٹریں وغیرہ۔

دین ہی کو ہدایت نصبیب ہوتی ہے اور نیمبلغ صاحب کی منت ٹھ کا نے لگتی ہے۔

رُوئی اور علم کانشان بھی ان میں دھونڈے سے نہیں ملتا، زبان کیے کہ اظہارِ محبّت وشفقت

ا ج کار سرمیانی این کار کیفین بین که الامان و کھنیط نه زبان رکز نظر ا ایج کار سے بین کاری نیون طریق کاری نوش کا تھی پاس سے بھی نہیں گزری زم

اور مجاس ذکر مک میں اکثر شرکی ہوتے وہیں۔ (عالہ بجلس ذکر ہم ماج ۱۹۹۵ء)

كاشوق بيدا موماك يدر (حاله بعلس ورعمم إيل ١٩٢٥)

ہماری نفافت ہماری نفافت کروہ وہاں ہیں دیا۔ وہاں کے لوگ کیا خیال کریں گے کریہ ہے اسلام

اورسلانون كاتمتن ؟ نعره توتفاكر" إكتان كامطلب كيا لاّ إلله إلاّ الله "بيال للبك توانین کے سوا اورکسی فانون کی محرست نہیں ہوگی لیکن جب سے پاکسان بنائے اسلام سے

ب اغنائى برتى جارىبى ئے،غيراسلامى قوانين اندكيے جارسيے ہيں بصنور صلى السّعليہ ولم كافران سئے کہ میں ناچ گانے،طبلہ سازگی کوختم کرنے کے لیے مبورث مبوا ہوں، لیکن ماکستانی حوامت جر إسلام كا دعوى كرتى بيداس كوفسروغ دايري بهاورايسة ثقافتي ادارون كوستقل مادي وسے رہی ہے تیکن دینی اداروں اور مدرسوں کی کسی تھم کی امداد نہیں ہے جو کہ اسلامی محوست کا

اہم فریشہ ہیے۔ (حالہ: جلس ذکر ہوئی صافائی)
سخم رہے میں اسلام کی تبلید کی درما اثر
سخم رہے میں اسلام کی تبلید کی درما اثر
سخم رہے میں اسلام کی درما اثر بھی وہاں گیا ہُوں رُوحا فی سترت حال ہوئی ہے یسعیدوالا اورعثمان والا وغیرہ ان علاقوں میں مصرتُ کے اکثر تشریف لے جانے کا اثراب تک ہے بسب کی تنشرع ڈواٹرھیاں ہیں، وہا کے نوجانوں، بُوڑھوں، عورتوں کواللہ اللہ کرنے کا ہبت شوق ہے۔ بیسب اُن بزرگوں کاصدقہ اورانر میت مخصول نے اُن علاقوں میں سلسل مختشیں کی میں۔ (حالہ: مبلس ذکر ، ارسی مقاولیہ)

مرشد سي بعيب وطن كے بعد كى وقر داران ايفطى بهت عام ہے، ده يدكر بيت كى بعدابنے آپ كوفارغ سجوا ما تاہے كەس اب ہم نے توبر كرلى ہے بخشش ضرور ہوجائے گى،

حضارت! یادر کھیں کر سعیت کے بعد اپنے آپ کو فارغ سمجھ لینا بہت طری گمراہی ہے۔ بمکی ببعث کے بعد ذمّه دارماین زیاده هرجاتی میں، ویاسے بھی مسلمان کو فرائفن و داجبات ہُنن و شخبا

کاعِلم ہوناصروری ہے۔اُس پر فرض ہے کہ وہ عنوق اللہ اور عنوق العباد حتی الام کا الحوا**ر آت** سعیت تواصلاح باطن کی ابتدار ہے، لینے مُرشد کی م<sub>ا</sub>ابیت برعبادت اور دکرا لیر کثرت سے کا

گناموں سے بیجتے رہنا اور اپنے نرائض کو اوا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رصنا عال ہوتی ہے اس

کے لیے آپ صرب کے رسائل پیرومُریکے فرائِف "مسلمان عورت کے فرائف" صرور پڑھیں، اِس سے آپ کے تمام شکوک دُور ہوجا بیس گے۔ (حالہ بھیں ذکر ۱۲ می موالاللہ) تبليغي جاعت كي روگرام كي لينديگي مخصيليغي جاعت والون كاپروگرام بدهد يسند كي كرجاب أن ميں جاہل ہوں يا عالم، كوئى ندكوئى صحائب كرام الى بزرگوں كے حالات و واقعات پڑھ کر صرور شائے گا اور ہاتی سب طور سے شنیں گے اوران کے نقش قدم پر طینے کی كوشش كريس كي - (عواله بعباس ذكر ١١، من ١٤٠٥م) قرم الترس كي خدماً المحدلة زقرام الدين دُور درازك مقامات مين بهي رئيس شوق و خدم لدين كي خدماً مجتب سے رئيسا جاتا ہے۔ اكثر حضرات اس كے بيتو اور بندهي زبان میں زجبر کرکے لوگوں کوشاتے ہیں۔ اِس میں فضے کہانیاں تو ہوتی نہیں۔ اصلاح حال کے لیمضامین ہوتے ہیں۔ (عالہ بمبسب ذکر ، ارجُن ۱۹۹۵ء) مضرت ورسيم طال ليرشاه نجارتي وموانست مين مضرت رحمة الله عليه بروق في كرالله من من المراسر سرسر سرسر من المراسسة على المراسة على المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة الم جیل سے بہر با والی کو ہرگز ترک ندکرتے بضرت رحمتا لیڈ علیہ دل میں ذکراللہ کثرت سے كرتے تھے۔ان كو تنها فى بهت بينديقى حبيل ميں دوسر سے لوگ آپ كوخاموش بلٹھيے ديكھ كرسيجھتے كەڭچەمغىرم ورپىيان مىں اورائچ كو اٹھا كرھنرت عطارالتدىثا ەبخارى كىمجىس مى<u>ں كەتت</u>ە، منز فرایا کرتے تھے کہ وہ لینے کلام سے اتنا ہنساتے کہ جیل کی کلیف باکل مجول جاتی۔

(عالد، عبن دکر ۲۲ جون مقال یا مساجد کی سولتو لکے ناجار سفعال کے ہمارا یہ حال کیے۔ سونا، کھانا، پینیا ،نس نا،

بشاب کزنا،سب سجد میں گرمیوں میں دوہر کو نیکھے کے نیچے سجد میں آزام کرنا اور سجد کے علی خانوں میں شرک کا اور سجد میں نماز بالکل نہ ڈپڑھنا۔ (حالہ،عبل ذکر تیم جلائی سفاولئہ)

دین کے ام سے روبنی شعائر اسلام کی توہین ہورہی ہے، دین تا کا ذاق اُڈایا جا شعائر اسلام کی توہین ہورہی ہے، دین تا کا ذاق اُڈایا جا اِللہ میں دعوت گناہ دیتی اور تنے ہوئے لباس ہین کر بازاروں میں دعوت گناہ دیتی

پھرتی ہیں، نوجوان گناہ کے جاتے پھرتے پیکر نظر آنے ہیں اور حدیہ ہوگئی ہے کہ علمار رسوم و رواج كے يحرّ ميں سينس كراور فرقد رستى كے تعصيب كاشكار موكر دين كے نام سے بے ديني كو رواج دىدر بيس صل فرلصنيد تعنى تبليغ اوررُشد واصلاح اورلوگوں كما بيان واعمال كى حفاظت أضول نے ترک کر دیاہے اور لالعنی باتوں میں الجھ کررہ گئے ہیں جس کی وجہسے لوگوں میں بیصلی اور اسلام سے دوری طرحتی جلی جارہی ہے۔ ا کے ربیع الاوّل کی م اربخ ہے۔ دو دن کے بعد بارہ ربیع الاوّل کو آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جلوس کھیں گے علمار لیڈر ، پہلوان اور ہوشم کے لوگ اس کی زینیت بنیں گے ۔ جھنٹریوں محابول اورطرح طرح کی آرائشوں سے راستے اور بازار سجائے جائیں گے۔ قوالوں کی لوليان حلوس كيساته لهك لهك كروعشق رسول كامطام وكريس كي، بليج كليص القريك نوجوان ، بوارھے اور بیتے سب دین خداوندی کے تقاضوں سے بے نیاز بستانہ وارحلوس میں شامل ہول کے، نمازیں قضا ہول گی، لاکھول رُوپے آرائِش وزیبائِش اور بجلی سے تقتوں پر بلاصرورت خرج كر ديه جاميس كاور إس طرح إسراف وتبذير كي تمام ستتين مازه كي جأمينكي قوم کا وقت اورسوایہ دونوں برا دہول کے اور جلوس میں شرکار بیگان کے کر گھر لوئیں کے کد کویا انفول نے دین تی کی بہت بڑی فدمت سرانجام دی ہے۔ حالا کد فرنض منفظلت اوراراون تبذير خدا اوراس كرسواح كوناداص كرف والى چزين مين اوران سوتقينياً وحمت كأنات صلّى الله عليه وللم اوران كاخدا كمجى راضى نهيس بول كيد (حاله انطبيتهم ورجلائي الم 1910) حضرت ملى المعلميرك المعناري ركبت الموني وخدالته عليه صنرت كياي دِن رات دُعا فرايا كرتے تھے اُنھوں نے صرت كو ايك فطيفه تبايا اور دُعامِي فرائي الله تعالا نے ساری شکے حاکم ردی اورانسی حالت ہوگئی اور اتنا اللہ تعالیٰ نے رزقِ دیا کہ سجوں برسجدیں بن رہی ہیں، مرسال جم ہو رہے ہیں، قرآن مجد تھیدائے جارہے ہیں، طلبار کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے اور اس کے بیے مفت کتابیں مہیا کی جارہی ہیں بصرت کے ہتغنا کا بیرحال تھا کریم

تینوں بھائیوں کولینے خرچ پر دینی تعلیم دلوائی۔ ہم لینے پاس سے کھاتے پیتے تھے۔ اگر درسے سے کچھ کھاپی لیلتے تو اُس کی قیمت ادا کرتے ۔ کتا بوں کا خرچ بھی ہمارے لینے ذرتر تھا بصرت فرایا کرتے تھے کداللہ نے اگر علم دیا ہے تو اس کواللہ کے راستے میں بلامعا وضہ خرچ کرو اللہ تھا ای مدو کرنے گا۔ (عالہ: مجاسس ذکر ہراگست صافائہ)

بهار صفرت رحمة التعليب بو بها به في المنظر أن جائيد المان بغنه كه بدسه كركر المرافي بيا به في المرافع بالمرافع المرافع المر

اگرچپنا کاره ہُوں کیکن بھر بھی حضرت رحمتہ استعلیہ کی نابعداری کے خیبال سے اوراُن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محض ثواب کی نتیت سے علم وکر کے بعد مجید نہ مجھ عرض کر دیا کرتا ہوں ناکہ میمفید پیلسلہ ٹوٹے نیز بلکے۔ (عالہ : علی ذکر ہم زمر سوالالہ)

رسلسله توطنے ندیائے۔ (حالہ : مبلس ذکر ۲۸ زور مطاقات ) - سر امر در در در در مدال میں مدور در سردال عاسمی مصال میں سیالیش میر قراق

مضرت کی بیائیش اور وفات ارمضان ہی میں وفات ہڑئی اور وفات کے وقت

مضرتُ كى زبان بركلمة طيّبة مُوْب جارى تقا كلمه ربيصقه ربيصة حصّرتُ كى رُوح پرواز كريّتي.

(حالاً، علی وکر ۱۸ زوبر مقاولاً)

اکشرام بامشنت مال کھانے کا اثر

اکشرام بامشنت مال کھانے کا اثر

گفتے اور نظف وسرور مال نہ ہونے کی وجہ نوچیا کرتے ہتنے توصف فی فرایا کرتے ہتنے کہ تم نے
مزور حام بایشت بدال کھایا ہوگا بحام وشت بدمال کھانے سے اقل توسیکی کی توفیق سلب ہوجاتی
ہے۔ اگر نیکی ہوجائے تولطف وسکون میسرنہیں آتا۔ (حالہ، عباس ذکر ۳ فروری سلافائی)

مضرب حمد المعلم بھی کوئی سائل آنا تو اُسے خیارت ہم سے دِلوایا کہتے ہتھے حالانکہ دینی کاموں میں صفرتے خمالتعلیم نے حرکجہ خرج کیا اُس میں سے بیشتر کا کسی کو بھی ذرّہ برارعلم نہیں ہے۔ گھروالوں اور تعلّق والوں تك كو إس كاعلم نه ہونے ديتے۔اُن كے اکثرواقعات سلمنے آتے ہیں توسب کوجیرت ہوتی ہے كرأن ميركس ورجرانفاتها وحاله: مبلس وكر ١٠ فوري التواري) نیکی فی تونیق الا فضائے میں کہ کرا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ تسکراداکریں نیکی کی تونیق مسر کا سائے کے گردے دُور میں ہیں مل مبٹی کرانے يادى توفيق عطا فرائى المتدتعالى اگزيكيوں كى توفيق عطا فرائيں تواس كومحض الله كافضاس مجينا چائج يههمارا كوئى كمال نهيس ہے نيكى كى توفىق حال ہوجانا اوربات ئيئے گريعجن اوقات په توفیق گھمنڈ کے باعث سکب بھی ہوجایا کرتی ہے اِس لیے بہیشہ یہ ڈھاکیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہوائیت کے بعد گراہی سے بجائے۔ ایک نتوت ہی ہے جوسلب نہیں ہوتی۔ (حالہ، مبل ذکر ،ا، مارچ سلافالہ،) رزق طلال صِدقِ مقال بعض بعائى اكثر كہتے ہيں كەنمازاور ذكر ميں پہلے اڑميوں ہواتھا اب ہنیں ہوا۔ پہلے نماز میں سکون تھا اب وساوس آتے ہیں۔ اس کی وجرکیا ہے ؛ مکی توصنرت رحته الله عليه بي كانشخه دُهرا دتيا هول كيونكه وه رُوحاني امراض كه انيسپر طمعقِّق تقے، اُن کی عقیق آج بھی ہمارہے لیے شخر کیمیا کا درجہ رکھتی ہے۔ آب فرمایا کرتے تھے کہ رزق حلال سے صدقِ مقال على ہوتى ہے۔ اگر مشتبہ مال كھاؤگے تواس سے دل سیاہ ہوجائے گا، ذكر كي لذَّت لب موجائے گی اور نماز مین شیط فی وسوسے آئیں گے۔ (حوالہ بمبس ذکر ۱۰ مارچ سالاللہ) مضر الله علیه می الله علیه کافرشته آیا تو مین صفرت رحته الله علیه کے پاس مصفرت رحته الله علیه کے پاس ماضر تفار مصفرت کی زبان پر ذکر حاری تھا، آئے صارتم منتھ، دوزہ افطار کرنے کی نوبت ہی آئی۔ ماضر تفار مصفرت کی زبان پر ذکر حارب کا دار الله علی میں دکر دارباری سلالالا)

(عاله بملن ذکر ۱۱، ماری سانداله) حضرت کی نیابت آج دِن بھر بس میں ضرکر اربا ہوں ، شبخار بھی ہے بھر صنرت کی ج

ڈیرٹیاں اور فرائض ہیں اُن کے سلسلے میں ہر کام کرنا پڑتاہے، کھانا بھی وقت رینہیں کھاسکتیا اور إس ربيمي كين غرش بول كه الله تعالى محض البيني فضل سديد كام كورب مين - (حواد بجلس ذكر الماج ملافائه) حضرت بابا فرید کے مزار بڑا نوار برخرافات گزشته دنوں میں نفر کے دوراناکیٹین مِنلع مَنْكُمري سے گزرنے كا اتّفاق ہوا۔ ايك صاحب نے مجھ سے صرتِ بابا فريدٌ كے مزار پر جانے کی اجازت مانگی تو میں نے اجازت دے دی، اُن کو راستے میں رات ہوگئی بنواب میں کیا <sup>دیکی</sup>ستے ہیں کہ اُن کو ایک سانپ نے ڈوس لیا اور *حضرت رحمت*ا اللہ علیہ اسکئے اور انھوں نے ممک پر دُم كرك ديا توانس كا زمېرزانل ہوگيا اور تعليمت رفع ہوگئى اور فرمايا كە فورًا واپس عليے جاؤ۔ دُوسرى طرف جب ہم سفرسے واپسی پر لاہور آرہے تھے توعصر کی نماز کا وقت پاکٹین کے قریب ہوگیا۔ میں نیے سوچا کہ جلوعصر کی نماز مزار کے پا ہوسجد ہے وہا کرچھولیں اور ساتھ فاتھ بھی کہ لیں گے لیکن جب ہم وہاں پنیچے تو ہماری حیرانی کی حدید رہی کہ جدآ دمی بھی آیا تھا پیلے دہلیز رہیجدہ کرا تھا پھر اندرجا کر قبر رہیجہ ہ کرانتا ۔ مزار کے پاس تھٹ کے بھٹے مٹھانیاں بٹ رہی تھیں اور ساتھ ہجد میں نرکوئی بندہ نہ بندہ کی ذات یمن صاحب کوئیں نے مزار پرجانے کی اجازت دی تھی انھو<del>ں ک</del>ے اپنی خواب مُنائی۔ وہ صاحب کہنے گئے کہ آپ پیلے کہی گئے نہیں بھے اور نہی آپ کوعلم تھا کہ وہاں کیا کیا خرافات ہوتی میں اس لیے آپ نے مجھے اجازت دے دی کیکن خواب کے ذار لیعے حضرتٌ نے مجھے منع فرما دیا اور آپ کو وہاں لے جاکرالٹد تعالیٰ نے سب کچھ دِ کھا دیا کا کہ آئنڈ آپ کسی کو وہل جانے کی اجازت نہ دیں کیؤ کمہ وہاں سب کام اسلامی تعیامات کے خلاف ہوتے ہیں۔ (مجلس ذكر ، اربي سلال الدي امتحان سے پہلے جوتیاری ہوجائے وہ کام آتی ہے كيرسب سيلط الله تعالئ كا تنكرا داكيا كرنا ہوں كەڭس نے يېميں اپنى بارگاه ميں حاضر ہوكراپنى ياد كى توفيق عطا فيرائى - بيعجه

ائپ اللہ کے دربار میں حاضر ہوکرا ملتہ کا ذکر کرتے ہیں میحض اللہ کا فضل وکرم ہے، اُس کی پیغاص عنایت ئے،اُس کا جننا بھی مسکر کریں کم ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ طرافتیتی ہے۔ امتحال سے پہلے جرتیاری ہوجائے وہی کام آتی ہے۔ اسی طرح اس حنیدروزہ زندگی میں آخرت سے امتحان کی تیاری غور زوروں سے کرنی چاہیئے تاکہ امتحان میں کامیاب ہوجائیں لیکن اگراس فیرست اورموقع

سے فائدہ نہ اُٹھایا ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور وکر میں وقت صوب نہ کیا ، نافرانیوں میں زندگی سب كردى توبيرآخرت كے امتحان میں شنہ کل پیش آئے گی اور نا کامی کی صورت میں ہنم کائمنہ وكيضاً يُرْك كان (حاله بعبس وكر١١/ ابيل سندوايه) ریسا پرتے وہ رسی میں در منہ کے ایک مجھے ایک مجھے ایک کارتفاق ہڑا ، اپنے مرشد کو نا جائز تکلیف نہیں در منہ جائے ہے جائے مسجد کا افتتاح کرنا تھا۔ لوگ پہلے تو وعدہ کرکے لےجاتے ہیں کہ دقت پر نہنیا دیں گے اوراپنی مجبوریاں پشیں کرتے ہیں کئی بینہیں د کیھنے کہ اگروہ وعدہ بورانہ کرسکے تو دوسرے کے فرائض پرز دیڑے گی بنیانچہ آج بھی ہی ہُوا ، میں نے ہنیار ُغذر کیا کرمجلس ذکرہے، مجھے ہرحال ہیں مغرب کے وقت شیرانوالہ ہونا جا ہیئے لیکن اِس *وعدے بیر کہ وہ مغرب سے پہلے مجھے شیرا*نوا ایمہنیا دیں گے اپن*ی مگہ لے گئے۔* اب والیہی پر وبإن سواري كا انتظام منه تقا، بس كا انتظار كيا گيا تبكيني ركشا كا وبإن نشان نه تقا، آخر قهروركيش برجان درونش مٹرک پر کھڑا ہوگیا۔ وہ لوگ بھی میرے ساتھ پرلشیان مٹوئے اور مجھے بھی ریشیا فی ہوئی ٹیلیفون کرکے اِطّلاع دیناچاہی تو دفترسے سے ٹیلیفون نه اُٹھایا ، دفترانس وقت بند ہوگا آخر نیال آیا اسٹیلیفیون کاکیا فائدہ کہ وقت ضرورت کام ہی نہ اسکے اب فیصلہ کرایا ہے کہ خواہ کوئی کتنا ہی مجبور کیوں نذکرے اور اپنی معندوری کا کتنا ہی اظہار کیوں ن*ذکرے میں حجوات کو*کسی

کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔اب آج کی ناخیر کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں بہرجال فڈا كانشحيب كدمشرك بركطرب يتقے كه كوئى امريجن واب سے اپنى كارميں گزرے ـ بحقے توعيسا في مگر شرافت نمدا جید دے دے۔ اُنفیس اِنقر دے کرائقیوں نے کھڑا کیا تو اُنفول نے کارروک لی اور مجھے کار پر ہٹھا کر ہماں بھیوڑ گئے ورنہ میں آج پہنچ ہی نہیں سکتا تھا اور مجلس دکر کا ناغہ ہو جاتا - چاہئیے تو بدیھا کہ میری انچر کی وجہ سے کوئی صاحب ذکر کرا دیتے لیکن چے ککر کسی کو کہا ہُوا

نهيس تفاراس يصيين مكن تفاكه ناغه بي بهوجاتا، خُدا كاشكرين كدالله نه مجهيريان بينج إديا-(حاله بملس وكر ١١، ايربل سلافلة) مضرب حمالة عليه كافلبي محوك ا بهم نيهضرت رحمة السعليدكو دكيها ب،ساري مدكي

كقدربينا اورژوكهاسُوكها كهاياليكن حرقلبي سكون النفيل ميسّرتها جس درجه وهطمئن تقيرا أموره کسی با دشاہ کو بھی طمین نہیں یا ما۔ طریعے سے طریعے ونیا دار اور رمیس کو اس سکون کے ساتھ زندگی

بسركرتے نهیں دكھیا۔اورحال بینھا كە تہجى ہمارى والدہ مرحومیّہ نے بدكھہ دیا كە" حضرت بیگھرہی على شاك كرالين توفرها يكرت متها فرمتها داكام، ونياسي مين إس حال مين خصيفين ہونا چا ہتا کہ نیٹیں اور روڑئے میرے نام پر یکھیم " کیکن اس کے با وجود اللہ نے چودہ مرتب حج اور عرُّے کی سعادت سے ہرہ ور فرمایا . ساری زندگی گھر میں تو سکار کی نوست نہیں <sup>آ</sup>ئی گھر كى طوف سيم ين حش كيَّ اوراولادكى طرف سيم ين حش كيَّد والد بعلىن ذكر ١١، اربل اللافلة)

توكل كالمتحميم فهوم اكثرار أوك أوكل كافهوم غلط سجيته بين. عام لوكول كے زديك اس كا مطلب يدليا جانا بيئي كدانسان سبكارون اور الإهجول كى زندگى بسركريے باتھ ياؤن توژ كربيٹي<del>مار ؟</del> کوئی کام ہذکرہے، لوگوں کےصدفات وخیارت اور نذر و ہدایا رنظررکھے لیکن قرآن تھیم کامفہُو اس سے بالک مختلف ہے۔ قرآن کریم کی رُوسے نوگل کے معنی یہ ہوں گے کہ شکلات ومصائب کے وقت مهمت و التقلل ، عزم واثبات أورعوش و ولوازعمل كرساته مصروب كاربهو ، تأريح وثمارت كى طرف سے خوفزده بهوكر اپنے فرائض حيات ترك نذكرے بكر الله تعالى سے كامل توقع رکھے كه وہ

ضرور کامیابی عطافرایس کے۔ (حالہ: عبلس ذکر ۲۸ رابیا ساللهائه) مفری کی اخری من این منتاله میلیدی آخری منایدی می کد گھروں کو دکراللہ سے مفری کی آخری من اپنی استعداد اور مقدمیں اپنی استعداد

كے مطابق اشاعب اسلام كى جاتے۔ (عالد، مبس ذكر ٥ رسى سلافلة)

سر مرکض ملمانول وینی وق وکی کورایان کی کرنیں دور تی کان کے چروں پرنورایان کی کرنیں دور تی نظر اتی میں اوگوں کی اکثرتت نمازی اورعبادت کی بابندید الدر کے نام سے عبت اور دینی غیرت و تمييت كاجذبه مرحكه موجود بئي كواط بين ايك شخص دُور دراز سے اپنی بهنوں اور ستورات كو كركيا اوراً مفين ملقة ببعيت بي داخل كرايا يمين الرحية بتيتونهين جانياً محريهم بهي صرت كي وجرسه لوگ والهانشفقت كے ساتھ تشریف لاتے رہے اور نشتو دان اپنی زبان میں سر کے لفاظ کی ترج انی فرماتے رہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ صنرت رحمتہ اللہ علیہ کے نام لیوا اور جان ثار ونیا کے

گوشے گوشے میں موجُ وہیں اور اللہ اللہ کی مجالس ر<u>جائے ہوئے ہیں</u>۔ (علس دکر ۱۱ رسی سالٹ لیڈ)

آئی تواُس کے لیے امداد اُنھیں ہیشہ اکک پار ہی سے طِی ہے اور الک پارکے غیروسلما نوں نے

بهیشه تن من دهن سے دین کی فدرست کی ہے۔ مجھے تو تقیقت ہے وہل جا کر طری خشی برو تی ۔

لوگول كيير بي شترع ، إعقول مين بيجيس، دِل مين غيرت ايماني اور بازوول ميں جان- سبب چنرین ولل دیکیفید میں آتی ہیں . لباس اور وضع قطع سب اسلامی ہے۔ (علیزہ کر ۱۱ رئی سلافائہ)

عُمْرُ كُلُورِ طِلْ بِهِي مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُرْرُوه ربي بِيلِينَ مِين كِتَا بُول كُوعُمْرُ كُلُفُ ربي

بئے۔ بھُل بھُل وقت گزرا جار ہائے اتناہی ہم موت کے قربیب ہوتے جارہے ہیں۔ (حالہ: علی ذکر ارائی سلاوالہ)

ا کابر کا ندکرہ ای مجھے نیر بخار رہ اور ادام کی تی کلیف ہے۔ نماز بڑھنا بھی شکل تھا

تكيه ركه كريمي نماز طيعف سيرورو بهؤاتها اور بوجه لمحسوس بؤما تفارمولانا غلام غوث كوم بته وكهايا تواُنفول نے محل آرام کرنے کو کہا اور کہا کہ بیانے خوابی کی وجہ سے بئے۔ مجھے صربت مدّنی کا واقعہ

یاد آگیا ب*صنرت دحت*ا لنتیطی*یہ کے کمرہ میں بیٹھے کرصنرت مو*لاما سی*رعطا النیشاہ بخاری معصرت سے* يه واقعه باين كياتها حضرت مدني اپنے دور كے بے شال اور باكال ولى الله گزر بے بين ملكه نور بقبيرت كم المرمعالج، مهار يصرف أن كارب مين فرايا كرتے تق " مين تم كا في كوتيار

ہول کرساری ونیا میں اِس وقت حضرت مدنی کے پائے کا ولی اللہ نہیں ہے " ۱۳ سال مجرنبوی مين قال الله وقال الرّسوّل كي تعليم كي توفيق نصيب مهو تي اور اپنے آپ كو"مها جرمد ني "كهلايا <u>كترت</u>ے

تھے بھزت ثناہ صاحبؒ نے ہمار کے صفرت کو واقعہ شنایا کہ" میں نے ایک مرتبہ مضرت مدنی گ ي عصون كيا كه " صنرت إمجه نماز مين تُطعت نهين أمّا " توصّرت مدني كيف فرواي " التجاب نواك نمازِ تُطف کے لیے پڑھتے ہیں'؟ حضرتے شاہ صاحب فراتے ہیں کہ ' میں یا فی یا فی ہوگیا ، کہ مين يكسن ستى سے اور كيا سوال كرمائي اور كيا ، والد الجلس ذكر مرجون الاولاء)

حضرت حشالة عليه كى عادت شريفير

كفرى نمازى يبلے اور تهجدى نمازكے بعد لمبند كوازى وكركياكرتے تھے الفين نظم وضبط كا

اس فدرخیال رسها که چاہد نیندخراب ہو سارے کام کرائے بھی اپنے اوراد واشغال کوپ<u>ا کرتے</u> ا خری دورمیں ساری ساری رات طبیقے بھی رہتے مگر ذکراللہ کے معمولات میں کمی ندآنے دی۔ انٹری دورمیں ساری ساری رات طبیقے بھی رہتے مگر ذکراللہ کے معمولات میں کمی ندآنے دی۔

(حاله، مبلس وکر مرجان سلافلهٔ) سلسار عالی فی وربیکی اور کار سلسار عالی فی اور دکرجر دونوں کامعول ہے۔

وكرج بمغرب كي نماز كے بعدسے لے كرطلوع فير كمكسى بھي وقت كيا جاسكا ہے اور وكر خفي تحليم كونى قىدىنىين، يە بىر گھڑى اور بېرىقام بەيچاتى بھرتے،سوتىجاگتے، اُسٹىق بىلىقىتى جارى رىناچانى

ہمارے اکابر کی میجوں مجلس وکر ہوتی ہے بعض حکمہ غرب کی نماز کے بعد بعض حکم عشار کے بعد اوربعض عكمة تتجبرك بعد حلقهٔ ذكر بتواسيه اوربعض تفامات ايسيرهي بين حبال مغرب اورعشار ك

بعدا در سحری کے وقت دو مرتبہ جلفہ ذکر ہوجاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس کوجہنی توفیق دیے وہ أس كافضل اورانعام يهد

این سعادت بزورِ بازُونسیت تا نه مُختشد فگدایخ مُشندهٔ وَكُرْضِى بِهِ تِو انسان كُوكِسى وَقَتِ بِهِي غافل نه هونا چاہيئے لطائفٹِ سَتْمة قلبيٰ رُوحيٰ بِسْرِيٰ

نفسى خفى اوراخفى بر ذكر ، بإس انفاس ، وكر أرّه ، صفاتِ سبعِه كے مراقبے ،سلطان الا ذكار ، نفی اثبات اور دوسرے اذکار مرروز جاری رہینے جا ہئیں ۔ اور ذکر قلبی اور باس انفاس <del>سے</del> توكسى لمرهم غضلت مذرتني حلبيئية بمجرانشا التداكيب وقت ايسا آجاتا بيح كدانسان سويا جموا

موناب مر و کرجاری رستها ب اوروه موش در دم " کیملی تصور بن جانا ب ا (حاله :مبلس وكر 9رجن كالم1914) له جودم فافل سودم كافر (حضرت اقدر شل بابليدشاه صاحب سينقل فرات عنه)

يرمديث برارك تَنَام عَيْنَايَة وَلاَينَام قَلِني (مضرت الدسُّ اكثر رُيطة عقر)

آپ کسی کو دُکھ نددیں، ننگ نذکریں اوراُن کو اپنے حال پر جھپوڑ دیں۔ فاتر لعقل سے پیشریعیت نے رعابیت رکھی ہے۔ بناوٹی مجذوب تربعیت کی نگاہوں میں بدترین مجرم ہے اور کھ امجذوائج چ التنفراق كے پیشِ نظر نظام اركان اسلام كى بابندى نہيں كرا اور خلوب الحال ہوا ہے اس كے قابلِ مواخده نهير سكين ريهي كسي صورت مير رفقتدار ويبشيوا نهيس بهوسكتا اوراس كاكوتي عمل شريعيت میں کسی طرح مُحبّت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اپنی جگہ اللہ تعالی سے دِل کے مار مُحِرِّے ہونے کی وہب أكرجه بدبلندمتقام بريهو كأمكر شركعيت وطرنقيت ميس وه رامنهانى اور والبت كے فرائص انجام نہيں ويرسكنا اورندسي السعاوي وميشوا اورشعل راه نبايا جاسكناب بيي وجرب كدبزركون سيكسى سلسلے نے مجازیب کی معیت روانہ ہیں دکھی اور نہی عود مجنروب کسی کو مبعیت کرتے ہیں. ان کو تو

آننا ہوش ہی نہیں ہونا کہ وہ ڈوسرے کی خبرلیں جہ جائیجہ اُن کو ہادی و بیٹیوا بنایا جائے بمجتب صفح

الله كالحكم ہے، رسول الله صلّى الله عليه وللم كيُستست اور آئپ كا طریقیہ ہے ،صحابَہ كافُم كا طرزعمل ہے۔

بوسكاب اوركوني نباوثي اور كه لواكه بوسكتاب اوربيهم بمكن بيحكه كوني فاتر لعقل بي بوراس لير

سكنا كدر مخدوب ہے ياسر بھيرا اور ہاگل ہے بينا پنجانتيني طور پراس كے تعلق کمچھ کہنا عام اولا ہزار آدی کے ایٹ کل ہے جس طرح کھرے اور کھوٹے سکتے ہوتے ہیں اسی طرح کونی مجذوب کھرا بھی

ان سے سوتیم کاسلوک ہونا چاہیئے ؟ اِس رِمین نے اُسے جاب دیا کہ بھائی پیلے یہ تو تباؤ کہ تم کو كسى كم فيذوب بونه كالقين كيوكر بهدكا ؟ آب كس طرح تبديل كاكد كون شخص في الواقعه

مربيكل مغرو نهيس اور مرمخذ وسياكل نهيس المجمعة سيالبي كوان كيستان کیا تھی ہے؟ اوران سے از رُوئِے تربعیت کیا بڑا ؤکیا جانا چاہیئے؟ آخر یہ ننگ دھڑ مگر کئیے رستے میں، نماز وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے اور ان کی نمام حرکات بظاہر شریعیت کے خلاف بیں تو

مغدوب ہے ؟ جب آپ کوعلم ہی نہیں ہوسکتا تو پھر آپ اُس پر کوئی محم کیو کو لگا سکتے ہیں ؟

دكيهية إحضرت رحمة المدعلية فرمايا كرتے تقے كدہر ما بكل مجذُّوب نهيں ہوا اور سرخة وربا كيل نهيں

بهوّا و الله و الله و الله و فرا ترجلال كاكريتخف كس درجه كابع ؟ بمخدوب إي النهير؟

بے توکس مقام کا ہے؟ اگر نہیں ہے تو اِس میں ایمان ہے یا نہیں ؛ کیکن عام آدمی اندازہ نہیں کر

ادران كے نقش قدم برچلینے والے علما رصلی اور اولیا رامنت كا اجماع بيمے۔ رعب فكر و مجان سلافليم)

صحب کارگر معجب کارگر رکھاہے۔ بڑے اور بدلوگ بُری مجالس میں بیٹھتے ہیں اس طرح اگر

معلی راسی طرح اگر آپ نیک بنیاچا ہتے ہیں، التا تعالی کی رضا جال کرنا چا ہتے ہیں تو آپ اپنا اُٹھنا بیٹیفا، اور معنا رسیس کرنا جا سے ایک سے اور اور کرنا چا ہتے ہیں تو آپ اپنا اُٹھنا بیٹیفا، اور معنا

بحجیونا نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں جوالتہ تعالیٰ کا کثریت سے *ذِکر کرتے ہیں* ہجن کو آخریت کی فکر

بچوہ میں دوں ۔ اور ایس بیان ہی کا دیگ بڑھ جائے گا۔ (عالہ البسن وکر بیان ہی کا دیگ بڑھ جائے گا۔ (عالہ البسن وکر اور جُنُن سالاولیہ) اور جُنُن سالاولیہ)

میں اس میں اس میں ایک استعماد کے استعماد کی میں استعماد کے مام میوا طاہری کرتے ادمیت اور نمائِش وآرائِش میں تو مگن میں لیکن دِلول کی دُنیا بدلنے کی ہمیں کوئی دِکر نمیں حقیقی کی سلام سے

ہمیں کوئی سروکار نہیں رہ اور اسراف و تبذیر کو ہمین اسلام سمجے بیٹیے ہیں۔ آخر بیطب عبدسس' جمنٹریاں، چراغاں اور اسی شم کی دُوسری چنرین کون سے اسلام کی ترجان ہیں؟ مدینے والے نے

جمد میاں بھراعال اور اسی ہم می دوسری چیریں تون کھنے اسلام می سرعان ہیں ؛ مدینے وقعے سے تو ہمیں تبعلیم ہرگز نہ دی تھی۔ اصحاب رسول اللہ اور ہمارے اسلاف نے نے بھی بیطریق کارسلالوائی در کارسیا

منانے کا ہرگز ایجا دند کیا تھا بچرکس ننیا در اراف و تبذیر کی بیساری عمارت اُٹھائی جاتی ہے؟ اس کل کا زیران کریژ بعد مجترم میں کا گانہاں اور تقدا گانہاں تدبھ سرکنا ٹرے گا۔

كونى جاز بئة تربعية محترية مين؛ اگر نهين اور تقيناً نهين تو بھر بير كهنا پڑے گا۔ ترسب كر بمعبہ نرسى اسے اعرابی! كيس داه كه تو مى دوى بتر كشال ست

د صور سلمانوں نے بیغیرا توام کی بھوٹڈی نقل شروع کر دی ہے اور عس طرح وہ اپنے تہواروں میں رنگ رلیاں اور اللّے تلکے کرتے ہیں ہم نے بھی اِس تقریب سِعید کولهو ولعب کا اکھاڑہ بنا دیا

جے۔ چیٹے بجانا، مزامیر کا ہتنجال اور دوران علوس نمازوں کا کوئی کما ظرندر کھنا کہاں کا اسلام ہے؟ اس کے علاوہ مجبوٹے حیبوٹے نیتجے ان دنوں بھیک مائیتے بھرتے ہیں اور ہرشافر کی طرف للجائی ہوئی نظروں سے دیکھتے اور بارہ وفات کا چندہ مائیکتے ہیں۔ کیا حضور شکی انڈیعلیہ دیکم نے امّست کو بھیک

عرون سے دیے اور بارہ وہ میں کہ چیدہ ماست ہیں۔ یہ سوری مدید ہم سے والے ماتھ ۔ مانگنے کی تعلیم دی تھی ؟ آخر ان لوگوں نے اُس نبی رحمت کا یہ ارشاد نہیں سُنا کہ بیچے والے ماتھ سے اُور پوالا ہاتھ مبتر ہے ؟ بھر حھور کے حمیو کئے بچوں کو ہاتھ بھیلانے کی تعلیم دینا کہاں کی دانشمندی ہے؟

كيا أس عُمْ مِيْں ہاتھ بھيلانے وَلك بيتے سارى عُمْ باتھ ہى بھيلاتے تو نہيں رہيں گے ؟ يرسب بيزي ہميں طفن دل سے اور تعصّب كى مينك أنار كر دكيفنا چا ہميں اور غور كرنا چا جيئے كه ان ہيں كياكيا مفاسد بنہاں ہيں ؟ ہميں اپنے سلمان بھائيوں كو مجتب سے جھانا چا جيئے كدير طزيم ل اسلام كيسا تھ

دوستی نہیں ملکہ دوست نما ڈنمنی ہے اور ہم جس قدر حلد اِن چیزوں سے دست کش ہوجائیں ساتے ىتى ماين بېتىرسنىيە - (حوالە بىجاسىپ دكر ۲۳ جان <del>۱۹۷۷</del> ) زندگی کا کوئی بھرسنہیں اندگی کا کوئی بھروسنیں۔نسم اپنی مرضی سے آئے تھادر زندگی کا کوئی بھرسنہیں اپنی مرضی سے جائیں گے ڈاکٹر کزل الی نجش مرشوم

ماہرِ امراضِ دل ٹریسے شہور ڈاکٹر تھے ،میرے ماموں اُن کے زیرِعِلاج تھے ۔ڈواکٹر مزعوم وُوسرے ا واکثروں کوضروری بدایات دے کر ایک صروری کام کے لیے راولینٹری گئے اور کس گئے کہ ان کا

خاص خیال رکھنا کیں ریسوں آگران کاعلاج کروں گا. خدا کی قدرت دیمییں کہ ڈواکٹر کرنا المنحش

مرعوم جوبالتل صيحيح وتندرست تنظي بمستقهم كي ببياري زعتي دُوسرت بهي دن راوليزندي مير ق ل كا دُوره

پرنے سے وفات بالکئے اور عیسرے دن الاہوران کی سیت آئی اور میرے امول صاحب بالکام علیا .

اوراگروه برهائي ميں كمزور مهول توان كے ليے برائم يوسط أيوش كابندولست كرتے ہيں اكرامتمان

میں کامیاب ہوجامئیں،اسی طرح اپنی اولاد کونیک، متنفی ورپہنی گار بنانے کے لیے کوشنوں مہتت

كرين،أن كودينى تعليمات سے روزُسناس كرائيں بمسى الله والے كے پاس كے كرما باكريں، قراق ميث

کے درس میں خود کے کر جائیں، فرآن مجید کی تعلیم دِلوائیں، اپنے اوراُن کے اخلاق کو اعلیٰ اور ملند

بنائین اکه وه آئنده زندگی میں دوسروں کے لیے رحمت بنے، لوگوں کی جاریت کا سامان بنے اورآپ ك ليرصد في جاربربني - (حاله : مبلس وكر كوط عبدالمالك . (جولائي مالاولية)

در حَبِرُ كَالَ مَكَ سِيمِ بِينِيا مِا تَحَايِدٍ؟ الربي على الربي المي المي المي المي المراشي المراشي المراشي المراشي المراشي بہے کو زمین میں بو دیا جائے توائس میں سے ایک ہرا بھرا بودا کیل ایکے گا۔ ایک آم کی تھا جرنے ہیں

میں اپنی ہتی کو فنا کر دیتی ہے تو وہ ورخت بن کر ہرسال ہزاروں آم دیتی ہے۔ اِسی طرح انساکی ل مک اس وقت کے نہیں پینچ آجب مک وہ لینے آپ کو اللہ کی رضامیں فنانہیں کر دتیا۔ ۔

مِثا نے اپنی ہتی کو اگر کچھے مرتبہ جاسیے کہ دانہ خاک میں بل کر گل وگلزار ہواہے

مربد کے کہ ایک صاحب نے جو سے دریافت کیا کہ" مُردیکے کتے ہیں ؟ مربد کسے کتے ہیں ؟ مربد کسے کتے ہیں ؟ مربد کامطلب بئے ارادہ کرنے والا "مُردي اُس طالب صادق

كوكهته بين حس كو هرلمحه اور بهروقت آخرت كي نجات كي فكر نكى مورحس كو وُنيا كاكسي فتهم كاللايج نه

ہو، جو ہروقیت رضائے الہی حال کرنے کے لیے بے چین ہوجیں طرح طالب علم کوامتحال ہوئیں

ہونے کی فکر ملی رہتی ہے، اُس کی کامیابی عال ہونے تک جاہی وسکون نہیں ملتا اِس طرح مُرید بھی

برلمحه تجات أخروى كے ملے فكرمندر متهاہے اور ہرقدم الله تعالی كى بضا كے مطابق اُٹھا آہے اِسُ کے لیے یرونیا قیدخانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وشنددی صل کرنے کے لیے اُسٹے تعنق کی کالیت کاسامنا کرنا پڑتا ہے۔ (عوار: جلس ذکر ۲۵راگست سالاللہ)

( حواله : مجلس وكر ۲۵ راكست كلافائه)

بے بروگی کا بیلاب ہے۔ تایا جائے کہ قرآن کیم نے زناکے قرکات کمھے روکنے اوربے حیائی سے بجانے کے لیے کیا کیا احتیاطیں بیشیں کی ہیں۔ اس کو سمجھاہے کہ عورت کا تمام

جبه سر میں شامل ہے۔ صرف بہنچ ہے اور کھٹوں سے پنچے کک یا وُں اور چہرہ کھُلارہ محتا يج اور وه هي محارم كے سلمنے الكين اب سي كو احساس مي نهيں استينين شكر كر كھنيول كس،

مُهنیوں سے بازوؤل یک اور بازوؤں سے بغلو*ں تک پہنچ گئی ہیں۔ گریی*ان <u>کھلتے کھلتے</u> سینیہ کی غُراینیون کک آبہنچاہیے۔ گربیان اور لمبی آستینوں کا تو رواج ہی معدوم ہو گیاہیے اور جراباس بہنا جا آہے وہ اتنا بارکیے اور شیت ہواہیے کہ اُس میں طبرصاف جبکتی ہے اور حبرم کا ایک کیب عضوعليمه عليحده نظراً أسيد وعاله بنطبيعبد ، اكتورسالالاله)

بزرگول دعار ایئر لیکن دیمی کریں اور پیدائی خود کوئی کام نہیں کرتے۔ اور پیدائی خود کوئی کام نہیں کرتے۔

منازست سروزه، نه وكريد السبيع فرض كوئي عمل الله كي وشنودي اور رصا كانهيس كرتي . اس دُومروں کی دُعا کو کا فی وشا فی سمجھتے ہیں۔ دُنیا دی شکلات کو دُورکرنے کے لیے بزرگوں سے

فطيفه لُوجهِ ليته مين وظيفه اورعبادت وذِكر كرنے ميں صوف دُنيا دى نفع تقصو دبتوبائي رضار اللي نبيس بهوتي - (حاله : مجلس خ كه ١١ اكتوبرالاولية)

مضرت سندهی فروطی لا فرکام دیا کیداند شدهی داند تعالی غربی ورست مولانا میساند شدهی داند تعالی غربی وست

كرك ) نے فرمایا كه ريوڑياں لاؤ عشار كے بعد كا وقت تھا يسجد فتح پورى كے پاس ايك چوكباره

تفاحب مين نظارة المعارف قرآنية "قائم تھار ميں وہاں سے چلا، كئي بازار بھرا، كوئي ريور بور في الا

نظرنه آیا اور صنرت مولانا کی عادت نقی که اگر ای ریکها جائے کہ چنر نہیں ملی توضفا ہوئے کہ دملی جیسے شهر ميں چنر نہيں ملی ؟ إس ليه ميں بيترا بيرانا دُورْبِيل كيا۔ ايك دكان نظر آئی۔ ايك فريعا آدی

جوسجد فتح پوری کے پاس سارا دن چینج چینج کر راوڑ ماں بیجا کرناتھا، وہاں بیٹھاتھا۔ اُس سے میں نے ربوڑیاں لیں۔ اللہ نے جر ربوڑیاں ہماری شمت میں کہی تھیں، اُن کے بلے کتنے بچڑ کا شکر میں

ببنجا؟ (راوى : صنر الشيخ التنسيرة التيطيد) (حواله : مجلس وكر ٢١ راكتوبرلا 11 علي

لینے کھوں میرفی کرا متدکیا کو استان باک ذکراللہ کی ترعیہ بھار الیہ اور جناب است کو کرت سے استان کو کرت سے استان کو کرت سے استان کو کرت سے کا میرت سے کرنے سے کا میرت سے کی کرنے سے کا میرت سے کا میرت سے کی کرنے سے کا میرت سے کا میرت

وَكُراللهُ كُرنه كَي بهت الكيد فرا في ب - ايك مرتبه فراكيكه اپنه گھرول كوقبرستان نه بناؤ، أن كوالله

کے ذکرسے نتورکرو یرصفرت اس صریت کے نمن میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بجیّی کو گھروں ایں بنها كر وكرُ الله كرايا كرو- اس سے الله تعالیٰ كی رحتیں اور برکتین مازل ہوں گی، فلوّب میں مجتب اور

اً لفنت ببیا ہوگی، گھروں میں اطرائی حبگڑے نہیں بہوں گے۔ (حالہ بمبس ذکر ۸رفروری ١٩٧٤ء) فِرُكُوالله سيترب دِق دُور مركبيا ميراك دوست وتب دق برگيا. نزاون

علاج مُعالِبِے کیدلین کچھ افاقہ نہ ہُوا۔ آخر مائیس ہوکر مجھے سے کہنے گئے کہ میری طبیعت ہروقت بے چین رہتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، کیں اس زندگی سے الکل نا اُمتید ہوگیا ہول " کیں نے

اُس كوسوصله دِلاسا دیا اور لمبند آوازے وَکُراللّٰه كرنے كوكها، اُس نے صفرت كے مزار پرجاكر رونا شروع كرديا حبب دونے سے دل جرگيا تو دِكر كرنا شروع كيا ۔ آبسته آبسته اُسے ذكرُ الله كرنے كا

له حضرت لابهوري نورًا للدمرقده

شوق بیدا ہوگیا۔ اُس کابیان ہے کہ" کی نے سجدوں میں دن دات وکر اللہ کیا ۔ اب کیرالکل تھیک ہوں۔ اللہ کا نام لیننے کی برکت سے میری تب دق کی بیاری دُور ہوگئی ہے۔" (حالہ : مبس ذکہ ۱۱، فروری علاقی، میں خصرت مولانی میں خالم میں اور جم صنرت مولانا حسین احد فی

نورّ التدمر قده کوجن لوگوں نے دیجاہے وہ جانتے ہیں کہ صریت نے قرار نے ہی متواضع اور بیلفس

ينها درأن كي ستى كامل طور برفنا هو حكي تقى . أن كا ايب واقعة صربت رحته الته عليه اكثر بياج نسه طايا

كرتے تھے كه وه بريت الدر نزلف ج كے لية نشرلف لے كئے وہاں صرت مولانا عبدالله فاروقی ص

رحمة التعليد في أن كامُجومًا أنها ليا ربس بهركياتها صريب ين خوان معرب الماعبد لتدفارُه في حسُّ.

كائجوًا اپنے سربر يد كھ ليا اورائس وقت تك سرسے نہيں ہٹا ياجب كك كرمولانا فاروقی شنے آئندہ

كي ليداليا وكرنه كاعهد نهيل كرليا علاوه ازير صفرت يشنج مهيشه اپنه نام كرمائية الكرافيلا

حُسین احمدٌ لکھنے رہے۔ عالانکہ اُن کامقام یہ تھا کہ صفرت رحمۃ اللہ علیفتھ کھا کرفرایا کرتے تھے کہ

ساری دُنیا میں صرت مدنی رحته الله علیه کی کوئی نبطیراس وقت موعجه دہنیں ہے حضرت رائے بُوری

رحمة الله عليه نه يمي أن كي تعلّق به فرماياتها كه يبليه توسم حضرت مولاناحشين احمد صاحب رحمة الله عليه

كوبس ايك عالم هى سمحق تق لكن ايك دن عالم جذب مين جو دكمها توجهان صنرت مولانات يلحمد

صاحب رحته الله عليبركي بإؤل يخفه وبال مهمارا سرتها مصنرت امير شرىعيت رحمة المتعلية صنرتشيخ مدنئ

كوتفاى كابها لأكها كرية عقداوران كانام زبان براتية بي قيدت سد ول ونكاه كومُ كا فيت عقد

پاکستان میں اسلامی قوانین فافرنہ ہوسکے اس پاکسرزمین کو عال کرنے کے لیے

علائے رّا نی اورسلانوں نے ٹری ٹری قرانیاں دیں۔ انگرزکے نایاک قدم کو بیاں سے بہشر کے لیے

بکال دیا۔ اسلام کے لیے، اللہ اوراش کے رسول کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے یہ ملک عال کیا گیا۔

لیکن افسوس صدا فنسوس ہے کہ قانون انگرز کا بنایا بھوا ہی جل رہے۔ اللہ اوراس کے رسول کے

احكامات اور قوانين كوكسي محومت نيريمي نا فذنهيس كياب

مُرِّمَد بمونے برزع کے دفت عداب

(حواله بمجلس ذكر ۲۳ فروري ۱۹۲۰ شر)

(حواله: معلس وكريم اپريل سا۱۹۶٠)

دملی میں ایک شخص تین دن کم موت فیحیات

كى شكش ميں ئبتلارہ وہ اس طرح كراہتاتها اورايسي خوفناك آواز پيلا ہوتى تقى جس طرح كسى بیل کے وزیح کرنے سے خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے۔ سارے گھروالے اور محلہ دارا ذہیت میں متبلا تھے

جب وه مرگیا تومیر را کے عیسانی آگئے کہ لاش ہم نے لے جانی ہے کیونکہ ریمنی سال ہوئے عیسائی ہم گیاتھا اور اس نے ہمیں کھے کر دیا ہواہے کرمیرے مرنے کے بعدمیری لاش عبیاتیوں کے والے کر

دی جائے ۔ وُنیا کے جند سکوں کی خاطروہ مُرتد ہوگیا اور خت عذاب میں ہمیشر کے لیے مُتلا ہوگیا۔

اماد: ملن در ، ابن سلالات الماد من الماد المان الماد المان الماد المان الماد المان الماد المان المان

ك بعد الماوت قرآن باك بروتى تقى بيتي، بوره عيمورتين اورمردسب الترتعالي كا وكركرت تقريح

خلاکی ما فوط فی کی مزا اور ماریخ که صبح نوسیجے سے پیلے بہتر ریسے نہیں اُسٹینے اور جو بیلے اُٹھ بیٹینے ہوئی

وه نماز و تلادت کے قریب کم نہیں جاتے ( إلّا ماشا رائند) آج سے اُسٹنے کے بعد بستر میں جائے بی جاتى بيداور بيرلاوت قرآن بككى بجائد اخبار ليها جاتاب كقفرافسوس كانتفام بدكرتم ليف

أكب كوكهين توسلمان اوركام كريس سب الله اورأس كے دسمال كى مرضى كے خلاف صبح كى نماز اور

نْلادت كاحْيْه وطّ حانا بدالله تعالى كى دنيا مي*س مزا اور بيشكاديني* (حاله: مبلس *ذكر ١٨ رئى س*كافية)

لا کھرنبی کنگال جوگئے اسلام علم ہی کا واقعہ بنے کہ ایک امیرترین آدی نے اپنے بیٹے کو

كهاكر"بيبًا! أن كالم بيدل جِله جاؤيا للنظه برجيه جاؤكيونكه كارخواب يميُّ بيني في جواب دياكم كين آج كالج تنيس جاؤل كاكيونكه بغيركارك كالبح جاناميري بعقرتي بيئ إبيا إ ایک وه وقت تفاکه میرے والدین غربیب تنفے اور میں سجد میں جا کر روشنی میں ٹریھا کرا تھا۔ اگر کار

نہیں ہے تو کون سی حرج کی بات ہے ؟ بیٹے نے جاب دیا کر" آبا اِتم غریب باپ کے بیٹے تھے اور مين اميراب كابليا بمون باب كى وفات كے بعد اولاد ميں مراكيب كے مصد ١٨٠١٨ لاكھ روپيرايا،

لیکن اولاو نے سارا روبی جنائع کر دیا اور بھر مانگنے تک نوبت آگئی مصرت رحمته التبطیه رائے اندھیر میں اُن کے گھرآٹے کی بوری کمبل وال رسیجے تنے اور مجھے فوائے کرتم دس قدم اسے رہنا کمیں کسی کو پتر نر طیا۔ ہمیں اُن کی ذِلّت منقصُود نہیں بکیرامداو تقصُود ہے کیونکراُن کے والد مرحرم اچھے آدی ہے۔

(حاله بجلمسبن كر ۱۸ استى ۱۹۹۴ ؛)

ایک عجمید عرب واقعه کا داقعه کوانه اشرت علی تعاندی ده الته علیه نے ایک انگریز عور الله علیه نے ایک انگریز عور ا کا داقعه کوان کی دہ اندن میں جہاں سب طرف شرک دگفر ہے اُس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ومجتب کی لگن تھی۔ وہ ممدوقت اللہ تعالیٰ کے ذکر مدیث اغلی تھی عقى- أس دورمين ايك سلمان المحريز ريست تقا، انس كو المحريزي طرز زندگي مجوب تقي اوراسي طرح عیسائِمیت میں مُبتلا تھا۔ دونوں کی ایک ہی وقت میں موت ہوگئی۔ لڑکی لندن میں اور آدمی *عرب کے* ر کمیتان میں دفنایا گیا۔ مقورے دنوں کے بعدائس عربی کی فبربیٹیے گئی اور رسیت کے بیٹنے سے وہ قبر

ننگی ہوگتی۔ املندی قدرت! که اُس قبریس ایک عورت کی معش صیحے وسلامت، لندن کا پتیہ کتھا ہُوا پانی گئی پختین کرنے کے بعد معلوم ہُوا کہ یہ وہی لما جورت بقی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبست عنی اور جو عبادت و نوکر مین شغول ایم بی تا می ریمورت لندن کے قبرِتنان میں دفنا فی گئی تنی اُس کے قبر

كو كهودكر دمكيها توانس ميس مهى انگريز پرست، انگريزي تهنديب وتمترن كا دلداره دفن تها. وه عورت چونکه نیک بقی اورعباوت و ذکر میں شاغل رہتی تھی اس لیے اُس کی قبر بھی نیک لوگوں کے قبرشان الى ماس بنى - (حاله: عبلس ذكر ١٥ رجون ١٩٤٠م)

مولانا الركان مى ندوى صرت دهته التي طليد كي خلفار مباز تركول كي سلاكا سي في يدت من المنول نه ايك دفعه انبا ايك واقعر شنايا

کرد ئیں ٹرکی ندربعہ ریل جارہ تھا۔ کیسی جہنا تھا کہ وہاں کے لوگ مُرتد ہوگئے ہیں، ڈاڑھیا اُن ڈادی بیں، طور طربیقے سب بوربین بین کہنے گئے کہ" راستے میں ریل کے ڈبتے میں حمید شے میوٹے کے والے سیتے التاور باري والمهيول كويم من من براجيان بوا - آخريس نه ايشخص سيسوال كيا" يركيا معامله بني ؟ وه كهنه لك كرد أكره إن جدت كيندى كا دور بدليك يتشقيت إبني جكد أنمد طيب كربيال اسلام إبل الملدكي خدمات سه آياتها اورائس كينقش مط نهيس سكته. اگر كسي في يحومت كحبل بربهال اسلام بهيلايا برقا توكبهي كام مط بيكا بهونا - بدابل المدر فيار كرام كي ضدات بير ضول نة اليمنية فلوب سيراسلام كابيج بهت كمرا كارًا . اكرچيه كا أنفون نه وارْهيان مُندًا دين اور

پردے اُترگئے لیکن ابھی کے اُن کے ٹرانے لوگوں کے دلول میں اہل اللہ کی توقیرہے جب آپ

لوگ بهاں آئے تو اِن نوعمر بچوں کی ٹری پُوڑھیوں نے علم دیا کہ حاؤ ، ان اہل اللہ کی ڈاڑھیوں پر پوسروو" (حاله: مجلس فکر ۲، جولاتی ۱۹۲۰)

مروح عيرسلاً ولنبي ايجادِ سرد يه عيدسلاد لنبي ميرعيدى طرح دوركعد فالس

كيون نهين رئيسة اورغشل كيون نهيس كرتے، نئے كيرے كيون نهيں بينتے اور عيدى كيون نهيوني

يهيس عداندازه لگاليس كرائنده سليس عيس كى كريمي ايب اسلاى تنواريخ والانكراسلام نے

فقط دوعيدين مناف كالمحم دياب، ويدالفطر اور (٢) عيدالانعلى مركر حروه موسال بعد بارك

بهائيول نے اس موقع ربیعی ان دوتهوارول سے برھ طپھ کر اسراف و تبذیر کے ساتھ حشن منانا

جسب مسي شروع كياب توخدشه پدا موكيائيك كه آئينده نسليس يوم يبلاد لنتي متى المسعليرونلم كوان دوته داروں سے بڑھ خرچھ کراسلامی شعار اور تہوار سحجنے لگ جائیں گی بہاں سے بیغلط فنمی نرک ہے

كه جيس معاذالله وخاكم مدين حناب رسول التصلي الشرعليه وتلم كى عِزّت وشوكت اورات كينظيم و

مشمت ببند نبيل ملكه موفاتو بيرجاب يكد كم المانول كى كونى مجلس اورشب وروز كا كوتى صد أخفرت

صلّى الته عليه وتم كى ما د اورآت كاشوه اورنمونه كو أنباكر كرنے كى سى سے خالى ندرسپ

ليكن ساراسال توشيب ساده صرمين اوربعلى مكبه برعملى كامظامره كرين اور أكيب روز حجن طريون

قىقىرى، قىنىليون، آنىش بازىي اوراساون بىرجا كى جلوسول مىن خلامرول كوئېزو دىن **بالاي خالاكم** 

سینا صدیق اکبروشی الله تعالی عندسے کے کو کیا رہی کے اس دور کے اعمال اور ان سے افعال و

اقوال سے اس کا کہیں اُتر نیتہ اور تبویت نہیں آیا ہو۔ تیجید سیاد اپنی تو ایجا دِبندہ کے جبندیا لگانا ، نماز نک بھیوڑ دینا ، جلوس نکانی بیٹے اور اربونیم بجانا اور فلی دھنوں ریگیبت گانا، مردول اور

عورتوں کے بیام عابا کھلے بندوں اجماعات میں نوجوا نوں کا ناچنا ، کو ذنا ، بھاندنا ، تھرکنا ، کیا ہی لائی تهذيب وتعليم بجه ؟ اوركيا إس سے بيلے بحرك بھی امّت مرتور على صاحبها بصّلاته والسّلام محركوس تعاش كے نوجوالوں اوران كى ان حركات كوكيت كياہے ؟ يا عيدسيلاد لېنتى "كيوجود وطور ليق

اور جس طرح إس بي رنگ بھرنے كي كوشش كى گئى ہے، كيايہ ہمادے شيعه بھائيوں كى تتم الحرام میں اُن کی کارگزاریوں کی صدائے بازگشت ہنیں ہے؟ ہمارے بھائی بندائن کی غلط دوسش ملو تو

بندنه كراسك أثاخود جابى كاروائى كرك اكيفلط تم كاشكار بوكف اوركطف بيب كربها بان جوباره وفات منائی جارسی بیخققین کے زریک وہ تاریخ بھی بیچے نہیں ہے ح<mark>نیا نے ہمار</mark>ہ اس دور کے مقتق مُوّر خول نے محود باشا فلکی کی تقیقات کو میح قرار دیتے ہوئے 9 ربیع الاقل کو حضوراً کرم سی الشرطیدونم کی دلادت و رصلت شیم کیا ہے۔ (حالہ بعلب اکر ۱۲ جلائی سناولۂ)

ذکر فلبی کا فائدہ اسم سے معرف نے ایک مرتبہ محبے فرما یک کر بیٹیا ا وکر فلبی کا طابقیہ

سیکه لواورایک گفتشه نومیهزوگرانته کامعمول نبالو، تسبی سی دعب اور دخبال کا اثر نه بهوگائه میرا دِل بهت کمزورتها، اندهیر سے میں ڈرگٹاتھا، سانپ سے بهت ڈرناتھا، وکر قلبی کابیا از مُوا کومیل

ول بهت مضبوط ہوگیا ، نرسانپ کا ڈرر ہا اور نہ اندھیرے کا۔ الٹیر کے وکر کی برکت سے ہر جیزیکا ڈر قلب سنے کل گیا۔ (حالہ : مجلس ذکر ۵ راکتر برعنافائہ)

موت تقینی میکی اس چندروزه دُنیا کی زندگانی میں آنا إتنالقینی نہیں ہے جناجانا موت تقینی نہیں ہے جناجانا موت تقینی کے دون دات ہم دیمجے ہیں کہ جو دُنیا میں آرہا ہے وہ الطیجان جارہا ہے جو کل بڑے بڑے وہ الح بیان ہوں گئے دیے بڑوئے ہیں۔ جارہا ہے جو کل بڑے بڑے بڑوئے ہیں۔ اسی طرح جو آج زندگی سے لطف علل کر دہے ہیں وہ کل نہیں ہول گے۔ اِس لیے ہیں بہروت

موت کے لیے تیار رہنا چاہیئے۔ (حالہ ، مبل ذکر ۱۸ کتربر ۱۹۲۰)

ونیا کی ہوس کے لیے تیار رہنا چاہیئے۔ (حالہ ، مبل ذکر ۱۸ کاراتفاق بٹوا بسلمانوں کی صوف ونیا کے ونیا کی ہوس کے دون رات کی دوٹر وُھوپ اور مخت وکوشش کو دکید کر ٹرا وُکھاول صدمہ ہُوا ۔ ہیودیوں کی طرح چوہیں گھنٹے دولت کمانے کی فکر لگی ہُوئی ہے۔ دولت کو حال کنے کے لیے دِن رات ابسیں چل رہی ہیں۔ دولت کی مُبُوک اور بیاس اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور فکر کی طوف کسی کو خیال نہیں (اللّما شاراللہ) (علام شاراللہ)

ایک مسکیان کا جج کیسے بھوا؟

با قائم الدین شروع میں گھاس کا ٹاکر اتھا بصرت اللہ کا الدین شروع میں گھاس کا ٹاکر اتھا بصرت اللہ کا فراندی کے فوانے پر گھاس کا ٹنا جھوڑ دیا اوراللہ اللہ کو اشروع کر دیا ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بابا قائم الدین کو وہ وہ متنیں دیں چوشاید ہی کو نصیب ہوں کئی لاکھ بتی اور کروڑ بتی ہوا ہے ہے۔ اُن ہی کو فالسمجھتے ستے ، ابا قائم الدین کے جڑتے اُٹھاتے ستے ، اُن سے دُعائیں کرولتے ستے ۔ اُن ہی میں سے لیک نے اُن کو بیر میں بیات کی اور نے کی میں مصرف کی اور نے کی موجہ سے مصل ہوئی تیں ۔ (حوالہ ، مہلی ذکر اور نور سر علائے)

گھرسے روٹی بھجولتے رہے۔ بس صفرت کی سحبت نے دنگ بدل کر رکہ دیا تھا مجال ہے جوائس سے

کوئی فرض چیوٹا ہو فرض توخیر بڑی بات ہے وہ سنن ونوا فل کابھی اِس قدر پا بند تھا کہ دُوسے

لوگ فرائص كى بھى إتنى مايندى نهيں كرسكتے - كيك دن صفرت كى خدرت ميں عرض كرنے لگا \_\_

" حضرت إيرتو تباؤ كرمنت مين تهبند كے ساتھ داخل ہونے ديں كے باشادار مين كر ؟ وہ اِس

معامله میں اِس قدر سوچا کتا تھا کہ لباس وُہی بیناجائے جرجنّتیوں کا ہوگا بصرت نے از را وِلفائن

ہنن كرجاب ديا " توْن دونْویں جنران ال ئے جائیں جبیٹری پائے لنگن دین ادہ پائے لنگ جائیں"

انعامات خداوندى برنيكر كيريك كين كتابرًا احيان بي كرايخون كيريك كين كتابرًا احيان بي كرايخون كيريك الشرتعالي كاكتنابرًا احيان بي كرايخون

ن يهين الشوف المخلوقات بنايا. أكرمُ عن بناته ، مجتر بناتية ويهم كيا كرسكته سقية بجرات ونيا

ميں دہريه مئيں، كميونسٹ ہيں، كئى كئى كمراه فرقے ہيں، الله كائنگر نبي كەپميں الله خصال بنايا

بچے کئی قبتم کے لوگ گنا ہوں میں مبتلا ہیں۔التٰہ کا شکریئے کہ ہمیں اس نے التٰہ والوں کے ساتھ

والسكى نصيب فرط فى - (حواله: اقتباس زنقر علبة وشار بندى دار بها وم حقّانيد اكورُه ختك يموخ ٨ راكمة برع ١٩٦٤م ملوت

حضرت المرقى رحمه للدعليه كاكشف كرشة جا تخطيم مين جب ترك كستون بيكسين

كها كے ختم ہوئے جارہ ہے تھے اور نظاہر ہي تھا كەبرطانيد، فرانس وغيرہ اتّحاديُّ ركيد يورك مردبيار

ك بصفية خرب كرليس كي ليكن الته تعالى مي بهتر وانته عقد كه تقيقت حال كياب يجيم اجمل خان

صاحبٌ ،جن کی سالگرہ کے نذکر ہے آج کل اخباروں میں آ رہے ہیں وہ حضرت شیخ الهند کے مُرید

تقے مافظِ قرآن، ٹرے دنیدار تھے، قوم کے ٹریے نیمز خا ہ تھے بھٹرت رحتہ اللہ علیہ کے ساتھ نفیں

برئ عقيدت اورتعتن خاطرتها حضرت نياي كئي دفعه بيقصير شنايا كوحضرت بسندهي دخته التدعليبكو

جب شيخ الهندُّك" نظارةً المعارف القرآنير" فتح يوري سجد مين قران عيم كى انقلابي تفسير طيان

(لیمنی تم دونون چنین سائقد لے جانا جس کو بہن کر گزرنے دیں وہی بہن کر گزرجانا)

تها اورا بتدارٌ گھاس کھو دکر گزارہ کیا گراتھا بصرتؓ نے گھاس کھو ذائچٹروا ویا اور ازاسیت لئسے

<u>ے لیے دہلی جیجا، اُس کلاس میں باپنج علی گڑھ یونیورٹش کے گریجو بٹ</u>ے جن میں خبا<u>ت فا</u>صن*ی نی*ا الدین صاحب، خواج عبدالئي فاروقي، شائق احد صاحب عثاني، جناب انيس احمد بي ايه بجناب مولانا

مظهرالدین صاحب اور بهارے صفرت رحمرالله علیه عقے۔ دریں اثنا رامام انقلاب صفریع لاماعبُلیلیّند

سندهی کو کابل جانے کا محم ہوگیا (بہلی جنگ عظیم کے دوران) تروہ تشرلین لے گئے محیم صاحب

التبرتعالى غربق رحمت فروائع كوشيخ الهندَّ فرمررست بنايا اورحفرت خالمه على بيضرت مندهي كم قائمقام قرار لیئے بچھر انگریز گرفتار کر مصری کولائبور نے آئے ، اُس قدیم تعلق کی بنار پرجب بھیم

اجمل فالَّ تعبى لا ہورسے گزرتے تو صفرت کو مار دے کر شیشن ریل لیا کرتے تھے بصرت کے بے تبایا که ایک دفته بختیم صاحب مری جار ہے تنفے تو محینے اله دیے کر اُنھوں کے شیشن پر گبوایا . بر رے ملک اور

پریشان حال تنظے۔ کھنے لگے" کیاٹرک ڈنیاسنے تم ہوجائیں گے؛ کیاخلافت کا خاتمہ قیامت کا کھے . ليسيد؛ كيامسلمانون كاعرُوج اب بالكل نامكن بوگياسيد؛ يا سركاليدا زوال اور بيرزوال كو

كال ينك الأيّام نُدَاوِلها بين النّاس عربورارس الله كالم كالريث الماكم

اگر وقتی زوال ہے تو بھر نو اور ہات ہے اور اگر ہمیشہ کے لیے ہے تو بھر تو طری پریشانی کا ہاعت ہے "

مفرتُ فوانه گُه كُرٌ ميركشيخ صرت امرو في مُ إس مسَله كا أنحثاف فراسخته بي

- تحیم صاحب نے کہا" آپ سِندھ نشر لعنیہ کے جائیے، میری طوف سے

سلام ونياز بيش كيجيا ورحضرت امروني سيميرا يعُقده على كرولينية. توصفرتُ فوات بين مار لوط شريف گيا بحيم صاحب نے مجھے تبلایا تھا كر" كيس فلات نارخ كو بھر دملى جاتے ہوئے لاہور سے گزرو

گا" تو مضرت فرانے لگے" کیس نے صنرت امرو ٹی کی خدمت میں جا کر باکس اسی طرح عرض کیا۔

حضرت امرونی مسجد میں بیٹھے بڑوئے تھے "۔ اللہ نے اِس گنه گار کو وہ سجد دکھانی ہے،التداکپ گوهی دکھائے۔ نیجے ہنر حاری ہے اوراُور سجد بنی ہٹوئی ہے۔ انگویزوں نے شہید کرنے کی حمف اُر

كومشِش كى، شيخ زنده تھے (حضرت امرونی ؟) أيضوں نے كهامسجد بہيں رہے گی، نهرجا پہيكہيں جلی جلئے آخر بڑے طول طویل اڑائی حبگڑنے کے بعد محبوتہ ہُوا اورائنگریزوں نے کہامسجانسی طرح قائم اسے گی، نهرایم نیچے سے گزار لیتے ہیں بصرت امرو لئے نے اس کی اجازت دیے دی ۔ یہ اُس

مرومون کے ایمان کا اندازہ وہاں جائے ہوتا ہے۔ اِس کا وَں کی سجد میں صفرت امروڈی تشریف فرا منقاور صرت نے حب یہ واقعہ باین کیا تو ایک منٹ کے لیے اُنھوں نے مراقبہ فرمایا اور ب ندھی زبان میں فرمایا کہ" اُن سے فرما دو بٹیا کہ تین جار مہینوں کے اندر انشارا مٹیز ٹرک غالب آئیں

گے اور انتخادیوں کی فوجیں تُرکی سنے کل جائیں گی " حضرت فراتے ہیں کدیہ بات استے بھتے ہیں اور وَنُوْ تَ کے ساتھ کہنا ، یہ اللّہ کی دین ہی تھی علم نجوم وافلاک کا بڑے سے بڑا ما ہر بھی اسنے و توق کے ساتھ یہ کہنے کی جُزائت نہیں کرسکتا کہ تین چار مہینوں کے اندر تعینیاً یہ کچھ ہوجائے گا۔

ساتھ ہے لیجے لی جرات ہیں لرسلیا کہ مین چار ہمینوں نے اندر نفیدنیا یہ بچے ہوجائے گا۔ مضرت اقدیل فرط نے ہیں کہ میں تقیین واطمینان کے ساتھ واپس آیا، تھیم صاحب حسب

ر وگرام ملاقات کی اوراُن کوجاب دیا تو وہ خوش ہوگئے، اُن کا ہر و متما اُٹھا بنین میں اور خالباً نو دس دِن گزرے تو را رَسِرِ کے حوالے سے وُنیا بھرکے اخباروں میں پیخر جیپی کہ ترکی میں مُصطفے

مودن براسے ورابرے وسے دیا جرابی انقلاب بریاروں یں بہرہ پی سری یں سے کال اور اُسے اور اُتّحادی افراج سے کال اور اُسے اور اُتّحادی افراج سے کال اور اُسے اور اُتّحادی افراج سے

ایک خوزرنز حبانگ لاکر کالی ترکوں نے تُرکیہ کی متقدّس سز مین سے بکال با ہر کیا۔ حکیم صاحبؓ نے حضرتؓ کوخط لکھا کہ حبب آپؓ نے مجھے پی حواب دیا تھا مجھے اُس وقتے۔

ی مناسب میں سب میں میں میں میں ترجب ہیں ہے ہے یہ برب رہا ہے۔ چئین کی نیندا رہی تھی، میں طمئن تھا ،لیکن اب جب کدید واقعہ ایک تقیقت بن حیکا ہے اور ایر سخ بن حیکا ہے ، میں حیران ہوں کہ اس وقت تک اسیدا لیند کے بندے ہو جُدو ہیں کہ اسفے تقین کے

ساته تقدیرالهی کوپژهکرتباسکیں! فراخیال والے ئیریہ ایت اس وقیر جو، قرته کر بھرچہ ان جوریہ تہ بیدایہ ہونکا ککہ تا کن

فراخیال فرانیے بیربات اِس قِت ہوتی توآپ بھی حیران ہوتے ۔ یہ اب عِزیکہ ایک ایک ریخ حقیقت بن حکی ہے اور گزرا واقعہ ہے ، جیداں اس کی اہمتیہ محسوس نہیں ہوتی کیکن یہ فنا فی ذات

اری تعالیٰ ہونے بین سے سور انعام اورکشف کی انتہائے۔ اللہ تعالیٰ سی چنر اگر نبی کے واسطے سے طاہر فرما دیں تو وہ اصطلاحًا وی اللی بن جاتی ہے اور پیچنز اولیائے کرام کے واسطے سے اظہار فرما ئیس تو وہ کشف وکرامت کہلاتی ہے۔ فرما میس تو وہ کشف وکرامت کہلاتی ہے۔

صَنْرَتُ فراماً کرتے تھے فرکڑا للہ سے تو رضائے اللی تقصُّد دیجہ بِضِوالُ مِّنِ اللّٰہِ اکبر وضائے مولیٰ بر ہمداُولی، کیکن اللّٰہ کے نام کی جر برکتیں اور ظلمتیں وُنیا میں ظاہر ہوتی ہیں اُن کا کوئی شارا ورضا

بر ہمرادی ، ین اندر سے ام می بورین اور سیس دنیا ہیں طاہر ہوی ہیں ان ہ توی سار اور سا نہیں ۔ آخرت میں توسٹر خرو ہوں گے ہی ، اِسی لیے صفرت فرمایا کرتے ہتے کہ اللہ والوں کی تو تبول کی خاک میں وہ موتی ملتے ہیں جر وُنیا کے با دشا ہوں کے اجوں میں نہیں ہوتے ۔ پیصفیت ورواقعہ ر ر ر

ہے۔ یہی ایک مونی کیا کم ہے! یہ چزیم تفصیود باکس نہیں لیکن ضمنًا اگر باتھ آجا بیس توبُرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ والوں کی سحبت میں عیصنے ، ان سے اخر فنین کرکے بیموتی حاس

كرف كي نوفيق عطا فرائے - أمين يا إله العالمين - (حاله ببلس ذكر يجم فرورى المالين -قانون اسلام كى بركات تولية بين كه بمارى قوم برشعبه بين رقى كرب

مُراس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلّی اللہ علیہ وسمّ کو نہ بھولے ۔ دیں ہاتھ سے دیے کراگر آزاد ہوللت

بئے ایسی شجارت میں سلماں کو خسارہ (اقبال)

شمسُ العلما رِصْرِت مولا الشمسُ الحق صاحب افغاني شنے رات کتنا عمُده خطاب فرما یا که اقوام عالم کی برا دری میں اگر قانونِ اسلام رائج کیا جاتا توسارے مسأبل حل ہوجاتے نہ نسل متیاز رتبا، ند كاكے كورے كى لاائياں ہوتيں، ندكشت وغون ہوتے، نه دُنيا بھُوكى مرتى، نه روني رونى

كى صدائين آتيس. أتفول نے صحیح فرمایا كه جهارے نمائندول كونوف آتا ہے كه بم فيراسلام كى بات که دی تو ترصیت کیسند کهلائیس گے۔ (حالہ: اقتباس از تقریطبه دشاربندی دارلهام حقانیه اکارہ احتک، ۸راکتور علاقاتا مطبوعة خام الدین ۱۲ دمبر علاقاتا

اخرم مضان کی اینے ملک کے محمرانوں سے کتا ہوں کہ کاشس تھیں ضا توفیق دیا دمضان جومل عبادت اورقرآن کی سالگره کامهینه ہے اِس کا اوب ملحفظ رکھتے مگر افسوس معاملہ

برمكس بتوايد (حواله المجلس ذكر ٣ رسى ١١٥١٥) مضرت رخمه المعليم كي فياضانه شان المعليم عند الشوليد كي عادت مباركه يريحي الشيفين المستعلم ا

تشرلین لے جاتے تو با قاعدہ روزے رکھتے ۔ فرایا کرتے تھے کرمیں دوسرول کو تونہیں کہالیکن

گرمی مردی کی بردا کیے بغیرروزے اس خیال سے رکھتا ہوں کہ اس طرح کھانے بیٹیے اور دسگر ضروریات سے بے نیاز ہوجاتا ہوں اور حرمین شریفین میں بلٹھنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملتا ہے۔ ومراميت كمسجد حرام اورسجر نبوى ميس ائيب اكب ركعت اور اكب اكب نماز براكيك كه اورتيك

**ہزار کا ثواب ہے توروز کے کاحساب بھی اللہ تغالی اسی حساب سے لگائیں گے بھے صرات کے جبیب** عادت هی که سوسو، دو دوسو، حارجار سورویه و بال برغریبول، تیمیول، سکدنیول میل بانگیز رست

كنخى دن اپنى جىيب مىں جر متراسب خرچ كر ديتے اور جىيب خالى كر ليلتے . اور كوئى نہ ملتا توجو

لوگ وال ریمونوں کی حفاظت کرتے ہیں اُنہی کو کٹا دیتے اور دامری جبیب میں نہ لاتے کیمیٹ تو اُن کے پاس دالیسی ہوا نی جہاز کا ہوتا ہی تھا۔اس لیے کھانے پینے اورضوری حوائج کےعلاوہ کھ اورکوئی خرج ہی نرتھا اِس لیے فرایا کرتے تھے کہ بیاں میسید دے کرجانا کھال ہے نہ کہ والی سے کر ( حاله: مجلسبزن کر ۳۰ رمتی ۱۹۹۵ می)

حضرت رحته الته عليه كي عادت بوتي تقي كم حرمد الشريف مي<del>ن ضري</del> معملار ا خانه کعبه کی سجد میں ملجھے رہتے تھے۔ فرمایا كرتے تھے كرفانه كعبہ كاطواف كركے جب انسان تفك جائے توفانه كعبہ كى زبارت خودعبا دت ہے۔ اسی طرح مدینه نتورہ میں جب روضۂ اطرا ورسجد نبوئی کی زیارت بجائے خودعبا دت کا درجہ رکھتی ہے۔ ساراسارا دن آئیے کامعمول ہیں ہوتا تہجّد کے وقت جب ہیلی ا ذان ہوتی توسیسے بپلا قدم جرسج زموی یا حرم شراهینهی داخل بوما وه قدم حضرت بهی کا بوزاتها اورست بعد میرح. (حواله: معلس وكر ٢٠ متى ١٩٦٨ع) قدم بالبرنكاما وه مي صريف بني كالهوا-

حجاز میں بھیوٹے محبو کے کھیرہے طریبے پیاریے اور اچھے ملتے ہیں بصرت دویا تین جھوٹے حھوٹے کھیروں سروزہ

ر کھتے تھے اور تر بُوز کے یا نی سے افطار فراتے تھے۔ نہ زیادہ کھاتے نہ زیادہ پریشیان ہوتے۔ ایک تركوز الم ينت، ويى فيذا بن جاتى ويمي بإنى بن جامّاء (حاله: مبلس وكر ٣٠ مرسى مولا ولمر)

مصرت رحمته الشرعليه اكيب د فعه كراچي مين علمار كم علم كيا اندر تشركفيذ فرائق - اُنفول نے كها «مصرت إجمين مضرت كي علما كونصب كُونَى تَصِيحِت فِرائِينَ ' توصَّرَتُ نه فرايا " بهائى! ايان كَيْعلِيم تُووُبِي بِهِج بِهِ آبِ تشريح

كرت بين كيكن ميرا بيجيتر ساله تجربه بيه بي كدايان الله كفضل مني فعيب بتواسيه الورالله ك فضل سے باقی رہتا ہے " فراتے ہیں آپ کی کیا بات کروں ، میں اپنے ایمان سے شوش ٹول

شیطان ہروقت پیچیے ٹرا ہمواہے، کہیں شخنی نہ دے دے۔ اس لیے حب کے قبر میل مال سکت نه حلا جائے میں اپنے ایمان مصطمئن نہیں ہوں جہ جائنکہ میں دوسروں کی بات کروں "

ہماراعقبدہ ہے کہ مجبوب ت

العالميين كے وثير وَسعود كا اطبروا قدس حسّه زمين كير جن باكنيرہ ذرّات ميئس كر رہنے اُن كا درجعش وفرش سب سے بڑھ کرہے۔

التدك اكيم مقبول ولى نے مدنية طيتبر ميں بنايا كەجناب رسول مقبول صلى الته طبيه و لم كا وجُردِ متقدّس مدينه منوّره كي حب سطح زمين مين اس وقت موجُود ہے كہ جي موقع ملے تو آپ وكيميان كرعدُودِ مدينه كے اندرانس حِتمة خاص كى رنگت اورخوشبو دوسرے درّات سے خاصى خلف ہے۔ فْدا کی قدرت که محصے ایک دفعہ صرت رحتہ اللہ علیہ کی عیّت میں ایسے ہی ایک موقعہ بر حرمین الشّریفین کی حاضری کا شرف حال مُوا که حب حرمین کی نوسیع ہو رہی تھی اور مدینہ منورمین مسجد نبوئی کی توسیع کے لیے اطراف وجوانب میں حگہ حکار کا نات اور ُ دکانیں پیوند زمین ہو رہی تفیں اور طرکوں کی توسیع وتعمیر کے سلسلے میں ٹری تیزی سے گھدائی ہو رہی تھی تو مجھے بسیوں تھجہ

إس أزماكيش كاموقع ملا يسووا قعديه بي كرميري ناقص اوزناچني رائي مين ان كا فرمُوده برحق تها . اوران گنا ہرگار اُنکھوں نے دسیوں جگہ اس کیفیت کا بطور نفاص مشاہرہ کیا اور بعض لینے احب كوأس موقعه ريد كهاني اورشا بده كراني كاموقعه ملا توائضون نيجي اس كي توثيق و مائيد فرماني.

( حواله بمبلس وكرست اسى جامع سحبَّيْم بوره لامبور ۱۵ عِردَ به النَّهُ

فاكر مدينه كوئىرمر بناني سيحضرت جيثماً نارديا حرمین الشریفین کے اُن خوش شمت اُغوات (جمع آغا ) سے اکثر ویبثیتر شرفِ ملاقات حاصل ہوتا۔مدیندمنورہ میں ایک مرتب روضہ اطر کی جالی کے اندر قبرنشر لیب پر جوغلاف خاص زریب تعوندسه أس غِلاب محرم كي خاك بإك عرطيسرا في توصّرتُ كواكيب آغا (" آغا" حضرت بلال أ كىنسل كےاُن لوگول كالقنب بېرجو حرمبن الشّريفيين كى خاكر و بى كے معترز عهدے پر فاز مېن اور ستقل طور رہے محترمہ اور مدینہ مشتر فرمایں مفکھت ہیں) نے مدینّہ بیش کی حضرتِ اقدس اُنے نے روضئه رنئول صلى الشرعليه وتلم كي خاكر بتقدّس جنّر عقيدت ميں اپنے سُرمے ميں شامل فرما كر زيجيتم فراناشروع کی مفدا کا کزاچند دنون بعد دُور ونز دیک کی نگاه میں کمزوری هی و قطعی طور پر دُور الموكِّني اور بيروفات كم حضرتٌ نے نز داي اور دُور كے حشِّنے كو ہاتھ بھي نہيں لگايا۔

إس اجمال كي تفصيل بيه يه كه دوران قيام دهب لي عين عُنفوان شباب مين حضرتُ برِ فالمج

ملال ي رات خداكي قدرت صرت رحمته الأعليدك مرشد ومرتى حضرت مولانا سيدناج محموُ وامروثي رحته التدعليه مسيح بفرشاه نامي أبم سندهي نوجران بعبت بموا اورحسب عادت جضرت امرو في شئه أئنده شريعيت كي خلاف ورزي سے إرسينے كى تلقين كى - وه إتَّفاق سے جامت بنانے كا كام رّائحا الكے روز عركا كمك كئے ترائس نے پہلے ہی اُن سیصفائی سے بات کہد دی کہ بھائی! شریعیت کے مطابق عجامت بنوانی ہو تو بندہ عاضر ہے اور فلا ون تربعیت عجامت بنانے کو بندہ اب خیر باد کہ حرکا ہے۔ تو اُس کے سابق گا کوں نے کہا، حبس سے سرمنٹا مئیں گئے تو ڈاٹر ھی بھی اُس سے رشوالیں گے، بھر پر دوکام الگ الگ کیسے کیے جا سكتے ہیں؟ بالآخرائس غریب نے تنگ آكراس پیٹے كوترك كردیا اور الاش معاش كے طور ير سُرمه بنانے کی آزمائش کی اللہ نے اُس کے سادے سیدھے شرمے میں شفا ڈال دی اور وہ خاصا كبينه لك كيا جدب كهمي صنت رحمة التدعليه لا بهورسي سنده تشريعينه لي جات تو وه جند ماشته كي تشيثي ايك روپيه ميس عام طور پر بيجا كرما تھا، حضرت رخترالله عليه كو ڈھانی ڈھائی ٹين نين باؤ كی بْرى بْرِي تْدِلْيِن سُرِمْ كَي بِقُرْرِ دِيَّةِ بِيشَ كِيا كَيَا تَهَا . أُسْ مِنْ مِعْمول زند كَي بهرجاري ركها بهضرت رحمه التدعليه لابهور مين انستة احيات منفت بالطيقة رہے ركيونكه وه شرمه بحبرت بيش كيا كتا تها اسليم امَّان جي مرحُوم ستورات ميں اور صنرت مولانا حبيب الله صاحب عريين الشريفيين ميں اور حافيظ حميداً للهصاحبُ (چھوٹے بھائی) اور پیسیہ کارلا ہور میں لینے احباب میں اسی طرح اُس وقعیہ دونوں صارت کی حیات مستعار کا مُنفسة تفتسيم كرتے رہے - اس سير كارنے تو وہ مُرمين ما **رخاكِتِن**فل

بهي حضرت رميته التدعليه نيه وال ركهي تقى اورحبفه شاهصاحب كابقية شرمه دونوں كميا كركے نفشيم كرنا شروع كردياتاكدوه سابقه بركات جاري وسارى رهيل كجيمة رت بعدجه بيرشرمه قربيب الاختنام تما توالد کے ایک نیک بندے ذکر فکر کے بیے سامپروال سے لاہورتشریف فرا ہوئے۔ وہ سامپرالی اپامطىب كرتے ہيں۔ اُن سے كها كه اس سُرے كے اجزار تحقيق فراليس اور بزتيت نواب بقيميت بنا دیا کرین نا که حضرت رحمته المتد علیه کے رمائے سے وصد قد جار بہ جاری ہے وہ جاری رہ سکے سوالح اللہ وه مُرسِ حِفرشاه صاحب ہی کی طرح بجثرت بنا کرمتیا فرارہے ہیں مِنتعدّ دبار اِس اصرار کے با دِحرد کہ يئرمه كين نے اپنی نجات كے ليے صدفة جاريد كے طور رہارى كيا، لنذا اجزار اور محنت كے كورے وام وصول فرمائيس كسكين الحفول نيرايك وفعرمي وصول نزنرمايا اور مجفرشاه صاحب بي كي طرح مُفت عطا فرارب بين بصرت وتنه الترعليه ك زمان كيمودّن حاجي لاج الدين صاحب مروم عر برس ما برس سبتُه للّه حامع شيرانواله ميں بانخوں وقت کی ا ذان دیا کرتے تھے، انھے محمر میر نظے سرکی كزورى كى بنارىرصفرت سے بين فدمت ترك كرنے كا إداده ظا، كريا توصفرت نے معفرشاه والاوه ترم حب مین خاکر شفاریمی دال رکھی تھی تھوڑا ساعطا فرمایا ۔ اللہ کی قدّرت مفتہ عشرہ کے بعیر حالتی جالین صاحب مرحم نفود بي حضرت رحمة المدعليد سي ذكر كيا كما توجيح قرآن يحيم كيمو في موط الفاظامي مظیک سے دکھانی منر دیتے تھے یا بھراب جناب کے عطاکر دہ ٹرمے کی برکت سے سجر میر وافل ہوتے ہی وض کے کنارے علتے بھرتے لوگوں کوصاف طور پر دیمیر اور بچان لیتا ہوں۔ له (حاله : مجلس وكرست بهي سجه عجم لوره لامور ١٥، جن ١٩٠٥م)

يرب كربيك دوسر مرج برغالبًا مي طواف ك بدجاشت ك قريب تقام ارابهيم برنوافل رفيه را تفاكركسي نيه آكرمقام الرابيم كا تالا كھولا خوامعلوم فرشته تفا، جن تھا یا انسان ، اورصرت الزہیم علیٰ نبتینا علیهم الصّلوۃ والسّلام کے نقش قدم کو اپنے کیڑے سےصاف کیا اور زم زم شریعیٰ لاکراُسی ...رین 

له حضرت اقدس المم الهدي نه صفرت شيخ الحديث ولانا محد زكريا رحمة الشيعليه كي هيجي برُو فَي خاكِ روضهٔ اطهركو مجمى اسي سُرهه مين مث على فواليا اور مجرالتداب مک چل راه ہند .

اُس اثرِ قدم میں بِنی کی طرح مُنه لگا کر بانی پی لیا۔ (حالہ بعبس دکر ۲۰ جن مطاقات) الله رب العترت کے اِس فرمانِ واجب الازعان کو جن و اِنس کی کیدائش کا مقصد عادین رُوسی نے اپنی زبان میں کیا جاد جاند گائے ہیں۔

> مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ رَا مُجَالَ مُزعبادت عيست منفسُودِ جال ايك اورمگه ارثناد بئه ه زندگی ست از برائے بنگی

زندگی بیسبندگی شرمیسندگی گرتوُ خواهی حسستری و دِل زندگی بسنندگی کُن بسنندگی کُن بسنندگی

بسسری ن بسکری ن بسکری ن بسکری از برار کا جامه بهنایا یک به در که تو گرای بست کی بینی یاد دکه بهرسرافگسندگی به یک یاد دکه در که بیر شرمسندگی به یک یاد دکه بیسترمسندگی به یک یاد دکه بیستند دوزه زندگی بینی یاد دکه

(حواله بمجلس وكر ١٤ رجون ١٩٢٥ء)

عبادات برانعامات لبيركا ايكيجب واقعم المستقطم وسخوم بهائي صرت مولانا

حبیبُ اللّٰهُ مدینه منوّرہ میں اللہ تعالی سے یہ منّست مان اُسنَے کہ میں ایک نبرار طواف کروں گا کہ اللّٰهُ تَا مجھے والدینؓ سے اس جج میں ملاقات کرا دے سواللّٰہ کی قدرت کے قربان جائیے کہ بیا حالاسپخر ہم بینوں کے حق میں حنیداں سازگار نہیں تھے لیکن ہماری چیرت کی انتہا نہ رہی کہ بیشکلات اور دیا نی مواقع د کیفتے ہی دیکھتے از خود دُور ہوتے چلے گئے اور اللّٰہ تعالیٰ نے جلد سے جلد حرم کع بیٹر بھنے ہیں نیجا دیا

جیسے ہی دیسے از عود دور ہوسے کیلے سیے اورالند تعالی نے جدر سے طد عرم تعبیر کھیا ہی ہا ہا اب یہ بات بظاہر تو آسان ہے کیکن عملاً انسان کو اس کی دشواریوں کا اندازہ ہوسکتا ہیے۔ میں میں تعمیر سر

مجتبیب بھی ہے۔ مختصرًا صل واقعہ بیہ ہے کہ ایک سال سفر جے کے لیے گھر میں ایک ہن خص کے لیے زادِ راہ تھا۔ اس لیے صفرت رحتم اللہ علیہ نے اِس سید کارسے فرمایا "تم اپنے لیے درخواست دے دو۔ وہا مولوی عبیب اللہ بھی مید دعا میں کہ اللہ تعالیٰ والدین ما جدین کوسفر جج برلامئیں۔ اس لیمین مولوی عبیب اللہ بھی مید دعا میں کرائے کہ اللہ تعالیٰ والدین ما جدین کوسفر جج برلامئیں۔ اس لیمین

اگراكىلاجاؤں اور تھارى والدہ ساتھ نہ ہو تو ظاہر ہے اُس كی خوشی پُوری نہ ہوگی۔ گزشتہ برسس جِنِکہ مولوی جمیدالٹد سفیر جے میں ہمارے ساتھ تھا اِس لیے اِس سال تھارا ہی منبر ہے''

مولوی جمیدالله سفر ج میں ہمار بے ساتھ تھا اِس لیے اِس سال تھارا ہی منبر ہے'' چونکہ ج کے فادم میں بوجھاجا تاہے کہ اِس سے قبل ج کیا ہے یا نہیں، ظاہر ہے ہم لوگ فلط بیانی سے توریبے، لہذا درخواست نامنظور مہوکئی ۔اب قدرت کا کرشمہ ملاحظہ کیجئے کہ اُنہی

غلط بیا نی سے تو رہے، لہٰذا و خواست نامنظور ہوگئی۔ اب قدرت کا کرشمہ ملاحظہ کیجئے کہ اُنہی دِنوں صفرتُ کے تعلقین میں سے ایک صاحب بغرضُ ملاقات عاض ہوئے کہ فلاں دِن جے کے لیے اور سر، اُنگی کہ حزیر میں اللے ملد نر اُنہاں ذار غوکی دا اور وہ ملے گئے، انہوں نے

کراچی سے روانگی کے یصنت رحتہ اللہ علیہ نے اُنھیں فارغ کر دیا اور وہ چلے گئے۔ انھوں نے کراچی جاکر کوشٹ ش کی تواللہ تعالیٰ نے کامیا بی عطافرائی اور ایک کی بجائے ہم بینوں بعنی صنرت رحتہ اللہ علیہ، والدہ محرمہ اور اس سید کار کے لیے اُنس سال کے انہی ہوائی جازسے سیٹیس کرمے ا

رحتہ اللہ علیہ، واکدہ محترمیہ اور اس سید کار کے لیے اس سال کے آخری ہوا بی جاز سے سیسیں کہت ا دیں اور صفرت رحتہ اللہ علیہ کو لاہمور میں فوٹن پراظلاع دے دی کہ آج ہی بعد نماز مغرب گاڑی سے کولچی کے لیے روانہ ہو جائیں، پرسوں جناب کے لیے فلاں ہوائی جاز پرسٹیس کہ ہو جکی ہیں۔ اس خوشی میں فوڑا تیار ہوگئے۔ اُڈھر بیگنہ گار اُن دِنوں صفرت رحتہ اللہ علیہ سے شاہ ولی للہ

اس عیسی میں فورا بیار ہوئیے۔ اوھر بیانہ قار ان دِیوں صرت رہمہ اندوسیہ سے ماہ دی سہ رہترالته علیہ کی شہرہ آفاق کتاب "حجّۃ التدالبالغۃ " پڑھا کرما تھا۔ میں نے وہ کتاب جلد بندی کے لیے دے رکھی تھی، وہ لے کے بعد مغرب گھر بیرجا ضربہ پڑوا تو دکیتیا ہڑوں کہ حضرتؓ اور والدہ مرحُورؓ کار رسوار

ہورہ بیں اور بیرساب آدمی کھڑے ہیں، استفسار کرنے برمعلوم ہُوا کہ مجھے ڈھونڈ ڈھاٹڈ کوائیں ہوکر دونوں ہی دوانہ ہونے کے لیے کوشش کر رہے تھے تا آئحہ میکنٹکار وہاں ہنچ گیا۔ والدہ محومتُ نے کہا" بھتی تم کہاں چلے گئے تھے ؟ ہم تو تھیں جھٹور کرہی جج کے لیے جارہ سے تھے، کارمیں جابت کے بیٹے جائے گارمیں جابت کی واقفیت کی وجہسے ہمارے لیے سیکنڈ کلاس بیٹھ جاؤ" اُدھ سٹیشن بہنچے ہی تعین واقف صفارت کی واقفیت کی وجہسے ہمارے لیے سیکنڈ کلاس

بلیره جافرید او هرسیس چیچنی به با بعض واقف حضارت کی واقعیت کی وجیسے بھار سے یہے سینڈ کلاس کی میں بیٹیسیٹر کلاس کی میں بیٹیس بگر بہرگئیں۔ اوکاڑہ سے کچھ آگے بکل کرینٹیال بڑوا کہ کچھ تضوار سے بہت پیسے اِس سلسلے میں تھے وہ بھی ہم گھر بھول آئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ چیز نکہ ایس کرا بی میں کاروار کرتا دیا ہوں اس لیے میرے کچھ

تاجر واقف ہیں، میں اُن سے اُدھار لیننے کی کوشش کروں گا۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا " اپنی جاعت سے ادُھار لایں باکحل پندنہ ہیں کڑا، اس لیے تم جانوتمهارا کام عیں تدکراچی سے وابس آنے کوکسی آدمی سے اُدھار لیننے برترجیح دُوں گا۔ فعدا کی ثنان کراچی پہنچ کر صفرت اُسپنے تعلقین و متوسلین کے پاس تشریف کے گئے اور میں ایک گاڑی کے کر اپنے تفصید کے بینے کی کھڑا ہُوا ، سوالڈ تعالیٰ کی قدرت کہ حبر شخص سے جاکر کے مختصر سابیان کیا اُس نے بے بیمُن وجل دس نبرار روب پر بغیر کھمت ٹرچھت کے عطافرا دیا ، اور میں بخوشی لوٹ آیا ہم س پر والدین ماجدیں نہایت میسرور ہوئے۔

اس کے بعد احرام وغیرہ کی جا دریں خرید نے کے لیے میں اور صفرت ایک بیجے شرکے قربیب ایک درجے قربیب ایک درجے تو بیب ایک درجے اور احرام کی جا دریں خرید لیں اور باقی تیاری کر کے سبح کی نماز صفرت رحمنہ اللہ علیہ کے تیجھے با جاعت اوا کرنے کے بعد ایئر لورٹ پہنچ گئے نے صن او بیجے کے قربیب کراچی سے روانگی ہوئی اور حبّہ میں بعافیت شاخر کی نماز با جاعت طرحی ۔

ہوئی اورجہ میں بعافیت طہری نماز با جاعت پڑھی۔

کھے دیر بعد میں بعافیت طہری نماز با جاعت پڑھی۔

صفرت اولانا جدیب السطاحت کو دھونڈ نے کے لیے اپنے لڑے کو حرم میں بھیجا اور تھوڑی دیر کے

بعد سنجے جہرے کے ساتھ مولانا حبیب السطاحت کو آتے ہڑئے دکھا۔ وجہ پُرچی توفوانے گئے کہ میں

بعد سنجے جہرے کے ساتھ مولانا حبیب السطاحت کو آتے ہڑئے دکھا۔ وجہ پُرچی توفوانے گئے کہ میں

نے جب مدینہ متورہ سے چلتے وقت اللہ تعالی سے بہتنت مانی تھی کہ اگر والدین کو اللہ تعالی حرم میں طلا

دسے تو میں ہزار طواف اواکروں گا۔ سوخواکی قدُرت، میں دیمھر کر جران ہوگیا کہ اتنی حباری جرکہ کی کہ کہ واحد مریل نہزارواں طواف پُروا ہُوا اور متھام ابراہیم پر دونفل پُرھ کرسلام

بھیر ہی رہا تھا کہ علم کے لڑھے کے اِظلاع دی کہ صفرت تشریب نے کہ کے بین "اور ہم اُن کے ساتھ

بھیر ہی رہا تھا کہ علم کے لڑھے کے اِظلاع دی کہ صفرت تشریب نے کہ کے بین "اور ہم اُن کے ساتھ

بھیر ہی دہا تھا کہ علم کے لؤک کے ۔ (حالہ: مبلس ذکر ۱۲ جن ساتھ)

بهت جلدى عرفات كوروانه بهوسة. (حاله بعبس دكر ١٠ جن سادار) ايك منكر هر است صرب افترا مام المدار كي تفسكو طنو دن من است من المعال الموروب الموروب المعال الما بنواج بنجاب يزيور على كالمتاب بائين جو مجھے خدا پر تقين اورائيان لانے پر مجبُور كر دے يكي اپنے سلو دن ما سامقيوں اور اپنے اُسّادوں سے إس بار سے میں دریافت كر شجا بنوں محركو كى مجمع ملكن بندى كر بايا " ميں نے كہاكة آپ تو تعليم يافتہ آدى بين اور لفيدي كسى كھاتے بنتے سلمان گھانے كے شنم و جراغ معلوم ہوتے ہيں كيا آپ كو اب بم ماں باب سے لے كوات تعليم اور اس عُمريك كوئى خُدا كا قائل مذكر سكا " تو اُمنوں نے پائے جو سير كا سر بلا ديا كة منہ بن ميں نے اور اس عُمريك كوئى خُدا كا قائل مذكر سكا " تو اُمنوں نے پائے جو سير كا سر بلا ديا كة منہ بن . ميں نے اُن سے کہا" بڑے نعجسب کی بات ہے کہ سلمانوں کے گاڑھے پیلینے کی کمائی جو گورنمنٹ عوام سے طور ممکس وصول کرتی ہے اُس کی ایک خطیر فقم پرائمری سے لے کر ڈوگری کلابنر تک سرکاری طور پر خرج ہوتی ہے، آپ کو اب مک کوئی بیدنیا ورکراسکا کہ ایک وہ ذار نہ بھی ہے جس نے مجھے اور آپ کو اور

کائنات کی ہرجیز اور زمین وآسمان کونحلیق فرمایا ؟ تو وہ کہنے گئے" ئیں نے کئی دفعہ کوششش کی۔ نہ معجبے کوئی ایسی کتاب میسرآئی اور نہ مجھے کوئی واقعۂ اِس باٹ پر فائل کریایا بلکہ میں نے ہمشیراُن کے مناب کا کہ میں ایس کا ایس میں میں ایس کا ایس میں کا ایس کا کا ایس کا ایس کا ایس کا کہ ایس کی کا ایس کا کہ ایس کا کی کا ایس کا کوئی کا کہ ایس کا کہ ایس کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا ایس کا کہ کر کا کہ کا کا کہ کا کہ

دلائل کو توڑے کے دھ دیا " کیس نے کہا" خُداکی پیچان اورائس پرلقین وایمان تو ایم سلمان گھرانے کے لیے ٹری معمولی بات بے لیکن آئے بتہ نہیں کیونکر استسلیم نہ کریائے !" سیس نے مزید کہا" یہ ٹری

یکے ٹری معمولی بات بہے لیکن اُکپ پتر نہیں کیؤنکر اسٹے تسلیم نہ کر اپئے!"۔ ئیں نے مزید کیا" یہ ٹری اُکسان اور معمولی بات بہتے۔ بہر چیز خدا کی خدائی کی ڈوائی دے در ہی ہے۔ بیر چاند، تبارسے، سورج، بیر مثنی، پانی، مبوا، آگ، بھیل میلواڑیاں اور تر کاریاں، ہزاروں انواع واقسام کی نباتات، جبادات، جبزید،

متی، پانی، ہوا ، آل، بھیل محیلوا توبال اور ترکار ہاں، ہزاروں الواع واقسام ہی نبامات، جماوات، چرند، پرند اگر خدائے نہیں بنائے توکسی سائینسدان نے بنائے ہیں؟ اور اگر ان کو بنانے والا کو تی نہیں۔ پئے تو یہ کیسے وجُود میں آگئے ہیں ؟ فرانیال کیچئے برسالن جرہم کھار سے ہیں اِس کوکس نے گرم کیا ہے؟

تو پیکیسے وجُود میں آگئے ہیں ؟ فراخیال کیجئے بیرمالن جریم کھارہے ہیں اِس کوکس نے گرم کیا ہے؟ اور پیر کپ کر ہمارے کھانے کے لائن کِس طرح ہوگیا "؟ تو وہ کہنے گئے کر" ظاہرے کہ آگ نے اسے گرم مرید ہوں کر ہمارے کھانے کے لائن کِس طرح ہوگیا "؟ تو وہ کہنے گئے کر" ظاہرے کہ آگ نے اسے گرم

کیا اور کپایا ہے" کیں نے کہا" آگ کوئس نے گرم کیا ہے ؟ کہنے گئے" یہ تو اس کی نایٹر اور خاصہ ہے" میں نے کہا" آگ ہیں گرم کرنے اور جلانے اور برف میں نئے کہتہ اور ٹھنڈا کرنے کی صلاحیّت کس نے

پیدا کی ؟ کیاکسی سأبنسدان نے کوئی صُوسیّت پیدا کی ہے ؟ یا کسی اور نے ؟ اگرفڈانے نہیں کو آپ پیدا کی ؟ کیاکسی سأبنسدان نے کوئی صُوسیّت پیدا کی ہے ؟ یا کسی اور دی ہیں ؟ میرا دعوٰی ہے کہ اُن مذالت وہ دان جس نوالہ مدالہ کی زور کر اُنس نور جن کی اللہ خواصدّ میں نائے۔ براس

اُس خالق دوجهان بحب نے اِس جهان کو بنایا ہے اُسی نے ہر حینے کی الگ خاصیّت بنائی ہے اِس طرح کہ جیسے کیانے اور ٹھنڈا کرنے یا دوائیں جو گرمی کے امراصٰ میں وجود کو ٹھنڈک اور سردامراض میں مراج کی حِدّت کو بڑودت سے بدل دیتی ہیں، دواؤں میں بیٹا ٹیرات اگر اُس خلّاق نے نہیں ڈالیں تو اُپ بلینے کس نے پیدا کی ہیں ؟ واقعہ تو ہے ہے کہ اہل اللہ جس طرح فراتے ہیں ہے

ہر ورق دفتر لیست معرفت، کر دگار یعنی ایک ایک پتیر خدا کی خدا ئی کی خطمت کے گن گا رہا ہئے اور فیصی مرحوم نے کیا خوٹ کھا

سن کرده به سرگیا سبعے که از زمین روئد وحدهٔ لاشرکیب لهٔ گوید " سنے کرده سرگیا سبعے که از زمین روئد وحدهٔ لاشرکیب لهٔ گوید " اس پروه مجونچیکا ساره گیا اورمیار مُنه شکنه لگا. ایک بات توانس سے کوئی نبتی نهیں تھی،

ئیں نے کہا کہ ''معلوم ہوتا ہے آپ کو اب کک ہی دین کے طالب علم سے واسطر نہیں ڈیل ، جن سے آپ کی جنمیں ہُوئی ہیں وہ آپ ہی کی طرح کوئی ہے دین اور خدا کے منکر ہوں گے '' (حاله :مجلس ذكر ٢ جولائي ١٩٢٨ع) ليني عملول كي منزا كالبك اقعه حضرت رحمته الله عليه نسطيعه كي ايك تقرير مين فرمايا ، كه ا کیب ہماری محلّے داو طربھ یامیرے پایس آکے روئی کر" میں نے اپنے اکلوتے بیٹیے کی خاطرساری جاُفی گلا دی عالم شاب میں شوہر کی وفات کے بعدا پنے اعزّہ وا قربار کے نہار سمجھانے کے باوجرد میں نے دُوسِلر ن کاح ند کروایا اور مفن اینے بلیے کی تعلیم و تربیت بطراتی است کرنے کی غرض سے اتنی فیلم قربانی دی، لیکن اب جبکه وه ماشارالته جوان اور برمیر روزگار ہے اور تھومت پاکستان میں ایک اُوینے علمہ سے پر فائز بجد میں نے ہزار حاؤ چوطوں سے اس کی شادی کی، اب شرائے اُسے اولاد سے بھی نواز اسے۔

لیکن دونول میال بیوی میری خدمت تو جیلیه گناه سمجت میں، میں ایس قرآن ٹریھ رہی ہوتی ہول در

قربيب بيثيه وونون علوه تُورى كھاتے مجھ برباتيں نباتے ہيں اوراُنھيں کہ جى عُبُولے سے بھی بيضيالنہيں آیا که مین همی انسان بروں اور مجھے بھی اس برھا ہے میں ناشتے کی اُن سے کہیں زیادہ صورت ہے۔

اُ لٹامیری نماز اور قرآن بر بھیتیاں کئے رہتے ہیں، اور میں آپ کے ایس صوف یہ بات لے کے آئی بهول كدمير ب مرحوم شوبه كامتروكه جائيدا دمين ايك بهت برا محان بيم كرميا بيليا إس ماري بلز ككا کرارخود وصول کریا اور گلچیقرے اُٹرا آہے، میں صرف ایک جھوٹے سے کمرے میں رمنی بہوں الکین اب اُن دونول میال بیوی کام جه سے بیرطالبہ ہے کہ اس کمرے کوخالی کروکہ بم نے اِسے بھی کرائے

بر طِرُها ناسبے" تو میں نے کہا" قبر میں جانے سے پیلے میرا کون ہے؟ میں کہاں جلی جاؤں ؟- وُہ كېتىرىن سبال مىنگ سائىر چلى جائە ،تىمارا ئىچىلارشتە دار كوئى نىيىر دې جىسب مرگئە يېن ب که کروه برهیا زار وقطار روئے لگی، تو صنرت دخترالله علیہ نے فرمایا کہ مجھے خت عصر آیا اور میں نے

اُس سے کہا کہ' بیزنھارے گناہوں کی عشم تصوریہے تم نے بچاپن میں یہ دوقوم ریسجدہے ، کہجی ماز برصنے کے لیے بیٹے کو بھیجا جمہی اسکسی سے ناظرے اور ترجمے سے قرآن ٹریطوایا جمسی لندوالے كى محبت ميں أسے بٹھایا ؛ تووہ حبب بلٹھی رہی میں نے بھرائسے کہا کہ " یہ مھاری غلط تربہت كا

نیتجهبئه تم نیرچین میر صب طرح کی اُست تعلیم دی الب اُس کا مزه حکیمو بجیبین میراصلات و مدابیت کے قابل تھا تو تم ہے اس طرف کبھی توجہ ملی نہ دی اور اب میرے پاس ایک روتی ہو جمتھیں

اورتم جىسيول كويرىنا رىلناسى جابسيكى كم یبوں کو برمنار ملنا ہی جائے بیٹے تھی کہ نخشتِ اوّل جُوں نہد معسار کچ تا ثریّا ہے رَوَد دلیار کچ کیا تم نے دکھیا ہے کہ تہجی کسی نے کیکر بوکے آم کھائے ہوں ؟ ہ ر ایم بروید بحوز بحد افل مشو گندم از گست م بروید بحوز بحد افل مشو گندم از گست م بروید بحوز بحد از میان اولیان میالالیانی میالالیان اُسوَهُ نبوی سے بہط کرزندگی گزارنے کا ایک فاقعہ قبل ازتقسیم ہارے ملک میں مغربی یونیورسٹیوں کے ایک بہت بڑتے لیم مافت شخص تقے جو ہمارے ملک کی ایک یونیورسٹی سے متعلق سب سے او سے عهدے برفاز سے جو بعد میں شاید کسی ملک میں سفیر کے عهدے پر موتے ہوئے مُرے ہیں۔ ساری زندگی غیرشا دی شدہ رہے، شادی کی نوبت ہی ندائی، ڈوگر دیں کی لائنیں تھیں، اور اُن كے معاوضے میں جو دولت ملتی تقی وہ كُتّوں كے پالنے بوسنے میں خرچ كرتے تھے سابق پنجا كے علاقے میں اِس سید کارنے ان گنه گار آنکھوں سے دیمیا کہ گتا گرمی کے اندرجاریا نی برڈیا ہے، اور چاریائی کے نیچے دمیت، رمیت پر یا نی ڈال رکھا ہے، کمریے کے باہر نوکر بیٹھیا ہُوا ٹیکھا ملار ہاہیے ، اور اُس کی ڈیوٹی ہیں۔ ئیے کر مُتّے کی خدیمت کرا رہے بھینیس دیے رکھی ہے کہ کسّی خود پئیر اور تھن کتّوں کو کھلاؤ ۔ چزنکہ گرمیوں میں اورپ سے درآمد کر دو بعض نہایت قبمتی لنسل کے کتوں سے ایک بوط نے کا خطرہ ہے تولازماً اُن کو نوکروں کے ساتھ مری جیجنا پڑتاہے. اب اگراُن کے ہوی بیچے ہوتے تواللہ كى عطاكرده دولت ميسيح مصرف مين مكتى ليكن انسورة نبوي سے بيٹنے كى دجرسے بجائے ميسيح حكمہ خرچ كرك كے سارى زندگى كى كمائى خلط حكر خرج كرتے دہدے۔ (حالہ: مبلس ذكر ١١ رجولائى مشافلة)

بهارا كابركا إنكسار عضرت رحمة التدمليد ابنه آپ كوسب سيزياده كنهكار، سياه كار كاكرتے تنے اپنا ام تكھتے بى تو" احقرالانام"كے ساتھ بعنی يہنيں كەانسانوں ہى ميں سے حقير، بككر كائنات ميں ہر جيزيت كم تر۔ ("انام" يعنى معلق ميں ب سے ادنی) اِسى طرح مصرت مدَّ في اپنے الم مبارک کے ساتھ لکھا کرتے ہتھے ننگ اسلاف " (تمام بزرگوں کے لیے ننگ اورعار) حالانکہ اُنھوں نے ہی دین کے وفاد کو ملبندسے مبند مرتبے کک بہنچایا اور ملاشیہ اپنی ذات کے علم وانحسار اور زندگی مب

كه أسى برصيا كابير احيات حضرت اعلى المم لابورى نه وظيفه تقر فرايا-

عظیم قربانیوں کے صدقے اور قوم کی انتھک ضورت مهمان نوازی کی بلند روایات کے ساتھ عُمار کرام کے مرتبہ ورتفام کو چارچاندلگلئے۔ حالانکہ اِس دور میں اُن سے بڑا روائیت و درائیت حدیث کا کوئی اُت و وام منتھا اور پُر رہے وُنوق سے کہا جاسکتا ہے کہ اس زمانے میں عرب (مدینیہ منوّرہ) ، عجم (وارالعلوم دیوبند، کلکتہ اور بنگال) میں اُن سے جس قدر طلبار نے علم حدیث بڑھا ہے دُوسر کے سی بزرگ سے اتنی تعداد میں نہ بڑھا ہوگا۔

ررا سے اسی کورکی دُور ی خوری خطیم خصیب من مسلون استان می صاحب ( وال بھی ال والے) سے۔
بہت برسے عالم اور موقد سے الدر نے اُن سے دین کی بہت بڑی فدرت کی لیکن سادگی اور قناعت کا بہت برسے مالم افراد موقد سے الدر نے اُن سے دین کی بہت بڑی فدرت کی ایکن سادگی اور قناعت کا بیمالم سے اکنے موسی باری کے در سے اُسلے بناتے ۔ ابنے نام کے ساتھ اُلاشی کی کھتے ہے ۔ اسی طرح دُوسرے اکا برکو آپ دی میں بھرت نے الہندر می اللہ علیہ کو دُنیا " شیخ الهند کے لقب سے یادکرتی اور وہ اپنے آپ کو بین بندہ آڑم محمود کو کہ الم کرتے سے سویہ واضع وانکسار جو علی کہار کو بہیشہ نصیب ہے جہاری موجود کی میں بہت بڑی فیمت ہے۔ (حالہ ایجاسن کہ الرجوائی موجود)

بہت بڑی ممت ہے۔ (حالہ، جسرہ ار ارجوں مطاقانہ) مرابی بعد گرا ہی استفرت رحمۃ الدعلیہ کے زمانے میں ایک نوجوان لینے والدصاحب کے ہرابیت بعد گرا ہی اسمراہ وکرمیں آیا کرتے تھے۔ وہ اسمحل کسی کالج میں ٹرھتے ہیں اورکسی

پرائیوسٹ مدرسہ میں ٹرھاتے بھی ہیں۔ ایک دن اُن کے ساتھ اتّفاقاً میری ملاقات ہُوئی۔ اُنھوں نے مجھ سے پُرچیا" اب بھی اُسی طرح وَکر ہوتا ہے ؟ میں نے کہا" جی ہاں۔ آپ بھی تشرکین لاسکتے ہیں، " انھوں نے کہا" کیں والدصاحب کے زمانے میں تو نافہم اور بیعقل تھا مجلس وکر میں آتا تھا، اب تو

میں اسلام کا کافی مطالعہ کریچا ہوں اور اسے اب میں باکٹل زائد از ضرورت اور سرکار سمجھا ہوں میں ٹراحیران ہُواکہ والدصاصب کے زمانے میں تو ہرکار نہیں تھا تو اب کیسے یہ ڈکر اللہ زائد از صرورت ہوگیا؟ میں نے کہا" آپ کوکس طرح میدگمان اور خیال ہیدا ہوا ؟ وہ کہنے لگے کہ" إقامت دین کے لیے تو

میں کے کہا" آپ نوٹس طرح بیدلمان اور حیال پیدا ہؤا ؟ وہ لبنے لائے کہ" اِ عامت دین کے بیے لو پیلوگ کوئی کام کرتے نہیں اور صرف نعرے لگا کے کہتے ہیں کہ ہم جنّت کے وارث بن جائیں گے، کیا اُنھیں جنّت مل جائے گی ؟ ۔ وہ مجھے کہنے گئے" آپ تا میں کیا اِس طرح کی کوئی اسلام میں گنجاکش ہے؟ کمی من اور ایک محمد سے اللہ معرف جا کہ ہیں۔ اور جدہ من من معرف کا الحال سے ایک کوفید

۱۳۷۰ بسان بلط من ۴ رئیسے ہے ۔ بپ بہایی بیا اسری موں سام یں جرب کہا ہے۔ کیس نے کہا" بھائی اِچودہ سوسال سے جوچنہ پولی آرہی ہے اور صنور اکرم صلی اللہ علیہ وللم نے ایکے فیغیر نہیں بیسیوں دفعہ فرمایا ہوا ور قرآن بھیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے متعدّد مارارشا دفرمایا ہوتو وہ چنر کیسے عبت اور سرکار برسکتی سبک ؟ بهر میجه اُن کی بات جیت ہی سے پتہ طلاکہ وہ صل میں ایک سیاسی سیاست می اور میں ایک سیاسی سیاست کے در اس جاعت کا نام نظر اس میاست کے در اس جاعت کا نام نظر اس میں میں اقتدار ماسل کرنے کے لیے اگر ورو میں صروف ہے۔ "اسلامی کئی کے دو میں صروف ہے۔

صنرت رحمته الله عليه ني ساري زندگي أبن اس كه داد قرار و روسه باري

خوام الدین کی ایک پائی کم اپنی ذات کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے عام قرار دے دی مس طرح کہ محضور الدین کی ایک بات کے ایک اور الدی محفور الدین کا مت بلکہ اپنی اللہ علیہ الدین کا مت کے لیے عام قرار دیے فید بھڑے رسالہ فقام الدین ہی خارجیت الدین میں خرید ہے مار دی کا میں مقام الدین ہی کا کرتے "خوام الدین میں میں کا کرتے" خوام الدین کی کی کرتے" خوام الدین کے لیے میں وشام ایک کر دیتے اور شروع شروع میں گزراد قات کے لیے کچھ منہ ہونا کہ کئی دن

فلتے گزرجاتے، کھلنے کی نوبت نہ آتی اور تعبض اوقا ت سات اسلام کھ اسلام کے دن تبلیغ کے لیے بار میں مات اسلام کھ دن تبلیغ کے لیے باہر رہتے لیکن وعوت دینے والول کو خاص طور پر فرماتے کہ میرے لیے کھانے اور کرایہ وغیرہ کا انتظام میکن اور اسی شرط پر جاتے ہے یعبض اوقات گھرسے کیوا کر لے جاتے۔ ایک دفعہ بین کاسفرتھا،

مه معنت اقديق فرطا كرنے منے كه بهار يصرت رحت الله عليه كا ذوق دكيف كه ام بجوز فوطت وقت" عبسيد" حقيرترين منده سوچارية جند كى الله والول كه بهال دكيف بين الله بكه .

آپ ملیٹھی روٹیاں گھرسے بچوا کر لے گئے ۔اُن میں جیونٹیاں ٹریکئیں توصفرتے فرماتے تھے کہ میں چیکے سے اپنا وقت نکال کے روزانہ ہاہر حلاجاتا، دو پیسے کے ٹماٹر خرمد لاقاتھا، دن کوئین جارٹماٹر كے كرأن پرنمك وال ليتا اور كھا كر أوريسے پانى بى ليتا سات سات دن إسى پرگزرا دفات م تى . اِس سیرکارنے ایک دفعہ آپ صارت کو سُنایا تھا کہ سات سال کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روٹی پرگزرا وفات کی۔ اینتہ نے اُن کی ترتبت ہی ایسی کرائی تھی۔ ہونہار بروا کے <u>حیانے چکنے ہ</u> حضرت بندهى ديمترا لتدعليه نيه ابنه مدرسه كالمطبخ إن كيسبُرد كر ركها تها. والمجتف تحف كرمفرت رحمه الترعليه وبان سے کھاليتے ہوں گے ليكن صرت رحمه التدعليد نے ناظم مطبنج ہوتے ہوئے جانج تو وہاں سے مبھی ناشتہ کیا نہ کھانا کھایا <sup>کے</sup> حضرت سندھی رحتہ الشیملیہ کا کھانا گھر<mark>سے غ</mark>ود لاتے کہھی گھر نهیں کها که دو آدمیوں کا کھانا بھیجو۔ نہ ہی صرت سندھی رختہ الٹی علیہ نے کہجی کہا۔ گھرو الصرت سندهی رخمهٔ الله علیه کے لیے دوجیاتیاں بھجولتے مضرت سندھی رحمهٔ الله علیه ایک خود کھالیتے، ایک ان کو کھلاتے بصرت سندھی رحتہ الٹی علیہ صبح اور جارہے شام چا<u>تے بیتے کیکن صرت رحم</u>تہ الٹیعلیہ چائے نہیں پیا کرتے تھے بصرت رحمة الدعليد فرايا كرتے تھے كيل بچرتھا، سارا دن كام كرا بصرت رسندهی رحمه التدعلیه کے کپڑے دھونا، رات کو اُن کے سر رتبل لگانا اورسارے مدرسے کا اہتمام زباج كتابين رُيعتا تما ، پيچهيه سے وہ مدرسے میں رُیھایا بھی کراتھا بصرت بندھی رحتہ المتعلیہ مجھے اس قدر مصروف ركهنته تنفي كةعصرك بعدتمام اسآنذه اورطلبا بسيرو تفريح كرتني بميرع صرك بعد كحركا إني بمزا اور منگل سے گھر کے لیے کٹریاں کاٹ کرلاآ۔ فرمایا کرتے تھے مجھے بعض اوقات مجبول گئتی توریشان ہو جانا حالاً مُعطِنح كأسارا استهام أن كے إتحد ميں تھاجهاں مُنوں آٹا بچتاتھا اور جاول، واليرلورگوشت يكاتهاليك كبي الك الكلي لكاكر مي نهيل حكما - فراياكرت تصحب مجمع بيط كي عُبوك تناتي تو مین شکل میں حلاجا آ اور جھاڑلوں میں جوغود رکو ہیر ہوتے تھے وہ کھالیتا یا بھر کیکروں کی علیاں جو بحریاں کھاتی ہیں اُن کو د کھیے کر سے میں بھی کھا لیتا تھا۔ سات سال ک*ے اس طرح گز*را قوات کی۔ فرايا كرتے تھے اُس زمائے میں توخیال بھی نہیں تھا، بچینا تھا، لیکن اب دِل سے دُعا مَان کُلتی ہیں كه صنرت مولانا عبيدالله مرسندهي رحز المدعليد في ميري ترسبيت ايسي كي كداج مين سات المط المره كلفظ مسلسل كام كرا بهون، سادا سادا دن سفركرًا بهون ليكن بجوك مجھے زير نہيں كرسكتي ملكم كا

له حتى كرا كركيان والانك كيانا جابتا توكسى اورس فراويت.

بُصُوك كوزيركرما مُرون احسان دانِشَ كاشعراد آيا انتقامًا مُجُول كواكثر سزا دِيّا بُول مِي ِاتَّفَاقاً مُثُوك نِهُ إِلَى نِنْ الدِي تَى مِجِهِ

( حاله : مجلس وكر ٨ راگست ١٩٢٨ ع.)

ىيان تىن مىينىڭھى كالكىكىنىتىرلار داجۇمشتېە رَّ كَامْسْتِبهُ ورَعْرُمُ الَ تھا۔حضرت رحمتہ التہ علیہ فرمانے لگے۔ بیگھی زمیں

نود کھاسکتا ہمُوں، نہ اپنی اولاد کو کھِلاسکتا ہوں، جن لوگوں کا ہم سے تعلّق ہے اگر برگھی اُن کو دیں تو

اُن کا دل سیاہ ہوجائے گا عبادت کی توفیق کلب ہوجائے گی جن بچیں کے سیطے میں حلاجائے گا وہ کہی بھی نیکی اور اصلاح کی طون مآل نہ ہو تھیں گے۔ اگر اُن کی گفتی میں حرام حلا گیا تو آئید نہلیں

تباه ہرجائیں گی۔ اِس لیے حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے تین میلنے تک رکھے رکھا۔ ایک دن فرائے لگے، مجھے پینجیال آمانے کہ حبس طرح مجھے کہ ہی اِس طرح کے بیلیے آجاتے ہیں تو میں وہ الگ رکھ دتیا ہو

(حضرت رحته الشعليد نے يدئريت الخلا يوشيرانوالرسجر كے ساتھ بنے ہوئے ہيں اِسی پيليے سے بخائے

ہیں) اور اخیر میں ایسا پیسید ہونا تو مجی طریح چار مھبلگی جو اکثر عیسائی ہوتے اُن کو دے دیتے۔ تو وہ گھی بھی صرت رحمته اللہ حلیہ نے جاپر جار پانچ پانچ سیر جبنگیوں، چوٹپروں حیاروں کو دے دیا حرکلیا

اورطركيب صاف كرتے تھے۔ وہ حيران ہوتے ہوں كے بدچار چار يائج بانچ سيركى كيسے ہميں الكيا؟

أن جارون كوكهمي كون وتياسيد وكيكن عود صنرت رحته التي عليه ني استعال نهيس كيا سويت ترتبت الله والوب كى كرسامنے كھى رائيد، فاقول كى نوبت أقى كىل صرت رحر الله عليه فواتے تھے كمراس وُنیا میں سے سی انسان کے سامنے ایک یا ہی کک کے قرض کے لیے بھی ہاتھ نہیں بھیلایا یہی کہا کہ

الترتعالي ديميد رجيوين كمرفاقه ب اوراگر اسي فلتفي مين موت آجاتي ب تواس سے بره كرك كون سى بهارى حيات ہے ؟ إس سے بهتر كون سى شهادت ہے ؟ الله كے راست ميں دين بينجات

ببنجات توموت أنى فكين حضرت وعزاله عليه فوات تقدكم أزمائش علمار كرام سيجي بموتى بداوليار عظام مع بي بوتي بد، مم اس أزا بش مي يُور يكل، الحديث على ذاك الشيف رزق كاليي بتهات كردى كدم يرلا كهول أتستق اور لا كهول جات تقير برسال الند تعالى ابل وعيال ميت ہوائی جہازے جے کی توفیق ارزانی فراتے بچرسبدیں، مدرسے، درسگامیں بنوائیں، بھرتو کیا گئنے؟ لیکن حفرت رحته الله علیه فرات تقے اگر اس استحان میں ہم نا کام ہوتے تو ظاہرہے کہ بھرساری

زندگی ناکامی میں ہی گزرتی۔ (حالہ بجلس ذکر ۸راکست ۱۹۹۸ء)

منرت بن الفشركي أنه أن وراث في البيقيمي المحدون ومتالة عليه ندايك واقعهُ سٰایا که مجھے ماں باپ نے پیدائش سے پہلے دین کے لیے وقف فرما دیا۔ ظاہرہے کہ میرسے يليه دُنياوي كاروبارمين حِسّر ليني كي قطعًا كو أي گنجارَش ندر سي . خدا كي قدريت ، التيسني بي دين کی خدمت کے بیے قبول فرا کیا اور ناتجر ہر کاری کی بنا پر ہم سے ایک ٹیوک ہوگئی مس کی فیصیل سیے كەلاب<sup>ر</sup>وركے ابتدائی آیام میں الله تعالیٰ نے دین كی خدمت سرانجام دینے <u>کے بیے ہمیں لینی عنایات</u> سے سرفراز فرایاجس کام جس قدر بھی شکر اوا کرتے کم تھا، لیکن غلطی میے ہوگئی کہ ہمارے ایک مشت کے اموں تھے وہ بچارے بچیں کو قرآن ٹر حانے کا کام سرانجام دیتے تھے جنانچران بچاروں ن كا" أب متبدلد دين كى فدست كرت مين الريد دفع بوتو بمين خايت فرايس سكت زمانے میں اناج خرمد کرمننگے سے میں اُسے فروحت کرنے آئے کی رقم اواکر دیں گے اور ہم مجی وین کی خدمت لوَجِ اللهٔ شروع کر دیں گے" لیکن الله تعالیٰ کو بیر بات کیے نندند آئی میموایر کونتواہے فینبی زُک گئیں ۔ اِس دوران گھریس فاقد کشی کمکی نوبت الگئی محر حضرت نے اشارے کنا ہے تھی اللہ کے سواکسی کے سامنے ہاتھ نہیں تھیلائے اور بچے ں میں تدائس وقت کوئی ٹری عمر کا نہ تھا۔ اس بات رہمیشہ شکر اداکیا کرتے تھے کہ اُن کے گھر میں سے بھی فاقد کشی کے دوران بھی لینے کلتے پنتے گھرانے بینی والد ماجدا وربھائیوں کے گھرون کے جران کے گھرسے خید فرلا گ کے فاصلے پر بتقے كانون كان خرنه بون دى مضرت فرا باكرتے تقى اگر ہمكسى سے فرض الكتے تواللہ كفضل سے واتفيست تقى سب لوگ دينے مگر ہمارے اس كون سا ذريعية المدنى تفاحس سے اُس قرض كيا دَيْكي كرتے؟ باقى الله كے علم ميں توبيحالت بھي حتى اور اگروہ اِس حال ميں ر<u>كھنے پر رامنی ہے تو ہم بھی رہنا</u> مولی پر راصی ہیں بھنرے فرمایا کرتے تھے صنرت سندھی نے تربیت ہی ایسے محت پہلے نے پڑی کم اُس دقت توسم إس محمت سے اواقف تقے اور يسمحق تفے كرشا يرمجه سے زيادتى بورسى جوكيكن اب جب كه أزمائيش ميں الله بنے والا تو شدا كائسكو كيا كه اصوں نے تربتیت ہی ایسے وصلک پر كی تقی کرمرام باشتبرال عل کرنے یاکسی غیراللہ کے سامنے اپنے احوال بیان کرنے یا باتھ بھیلانے سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ اللہ والے کہا کرتے ہیں تھا بہت حال بھی شکابیتِ دوالجلال بنے۔

حضرت واقعد بیان کیا کرتے تھے کہ اُم مجیسیب یا اُمّ عائشہ ریعنی ہماری والدہ مِردمُٹہ) کے عم زورات تنے وہ بہج بہے کر ہم نے مکان کے کرائے برخرچ کر دیہے۔ کچھ رُوکھاسُوکھا کھا کر جھھ تجمل کو كهلاكر كزاره كيا يجب نوبت إس حدّمك ببنجي كه التدكي نام كيسوا گھر بير كنجيد نه روا تو گھر مير مال ہُونی تو وہ ہی آبال کے نمک مرج طوال کے بیٹوں کو بلیا دی ، ٹہوا تو دو ایک گھونٹ خود بھی لے لیسے یا ہُما نو ایک آدھ بیاز ہی گھرسے اگر بھل آیا تو وہ ہی آبال *کے بچّ*وں کو بلیا دیا اورخُرد را<sup>ص</sup>نی برر<u>ضائے</u> چند دن بعد حضرت کی عدم موجُردگی میں مجھا جنبٹی خص میدنے بھر کا نورا راشن گھر میں ہے گئے۔ حضرتٌ بڑے بیے ان پرنتیان ہوئے اور اس ملائش اور ٹوہ میں رہبے کہ آخر بیرچیزی کون میری عام جو بگی میں گھرمیں ہیٹیا گیا جنجب کہیں بتیرنہ خیلا سب طرف سے ایوسی ہونی تو اُس زمائے میں درس عمومی بعدنماز فخراور در بنصصُوصی مغرب اورعشار کے درمیان ہوناتھا۔ درسے مومی میں توہرمرد وعورت کے ليه كويا كه ا ذن عام تفا ليكن در بن صفحه محض تعليم افته التحريزي دان حضرات كيه ليه جاري كيا كيا تصاحب میں کیچہ ریوفیسہ کھیے وکیل، کچھ اُسّاد بمجیدا ونچی حاعثوں بی لیے۔ ایم لیے وَعیرُ کے مطوّد مُٹ کیجه صحافی، کیجه رٹبائر ڈیم نعیسرز اور کیچه کلرک، بیر می تحلی حباعت تعلیمیافته حضات کی شامل ہوتی۔ اِس طرز پرجس طرز رہے خدرے تین ماہ میں علمار کرام کو قرآن مجید کے ہر دکوئرے کا خلاصہ راما یا کرتے تھے، اُسی طرز میں ان تعلیمیا فتہ حضارت کی تعلیم کئی بر<sup>ا</sup>س میں جاکڑ کھیل نډیر ہوتی تھی اورا س *جاعت کو صفر* " مُحِّةِ اللَّهِ الْبَالِغَهِ"، الفوز كبيبر في اصول للهنسير، مُنخبة لفكر " اوٌر شكاة فه شريعين " بعبي شريعا تنف تنف ـ مضرت نے اس مباعث کے ایک ایک فروکو تنہائی میں ملا کو شہیں دیے کر ٹیچھا، اُن میں ہے بعض نے بدا فرار کیا کہ اللہ نے ہارے دل میں والا۔ آپ نے توسمی اشارے کناتے سے جی اس کا و کرنمایں کیا۔ آپ ہمیں منع ندکریں مجبور نہ فرمائیں اور اُن مب<u>ں سے عبض نے ب</u>یر کہا کہ ہم سے میٹرو<del>ر</del> نهیں ہوا کہ ہمارے اُسّا ذ اور شیخ تو فاقد کشی کریں اور ہم دولت سے کلچھرے اُڑائیں۔اج ضارت نے بھی ہی کہا کہ آئے ہیں منع نہ فرامئیں کہ ہمارا آئے راحسان بنیں ہے، آئے کام مربراحسان ہے۔ آپ ندکوئی معاوضہ قبول کرتے ہیں نکھی اظہار حقیقت فرانے میں ان حضارت کور خرت نے ٹری مشکل سے اس بات پر آما دہ کیا بھنرٹ نے فرایا کہ ہائی! بات بیہے کہ اب جب گھرمیں چاول نہیں ہوتے، آٹا نہیں ہترا تو کیں اللہ کے صنور ہاتھ بھیلاتا ہوں، اللہ کے دروازے سے بھیک

ماً نگ کے کھانا ہوں کین اب شورتِ حالم ختلف ہوگئی ہے۔ اُس صورت میں اور اِس شورت میں

زمین واسمان کا فرق ہے اور جب گھریں ہے گویاں، آٹا، چاول وغیرہ اشارنہ ہوں گی تو معیضیال کئے گا کہ میلنے کی آخری ماریخیں ہیں، چند دِنوں میں مہینہ ختم ہوا چاہتا ہے، میرے دو تتوں کی تنخواہیں آئیں گی، وہ داشن لائیں گے تو ہم کھائیں گے۔ تو اب مہی بناؤ کہ اُس صورت میں تو معیاغیا و ملکی اللہ اور تو کھائیں گے۔ تو اب مہی بناؤ کہ اُس صورت میں تو معیاغیا و ملکی اللہ اور تو کھائیں گے۔ تو اب معید اللہ سے اعتماد اُس کے کہ اُس کے میں طرح بھی شخواہوں رہ ہوجائے گا۔ تو بناؤ یہ میں ترقی ہے یا تنزلی ؟ یہ ایک خاوم کا ب اللہ کے کسی طرح بھی شخواہوں رہ بیاں دورائی کی جنری ہی نہ کہ اس کے میں دورائی کے دورائی اور کی اور کہ ہوئی۔ وہ بی کہ اس کے دورائی کے دورائی کی ہے۔ کہ اور کہ میں نے کی گا اضیاں بندگیا تب جاکر کے دورائی رہے اور دورائی کے دورائی کے دورائی کہ میں نے کی گا اضیاں بندگیا تب جاکر کے دورائی رہے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کی کہ کے دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کا دورائی کی کی کی دورائی کی کی دورائی کی دورائی کی کی کی دورائی کی کی دورائی کی کی دورائی کی کی کی کی کی کی کی کی

حضرتُ اکثر فروایا کرتے تھے کہ درم اضلی ہماری تھی کہ اللہ تعالی نے ہمیں رزق اس لیے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کہ اوراطمینان سے دین کی خدمت کروںین ہم نے اُن کی نیک خواہش کے پیشِ نظر اُنھیں قم دے دی جس بیغدا کی طرف سے گوفت ہرگئی۔ ہمیں اس صُورتِ حال کا بعد میں اندازہ ہُوا۔

پیندون بعداللہ نے إنا کرایہ بجوایا کہ اپنے شخصرت بولانا سیّد ماج محمُّودا مروِّنی کی فہمت میں جاکراپنی غلطی کا اعترات کروں، سو میں امروٹ شراعت گیا اورجاتے ہی میں نے صنرت بیٹے کو سالا واقعہ کہ سُنایا۔ تو اُسفوں نے سندھی زبان میں ارشاد فرایا " جَاپُٹ تو نھے جے لائے ڈین رات دعاؤں تھا گھٹر وں" و جاؤبلی ایمیں تھارے لیے دِن رات دُعائیں کریا ہوں) اور اس کے ساتھ سُورہ لیس شراعت کی خاص طریقے سے اجازت عطافرائی۔ سوائسی دن سے ہماری اُرور جو ہمیں بروٹ کے اور پہلے سے ہماری مرارس جاری ہونے لگ گئے اور پہلے سے ہم کہ کہ سے ہماری مرارس جاری ہونے لگ گئے اور پہلے سے ہم کہ کہ سے ہماری مرارس جاری ہونے گئے اور پہلے سے ہم کہ کہ سے در ہمیں کر ۲۱ ہمیر مناولئی کے دور سے دیں ہمیں کر ۲۱ ہمیر مناولئی کر فیرست دیں ہمیں کی الشراعالی نے توفیق عطافرائی۔ (حالہ بجسس نوکر ۲۱ ہمیر مناولئ

حضرت فرزند کرمران احبیب البیدگی ججرت مرنیم نه صوب ید که صرت نیزی اندگی تو در ای است که میش نیزی اندگی تو در ای اندگی تو کردند کردند کردند کردند کردند کردند کردند کردند کردند و میش کاری دنده و میش کردنده و میش کردنده و میشول کردنده میش کاری دنده و میشول کردنده کردند و میشول کردنده کردند کرد

کیا اور نه ہی آبندہ اپنی حباعت اور اپنی نسل اور خاندان کو اس کی اجازت ہی دی۔ خدمت دین

رضائے البی اور نجات آخرت کے بیش نظر ہی جاری رکھتے، اپنے اہل وفرزند اور اپنی جاعب کر

تلِقین فرملے کہ وہ بھی دین کا کام حبیّہ رہتٰہ اور خالصتَّہ لؤجالتٰہ ہی کریں اور اگر ڈنیا کہانے کا کسی کوشون

بخة وأن كو محم يهي تها كه خدمت دين كي بجائة تجارت كو انيامشغله بنا لو كيونكه وه فرمات كتبليغ على

منهاج النبوة کا طرق تو ہر حال ہی ہے جو انبیار کرام نے بھی پیٹس فرمایا اور اکثر و بیشترار ننا دفواتے کہ کیس خدا کا جس تعررت زندگی میں میرے فرزند اکر جوا فظ مولوی حبیب الند کو حریان الشّنیفین میں میرے ہی طرق پر خدمت دیں ہیں کہ جاری دیفتے کی توفیق سے میں الشّر نیا ہے۔ جہانچہ جب عصد بعد دوسری دفعہ ہے کے ادا دے سے سرفراز فرمایا ہے۔ جہانچہ جب وہ تعییں میں چند ماہ وہ ان قیام کی ضرب سے اجازت کی بھر وھیرے دھیرے انھوں نے وہین نازسیت قیام کا ادا دہ فرا لیا ہور صرب اجازت کی بھر وہیں۔ انھوں نے وہین نازسیت قیام کا ادا دہ فرا لیا ہور صرب الله کی ہے اور ان اور میر نازسیت خواں سلم دری ہو ایک اور اس کے دوبار مہونا پڑا۔

مربندی کیا بلکہ شرح المند نانی صرب مولانا حقیما احد دوجار مہونا پڑا۔

تدرایس شروع فرمایا تو وہل عجیہ جورت حال سے دوجار مہونا پڑا۔

وہاں تمام مساجد و مدارس اور حربین کے اکمیہ خطبار اور مدرسین کرام کو ثنا ہی خزانے سے کیک معاقب معلوں معاوضہ دیا جا تھا دورہ ہوئے کے احداث کا لامعالہ محراکہ ہونا ہی تھا اور وہ ہوئے کا حوام کا لامعالہ محراک وہونا ہی تھا اور وہ ہوئے کا حوام کا ایک صابا کا معاوضہ دیا جا رہی کے کہ بلا اجازت بھورست کو نی شخص دیس و تدریس جاری نہیں کرسکتا۔ حکومت کو اہل کا ایک صابا بطر تو یہ ہے کہ بلا اجازت بھورست کو نی شخص دیس و تدریس جاری نہیں کرسکتا۔ حکومت

اطینان کے بوکسی عالم کو درس و تدریس کی باضا بطہ اجازت دی جاتی ہے اور بچرائے ایک معفول مشاہرہ ہی نہیں بیش کیا جانا بکلہ اُمرار وسلاطین دولِ اسلامیہ حب بھبی زیارتِ حرمین الشّریفین کے لیے تشریفیٰ لے جلتے ہیں تو وہ بھی اپنے ہرایا اور تخفہ جات سے اِن مدّرسین کرام کو ضرور نوازتے ہیں تو

له مضرت الطلاشيخ اتفنيش نے صور نبی کریم علیه قبالة واقتلیم کی اتباع میں خدمت دین کے عوض اپنی اورا بنی اولاد کے ایسے اون

وقت لینے نمائیندوں کی معرفرت بلا واسطہ تحریری امتعان لیتی ہے اور بھر اپنی صوا ہدید کے مطابق <del>توریح</del>

خوام قرار دسے دیا اوراسی طرح زکوۃ وغیروسے بھی ہمیشہ کے لیے ستنگ رافتیار فرایا۔ لکھ حضرت المم لاہوری نے صنرت المم المُدا ٹی کو کراچی سے ملوایا اور فرایا " مبیٹ اللہ ( ﷺ نے بھیشہ کے لیے وہاں رہنے کی اجازت مانگی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی سعاوت بھی نہیں ہے لیکن اگرتم بیاں کی وقتہ داری سنبھالو تو انُ کو

ا*جازت* دُور

ضمنًا اِکیٹ کل بیلے ہوجاتی ہے کہ ان واجب الغزِت آئمتہ و مدّرسین کرام کو ان کے سلام اور اغزاز کے يليهي بهركمين عاضر بوفا يرتأب يهال بهي صرف كاسكك إس معلط مين والمخلف بي لبدر وهفرت مِولاً المُشيخ عبيبُ اللَّه كا باضا بطرتحرري امتحان بمُوا اور أنفيس با قاعده حرمين ميں درس كاسْرفيكيديل دیا گیا اوراللہ کے فضل سے وہ بست مقبول بھی ٹہوا مگر بہتے میں الرحن پر الری کہ صفرت کے اصمال کے مطابق و کستیسم کامشاہرہ معاوضہ یا مربیقبول نہ کرسکتے تھے اور اس کے بغیر وہاں اجازت نہ دی جاتی تاكه به واحب الاختام علمار كرام مخباج كورست نگرنه ہوكے رہ جائيں۔ بے تنک یہ اصول اپنی مگر بہت قابل قدر ہے بسو اِس دھیب ہے ورت حال سے طری شرکل سے جان خلاصی برُوئی اوراس کی شورت بربنی که شاه سود <u>نصفرت مولانا سی</u>میمود احمد (برادر صغر *صفرت* مدنی رخترالتدعلیه) کی صنوصی وزهاست پربطورخاص حضرت موصوف کو اِس قانون سیستنتی قرار دیا اور اس کی وجرسے اُنفیں ونیا کے شام عکمران جب بھی حرمین کی زیارت کے لیے عاضر ہوتے توان کی صف میں سلام گزار نے سے بھی وہ فضل ایز دی بھے گئے۔ (حالہ : علی ذکر ۲۱ ہمبر شاقلہ ، ایک مولوی صاحب کی غلط بیانی کا دنجیب فی قعم ایس کی ممرین در دند مجیز دارد. محض إس ليه كديميان فضا الياك بيم، بيِّ كاليال بينة بين ابت سه ابت كلى جاربي بداكي واقعدادا گیا مصری شاہ میں صرع جب سجد بنوار ہے تھے وہاں ایک بجارے دبیاتی کومسجد کی خدست کے لیے رکھا بگوا تھا، وہ نماز بھی ٹر بھا دیا تھا۔ وہ اللہ کا بندہ جب رمضان ختم ہونے الاتھا تولوگوں سے جا كر كہنے لگا" مولانا صاحب كہتے ہيں كريليے دوختم كے ليے، ہم نے سطحاتی بنانی ہے! حالانکہ مم نے تو اِس طرح کے مانگنے انگنے کو اِلکل منوع قرار دے رکھا ہے۔ وہاں کو گوں نے پیے دينے نثروع كر ديے . كميں نے كما "كس ابت كے "، كہنے لگے" آپ نے جزیتم رمضان كے ليے كم بِين " كمين نے كما" ميرے توفرشتول كومجى تيەنهين " أن "مولوى صاحب" كوللايا تو كہنے گات مكي

نے یہ کوئی بُڑا کام کیا ہے؟ ہیں نے نیک کام کے لیے اِن کو کہا" کیس نے کہا" بُرسیسیاں! آپ کے بُری غلطی کی، آپ اتنے عمر رسیدہ اور سفیدریش ہوکر کے غلط بیا نی کرتے ہیں، میں نے کب آپ سے پیسے مانگنے کو کہا ہے ؟ یہ اُس کو ناگوار گزرا کہ لوگوں کے استے میری توہین کردی۔ فورا صفرت کے پاس میری سکایت لے کے آیا اور کھنے گا''جی اِس نے مجھے بُری گالیاں دی ہیں'' مصفرت نے مجھے فِرٌا مُلِایا. وه حیران بهوگئے اور اُن کی طبیعیت ریب سیخت اثرتھا، کہنے لگے" میں نے کھ گالی نہیں

دی میری بریری نے تھی گالی نہیں دی ، میں نے 9 برس میں اس کو دیوبنہ بھیج دیا تو اب کے یہ

كاليال بتناسبة؛ مجُعه سے تُوسِين كي" إس توتم نے كيا كالياں دى بين؛ مَين نے كها" خودان ہی سے نُوْسِجِیے" تواب وہ فررًا بدل گئے. کہنے لگے" جی مینوں بھٹے احیاً کا کھیا لیے" اوہ کس لگے" "مُنف تے مینوُں دسلا بیاسیں کہ مینوں لوکاں دے سامنے گالیاں کڈھیاں سُو" حضرت فرانے گے کہ میں توحیان ہوگیا کہ ساری زندگی اِسی لیے بہاں نہ رکھا اوراہمی میرگالیاں دیتا ہے ؟ (حواله : معلس ذكر ١٦ر اكتورس ١٩١٤ عر) (حالہ: علم، وکر ۳۱، اکتور مشافلہ ) چاہ کن را جاہ در میشن مصرت رحته السطید ایک واقعہ شنایا کرتے ہے کہ گھروالے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دھوبی تھا، ٹرھایا اُس کے لیے وہال جان بنا ہُوا تھا، موت آتی نہیں تھی، سادی سازی دات کھانتا، گھروالوں کوسونے نہ دتیا، دن بھر گھرولے بجارے کام کرتے، دات بھر بیا انھیں آرام نہ لینے دیتا ۔ سوچ سوچ کرائس کے بیٹیے نے بیحر بزنکا لا کہ میں توکیٹرے دھونے جاتا ہوًں، إسے بھی جاکے وہیں ڈلو دیتا ہوں ۔ خیانچر اسے أیشت پر اُٹھایا كر آؤ آباجان اِ علاج كرانے كے ليے لے علوں ( درمیل وہ ہمیشر کے لیے علاج کرانے لے جارہ تھا ) جب دیا میں اُسے ڈیونے لگا تواٹس ف اپنے بیٹے سے کہا کہ" بیٹیا! ذرا دوقدم اور ایکے جارے مجھے ڈبودو"۔ اُس نے کہا" کیوں؟ کیا ہے جُهِيان مِين اورونان مِين ؟ اُس نَه كُما "بيان صب عكرتم مجه دُنور به بويان مين نه لينه إب کو ڈبویا تھا" (علاہ بملن ذکر ، زوبر شاماء)

کے نمائیزے صفرت مولانا تا ہم محمود (حضرت کے شیخی) اور دُوسرے کوئی اور تھے۔ وہاں ہرشہر کے شامان پہنچے ہُوئے تھے۔ لیک اور کا ٹکرلیں کے اتحاد کا ٹیانا کوئی معاملہ تھا۔ توصفرت فرمانے گے کہ اس سے فارغ مدا کردن میں اور کی منت اللہ عالمی نے اللہ عالی کا کا در شیعتے میں تا جاد اُس کا ٹیکل ہی دیکھ

فارغ ہوکرکےصرت امروٹی رحتہ اللہ علیہ نے فرواین اکبّر کا کلام ٹریصتے ہیں توجاد اُس کی سکل ہی دکیھ ایکن ً. ملاقات کرنے گئے۔ اُس وقت اکبتر کے پاس مولانا کلفرعلی خال تشریعنی فرانتھے۔ اکبّر اندرسے تشريف لائے نهايت سادة شكل وشبا بهت، باكى طريعائيه كا زمانه تھا مولانا ظفر على خان نے يُوچيا

اكْبَرِسة كُدُ"كياحال بَيه ؛ الضول نه فرايا" مولانا إلى اب توعمر كا آخرى وقت بيم جي بيمايتنا

بَ كُدُ كُوْسُرَتْهَا فَي هِوا وربادِ اللي هِوُ بحضرتُ فرمانے لگيم بهار پیشنج حضرت امروني رحمته الله علیمرنے فرايا" أو بليا إجليس بو دكيفاتها ومكيدليا" اتضول نه اكي جمله سُن كركها كه" بالكل مُفيك بيريم بو زبان سے کتا ہے عمل بھی اُسی کے مطابق ہے ، یہ حوث شاعری نہیں کڑنا اسلام کی نمائندگی کرنسے کھیر إس كاچره مُهره ہى اور إس كا كروار ہى تبا تاہيے كۆسى چاہتا ہے گوشئەتنا ئی ہواور يادِ اللی ہو \_'' حضرت نے فرایا کہ دہیں کا اہم جاول دکھ کر کیانے والاسم لگا دیاہے کرماری دہیں ٹھیک کیں گئی نے ،اور اگر تجا چاول ہو تو تبا دیتا بئے کرساری دائیے میں امھی کمی ہے، کنی اقی ہے۔ اِسی طرح حضرت امروني في في أس كا ايم يمارن اور فرايا كن باكل شيك به إس كاظا بروباطن كي جبيم." (علاه: معلس وكر ١٩ (نومبر ١٩٢٨) ، (عالد: عبس ور ۱۱ زمبر موادا) میاد ای سلام کی آل و میار در ۱۲ این کی کار این کار کار این کال کرنا بول کرسانب کے زمبر ول کے وانت کال دیں توسانپے کھلونا بن جائے مسلمان میں سے جاد کی طاقت نکال دیں ،خدا<u>سے ت</u>علق اُس کا درست نہ رہے، نماز روزے کا پابند مذرہ ہے، اُس کی گل زندگی قانون قرآن کے خلاف ہو تو بھرور مسلمان الیا ہی ہے جابیا کہ وہ سانب ہے جس میں سے ڈو مگ نکال لیں اور وہ وشمن کے لیے کھلونا بن جاتا ہے سو مسلمان آنج کھلونا بنا ہموا ہے۔ ﴿ واله مجلسِ ذکر مطبوعة قدام الدین ١٤ جنوری ١٩٦٩ ﷺ) ملاز پرخلال کافی مین نبیر حرام نه ملامکس اسر در پیر، بیاس رو پیگفشد یا دو گفتهٔ پرهانه كا أس نے دقت تقرر كر ركھا بيئه اور اول تو وہ وقت پر ہى نبيل أيّا، اور بچر جلدى علا جاتا ہے۔ درسیان میں باتوں وغیرہ میں باکسی اور طریقے سے وقت ضائع کراہے، توریھی قابل ملامت ہے، اور عذاب كاستوجب بيد ايك كلرك بها، أس نے وقت مقرر كر ركھا ب ج محومت سے اپنے سوت لیتاہے، اُسے چوسات گفٹوں کے اندر اندر کا نے پیننے کی اجازت بنے، بیشاب کی اجازت بہلی وه وال جاكريك اپنے ماروں دوستوں كوليليفون كرانيد، البرجاكے پيسيد دينے ٹريں كے أديار كارى مراعِات سے اعائز فائدہ اُٹھا تا ہے، اِسی طرح کمینیکن میں وہ دوستوں یاروں کے ساتھ جاکر کے گھنٹہ آوه گفتهٔ خواه مخواه وقت ضائع کر دیبا۔ پیچة تو پیشخص اپنی علال کی کمائی کوشنته بیچام سے بھر لاتیا ہے۔

حضرت وحنمالته عليه فعراما كرتنه تنقه كومن بهرؤوده مين دراسا كوبر بايشاب مل جائية توسارا وُوده

نایک ہوجانا ہے۔ انب کی ٹور فی بیض کی بجلئے اگر صوف آدھی اُسٹین بیٹیاب باکسی اور نجاست

اياك درجائے توساري كى سارى تيفن اپاك كهلاتى بيئے - يەنبىل بندكر كوندى اپاك بيئه، إتى باكت

اِس سے نماز نہیں ہوگی۔ حدیثہ ہے کہ ایک بال کی کھال پایٹر میں پانی نہ پنچے یا ایک ماٹن کے اور پائش

یالش لکی ہے یا کہیں آنا گوندھتے ہوئے ناخن کے نیچے لگا رہ گیاہے اور خشک ہو کر حمیط گیا توجب

تعویدات دیا ہوں " (حالہ: علی ذکر ۲۲ می سودولئ)
میان الصنعر میں الصنعر میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں

نہیں، اس لیے آپ کو لاہورسے طلایا بیے کر قیامت کے دن مجمدسے باز بُرس نہ ہو، قبر میں اتھ لے

كرينه چلاجاؤن، المذا ئين آپ كووه ا ذكار ، اورا د اوراشغال اور كچه تقورى سى طپيصنے كى چنريا يىر

طور پر دیوبند سے ساتھ لیتے آئیں بصرت مولانا کریم خش صاحب نے بُلایا تھا جو گورنمند طعکالج میں پر دفیسر بتے۔ دوم تید انور ثناہ صاحب کو بلایا کرنے بتھے میاں صاحب نے فرمایا" انور ہمارا بچہ

ہے، ہم ساتھ لے کرکے آرہے ہیں ، اِس لیے یہ بھی بے فکر رہے ، آپ بھی بے فکر رہیں اور ہمارا

کام بھی ہرجائے گا "حضرت نے فرایا" میں اسی میں خوش ہوں کرمیرا بچیر خادم بن کے ساتھ رہے

گا، اس كى بھى اورمىرى بھى تجات كا ذرىيە بوگا "كىل ئىطىت يەئىچ كەخدىت كىلىم مجھے بمراہ ك

شفقت سے بچوں کی طرح فراتے" انوراِ نازیکی کھا لو، کیلا کھالو'اِ ۔ مکیں انسکار کرا" مصرت إ

كوئى ضرورت نهين مگر زېروشى كھلا ديتے لاہور مينچينے پر صنرت نے ميار كرايہ بيش كيا تولينے سے

انگار فرا دیا که جیسے آپ کا بخیر ہے ولیسے ہی ہمارا بچیر ہے: (حالہ ، مبلس ذکر ۲۲ رسی ۱۲۰ ایم

بندے سے توڑا لٹرسے جڑ کے صنرت رحمۃ اللہ علیہ سے معبن اوقات سوال کیا گیا کہ قرآن

کریم کا کُتِ لُباب کیاہے ؟ عال کیاہے "؛ ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزری تو آپنے علمی وین کےمطابق جاب دیا کہ" بندے سے توڑ ، اللہ سےجڑڑ " ( حالہ : علمِن ذکر ، راگست 1191)

زمزم سيحجبياكي سيشفايا بي المي دفعة صنب رحته المعليد كيساته عج كوجب جاما

تصیب بُرا، بیلا واقع کا واقعه بنے توحرم کعبرمیں صاضری رات کو ہوئی طواف وسعی سے فارغ

ہوکر زمزم پینے کے یلیے عاضر ہُوا اور میں نے زمزمی کو زمزم کنوئیں سے نکا لنے کو کہا، اب تو وہاں

ٹیوب دیل لگا ہموائے تو زمزمی نے زمزم کا ڈول کال کرمجھ پر انڈیل دیا۔ میں نے تو لئے <u>سنے</u>شک

رُنا چاہ تو اُس نے ایسا نہ کرنے کامشورہ <sup>ا</sup>یا بنچیر' کمیں نے پیابھی اور نہایا بھی، بدن اور کی*ڑے تر*کئے

السيصرف ايب ريال بيش كيا اور حلا آيا، دُعاكي "ليه الله إحيُّهيا كي ميشندا عِطا فرا" تريقين جانيه

سلام وار محارب مک مجھی ایک عینسی مک نہیں نمو دار ہوئی۔ (حالہ: مبلس ذکر ۸۸ راگست ۱۹۲۹)

كُنا هول كاسائن بورد المصرة رحمة الدعليه كادا قعد بهيشه بيان كراريتها هول. وه فرايا

كرتے تھے كە" كىن نے اپنے كنا ہوں كا اكب سائن بورۇ بناركھاہے۔ سرروز سونے كے وقت لينے

أب سے كتا ہوں" اسے اياز إقدرِخود بشناس، احمالي إيه بين تيري خطائيں اورگناه ، اُرُخانِ خلا

كويتيە چل جائے تو كوئى تىرىيەمنە برىقۇ كے يقى نە" د (حالانكە جارى زندگى اُن كے ساتھ گزرى سفر

میں ، حضر میں ، مم نے اُن سے گنا وصغیرہ کا اڑکاب ہوتے بھی کھی نہ دیکھا چہ جائیکہ کبیرہ کا تصوّر

کے آئے اور راستے میں لڑانٹر دبھرتے اور میرے وضور کے لیے بھی خود پانی لاتے راستے میں مجھے

بھی رسکیں لیکن اینے نفس کو *سُرزنش کرنے کے بلے ف*دامعلوم کون سے گناہ انھوں نے مائن بورڈ

ایک محرز عورت اسلام کی کیسے قدر بیانی ؟ ایک محرز عورت الدعلیہ کے ساتھول ور حضرت شیخ الهند رخته التعلیہ کے خاص شاگر دوں میں سے ہیں۔ اُن کے گھر میں المبیتھی طانوی آل۔ سرفرنسس مُودی بهاں گورز لگا ہُوا تھا، اُس کی ہن اسلام میں رئیسرچ کرتے کرتے سلمان ہوگئی جضر

مدنی کے ہتھ رر دیوبند میں آکرسلمان ہوئی۔ اُس نے کہا" اُب میں لمان ہُوں، مجھے سی سلمان سے بُهَاح كُرِيَا چاہيئيے'' مولانا تُحزر گِلُ وہاں دیوبندمیں (پِھاتے تھے۔ اُن کی اہمیہ وفات پاگئی حضرت مدنی ً

نے اُن سے رِشتہ کرا دیا۔ تقریباً دوتین برس ہوئے مردان کے قریب سنا کوٹ کے ایک نواح علاقہ میں أن كا انتقال مواليكن ان كے بيلے أنگرز خاوندسے أيب بليا اور بيٹي تقي. انفوں نے طبنے كي خونه ش ظامرى انفول نے بیٹی كولكھاكر ميں سلمان ہوں اسلامی تهذيب كے سواہتھاری كل وكيضا پيند

نهیں کرتی اگرتم آنا چامتی ہوتو بشاور ہوائی اڈے پر اپنا ارتع بھیج دُول گی،تم میرا بُرقع بین کرمیرے گهرآؤ اورجاتے ہوئے بھی ٹرقع بین کر ہوائی جہاز تک جانا ۔ اگر بیشرط منظور ہے تو ا جازت ہے اندازہ

لگلیئے انھوں نےکس طرح اسلام کی تعریف کی اِ جینانچہ اُن کی بدیٹی آئی اور اُس نے اسی طرح کیا اور بقینے دن رہی اندر ہی رہی ۔ (حوالہ: معلمی وکرسطبوص ضام الدین ۲۰ مارچ سناوی )

الترتغال كنام كى ركان كاعجيب شمه الله كالمدوم دتب دق كے مریض تقے اُرہے ایک دومرد تپ دق کے مریض تھے۔اُن أَلْفِا قَاَّجِب بات حِيتِ كاموقع مِلا تومَين نه أن سيء حض كيا كهموت تو آني مِي آني بِح، يه اذكار

ائپ سکومہی رہے ہیں، آپ اِس خیال کو دل سے *نکال دیں کہ آپ بیار ہی*ں یا تندرست بسک*ن پیٹوپ* ک<u>ہ جننے ہی کھے ہاقی ہیں وہ یا دِ خ</u>ُدا میں کٹین اکہ کم از کم عاقبت تو برباد نہ ہو۔ خدا کی قدرت <u>دیکھیا</u> تھو<sup>ں</sup> نے اِس قدر کثرت سے ذکر جبر کیا ، ندان کے پاس کیسے تھے کہ اُس کاعلاج کرسمیں ندوہ پر بہنر کھانا

كملسكته تنفي لين الدين وغيره بمبسطرح كه واكثر كهته تنفي ليكن اب اكب اندازه كاليني فت آپِ ذکر کرتے ہیں توخوُن میں کس قدر گرمی آجاتی ہے آ۔ یہ پلوان جب چارسو بیٹھکیں لگائیں تیب إتنى كرمى اورخون دورُرة بيد ميرا حيِ كمرتجرب يج بصنرت رحمة التدعليد في حكم دے ركاته النوالكميِّ

یعنی آخر کمی وزنش جاری رکھو۔ آئی دور پنروں کے ٹریے خواہشمند سنتے۔ ایک نماز اور دوسرے سِسانی سخت کے لیے ورزش مہمیں اکھاڑے میں <u>سینے شے نیلیفہ ختی</u>ن کا اے پہلوان کے والد بهال آنے لک گئے رحفرت نے انھیں میرے تعلق حکم دیا کہ اسے عصر کے بعد لے جایا کرواور مغرب يم يجوز مايا كرو. تلعه كرسامنه اكهاره ب كاليهبلوان كا، وبال عصري اذان نودخليفه صب ويتصففه اورمين نماز ثريعاناتها توخليفه صاحب نيحم دياكه إس اكها رسيمين وبهي آئي نماز شطف والاكت، بينازية كتّ رامحدلته سود فرفيره سوسية زياده بهلوان نماز فريصتنه بقف ايك التركيني کی دلیت کا ینتیجن کلا میں دونوں نمازیں ٹرچھا کرمغرب کے بعد آیا کرنا تھا بھٹرت مدنی گا پیمال تھا كراپنے بیٹے سے بُرچینے كر تباؤكتنى بلجيكيں اور ڈنٹرنكالے ؟ میرے ببیٹ ست نونہیں بوئے ؟ اُوپر تك أكرائب أريخ كموليس نوشاه المعيل ثهية رحمة الشطيبه اورسيدا حمد شهيد رحته الشعليه وكرا ذكار بھی کرتے تھے اور حیانی ورزش تھی کریتے تھے کیونکہ جہا د کے اندرانفا فلی سے کام نہیں جاتیا جب قل كى جامع منجة تبياجاتى، دن كوسخت كرمى كاندر تفيرون پر دوبهركو زوال كے بعد نظي يا وَل صلا كريت عقة اكد اگرميدان مها دمين الگ سے واسطر رُجائية وجم راهِ خدا مين كرور ندرُجا مين توصور الله علي حبور لمع بها أني حميداللند كو اوراكيك كرنل بهاريه امون راد بها أني تنصر عبدائتي لقمان) "مينول كوميمنع ك يَبْع فَجرى نمازك بعد تيزا سكهات تف ، كهوالي برريط بعنا بكهايا ، بندُوق منكاك نشانه كهاياتمام اوليا بركام اورعلما بررياني كابهي طور طرنقيه نفاء بهرحال ميس كهنا بيربيا بتناتنها كدميس نيه وكركئ لمقين كياتو انفول نے اتنا زیادہ زورسے کیا کرچیں پیٹروں کی بیاری دُور ہوگئی اور آج مجھے سے زیادہ صحت مندمیں. وة قطعى ابوس بويچك تقه ليكن اس كے بعد أن كو بھوك لگتى، بياي لگتى، تو وه رُوكها سُو كھاج كھاتے، وه جُزوِ بدن نبتا - اسسے پہلے رُومانی پاجہانی ورزش نہ کرتے تھے اِس لیے جرکھانے تھے وہ جُماکا توُن كل جامّا يامهنم بى منهويامًا توجاريائى كرساته لك كي منق اورجيره بالكل زُر دري كياتها (حاله مجلس ذكرسطبوعه خالم الدين ١٠ ايريل سنولش) قصبہ عِنِترو میں ہم گئے تھے۔ وہاں راستہ ہی کوئی نہیں تھا، طرک ہی نہھی۔ طر<u>ے طربے جنرل، کزا</u>ل مُن گاؤں کے رہنے والے تھے تو وہاں ایک مرجن سے واسطہ ٹرگیا ہو باکل چاریا تی سے لگا ہوا تھا، چند دنوں کا مہمان تھا۔اللہ کی فکررت، ہیں نوکر از کار، ہیں دُعائیں، ہیں خفرت کے سامان ہمارے پاس ج

وُنیا میں ہوشم کے امراض سے نجات کے لیے میں ہیں ٹرپھ کے اُس پر دُم کر دیا اور اُسے پانی بھی دُم كريك دبا التدني أمسي شفار كاملرس نوازا اور كي عرصه ك بعد سمارا أوهر بيرسفر بوا نووه نوجان تندرست وتوانا ابينه بإؤل سيعبل كرمصا فحرك لير آيارا تخضرت متى الشعليه وتم ن فرمايا ب كرسُورة فانحيرت كيسوا مرمض كاعِلاج بيديم بتلته بين كم بتلت على كرجب انسان چاروب طوف سے الكل لأيس ہوجائے تو فخر کی نمازسے پیلے تعنی اذان اور اقامت کے درمیان یا بعدازصلوۃ بغیر تحقیکھاتے بیتے ہار مُنه خود پڑھے یا کوئی وُوسرا پڑھے ،چالیس دن کرلے، انشاراللہ کوئی مرض رہ ہی نہیں سکتا ۔ بیمیا وعوسے بِ يصور انوستى السعليدولم كا دعوى بد مراكياب ؟ أتب فراندين موت كا توكونى علاج نبين، كيكن اگرموت بنيس تو بهير مُورةُ فائتحرسے بُره كركونى دوائى بنيس ليكن ايان بونا شرطب، اِس كے مجير عصد کے بعد ہمیں ایک اور گاؤں جانا ٹرا۔ اِس گاؤں اور چونترہ کے درمیان بیس مجیس میل کا فاصلہ تفاتوہم توہیان ندسکے لوگوں نے کہا" کی نے بیجانا ؟ ہم نے کہا" نہیں"۔ کہنے گئے" یہ وہی ب جو بالكل موت كيمندمين تفا اورافتد كے كلام كى بركت سے ير پيدل على كربيان آيائے! حضرت رحمتا لشرطيه سارى زندگى حوركو ذكر هركرنے رہے يكيں بيقين سے كتا ہؤں كانسان اگر ذکرِ قلبی کچیه جرا کچه متراً کرما رہے تو انشار الند کوئی مرض نہیں رہ سکتا نیکن اِس میں ایمان شطر ہے، دوائیاں جی اللہ نے پیدا کی بیں اور اللہ ان اللہ ای نے پیدا کی ہیں سوات مسوس کرتے ہی ہیں كركس قدر كرمى كس فدر خوام ش اوربياس بيدا موتى بنے اُس وقت آپ دُوده بي ليس تو آپ ليے سؤا بن جلئے۔ اللہ کی رحمت بنے۔ کم خرچ بالانشیں بڑے بڑے سونے کے کُشتے کھانے والوں سے انشارالته اگنال جائيں گے ملند آواز سينوب ذكر كينے رات كوتقين جانيے تبنى سردى ہوگى پسينے چھوٹ جابئی گے۔ اوراللہ والوں کی شورت آپ دیکھیں گے جزرایدہ ذکر کرنے والے ہیں وہ اللہ کا وكرشوع كرتيه بين توساري كمزوريال اورسرويال وورجوجاتي بين - (حاله بعبس وكرمطبوع ضام الدين

بیس بیں اور وہ بہار کے رہنے ولانے ہیں. اتنی لمبی ڈاڑھی، اگرائپ دکیم**یں توکمیں کرحفرت رحمّال** تعلیہ ای نظر آرہے ہیں بصرت کی ہیشہ وعوت فرایا کرتے تھے مصلی صفی پر بنیدرہ بیس منط ضرور تشریف لَأَيا كَيْتَ اب الله كي تدرت كا ايك كرشمر سُنيع واكي مرتبه انديا سع فاكثر زين العابرين مصوف ضرت الله

س علنے کے لیے تشرکعیٰ لائے مصرت بندھ تشرکعیٰ لے گئے اُٹوکٹے لنزام مُعرکے خطبہ کے لیٹے اُٹر صاحب کومجبور کیا گیا فواڈھی سے لوگول کو اندازہ ہی ہوگا کہ شاید عالم ہیں بیکن تقریر میں اُنھوں نے

فرایا که میں عالم تو کوئی نهیں بمول کیکن برلن سے ہی، ایچ، ڈی ضور بُول اور **اُن براٹرات ایسے** تقے

عُلمار سير عن كميل زياده الترف أن كورُوحانيت كالبند مقام عطاكر دكما تما اورجير بير مصحبوس برويا تَفَا كَهِ انوارْتُيكِ رہے ہیں بہت پاری ایجی تقریری ۔ اُس زولنے میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوا تھا بھٹر

ببال جيونى سجدك ابر كطرب بوكر تقرير كياكرتے تقے اور نماز الكے محاب میں ٹرچھا ياكرتے تقے جونكہ

المواتین کے لیے وہاں سے آواز نہیں پہنچ یا تی تھی، جب لا و دسپیر آیا تو بھر صفرت نے منبر محاب کے پس رکھوا دیا۔ توسیس ڈاکٹرزین العابدین صاحب نے تقریری بیاش زمانے کی بات ہے، کمیں جھواسا

تھا، دار العلوم دیوبند جائے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اُتھوں نے بہت سے واقعات باین کیے جن سے ایمان مازه بروا را کیب واقعه مجهاب مک با دیداور میر میس نے حرین میں اُن سے زوجیا بھی۔ وہ

فرانے گئے کربان میں ہارہے اُسّا دیتھے اقتصاد مایت کے ، ونیا میں اُس وقت سب سے بڑر مطہر كِنْ جات سفة نام يمي أنفول نه ليا اليكن اب مجه إدنهين ربي الله كي قدرت، فراف بك، كه اُن کی بیری کے بیٹے میں ایسا شدید در دہڑا کہ ایک دن اور چند گھنٹے گزر گئے، نمیاں سوسکے نہ بيخ سوسكه، بجاري طريتي رسي، مرض مجه مين آنهيس تها، جرحر دوا دارُو تنج سب آزملك، اخيريه

بے کروہ کہنے لگے کہ انھوں نے اِس مذکب سوچ بچار شروع کی اس کو کوئی مجکشن ہی دے دیا جائے اً كرشندى بوجائه، إس طرح تو ترك رئي كرنه مرد اندازه لكايتے بيني دهير وهير دريت كالمنجكشن دييف والى بات يقى لواكثرزين العابدين صاحب ني كها خُدارا يد بات و كيقيد اسلام مير الله

نے اجازت نہیں دی کراپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کریں۔ التدکی دھمت سقطعی مایوسی گناہ ہے۔ اب وه لوگ توعيسائى تھے اور عيسائى بھى برلن كے ميسائى، مالر كى خلوق تو ۋاكىرصاحب نے فرايا لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِ اللهِ ، اللهِ ، اللهِ عَرَيْت من اللهِ عَلَيْ اللهِ ، اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ مسلمانوں میں خودکشیاں کم ہوتی ہیں۔ امریکیہ، جاپان میں سب سے زیادہ خوش کشیاں ہوتی ہیں کیؤ کمہ

خدا کے متعلق اُن کا تصور ہی خضب کا ہے اور اسلام میں خدا کی رحمت سے ایوسی کا تصور ہی نہیں ہے ساری زندگی گفروشرک میں گزری ،تب بھی اللہ سے مایوس نہوں ،شاید اللہ تعالیٰ توب کی توفیق دے دے نزع سے پیلے اگر توبر کرے تو تقینیا جنّت میں جائے گا چونکہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ ویلم کا از او مِهِ مَنْ قَالَ لا أِللهَ إلا اللهُ اللهُ اللهُ فَدَخُلُ الْجَتَّ تَهُ السمين بينين كَمَا كُرْجِين مِن لِيطْعِين نزع سے پیلے ،سکرات سے پیلے ، فر*ٹ* تئہ اجل کی آمدسے پیلے اگرصدق دل سے پڑھے ،اگر ایک نماز بھی نہ پڑھے توسیدھاجنت میں جائے گا چاہے۔ ساری زندگی گفر کریا رہا ہو۔ اندازہ لگائے۔ اسے بڑھ کر اور کیا نعمت ہے ؟ ہرطال وہ ڈاکٹرصاحب کہنے گئے کہ میں نے اُن سے کہا کہ مجھے بھی . ایک نسخه آزماً لیلنے دو۔ کھنے لگے کہ ایک گلاس پانی لیا اور میں نے علیحد گی میں سُور ہ فاتحہ ٹرچی اور دُعاری کہ یا اللہ ا کیں نے تیرا کلام ٹریعاہے اور تیرے ہی ریندے ہیں،میرا اِس میں کوئی کمال نهیں، اگر اسے شفا ہوجائے تو آج اسلام کی ظمیت کا سِترجم جائے گا اور میری سفید واڑھی کی لاج صرور ركهنا حركة صنور انور صلى الترعليه وللم كے اتباع ميں ركھي كئي بئے۔ خداكي قدرت، إني كالمإنا تھا كدوة بالكل تندرست بوكني راب برائ واكثرسب حدان رهكية كدير آب في كيا جادوكيا؟ فرايا جادُو کچیه نبیں کیا، اللہ کا کلام ٹیھا ہے۔ وہ پہلے تو تبا<u>نے ریٹھر بھے</u> اور ٹیمنگر <u>تھے</u> کہ ان کو اعتقاد تو ئے نہیں قرآن پر بحاہ مخواہ کہیں تذلیل میری بھی نہ ہو قرآن کے ساتھ اور قرآن کی نہ ہو میر ہے۔ بتلات ہی نہیں تنے لیکن جب اُتھوں نے اصار کے بعد تبایا توسب کہنے لگے کہ التداکبر! ٹنچ نکہ یہ الله كالمهد، بلفظم، بعينه برالله كانام بكه، إس ليه إس كي شفار يقيني اور بيحيح بيم - أن كا إل پرایمان ہوگیا۔ اب واکٹرصاحب کہتے ہیں حب بسی کو کوئی تکلیف ہوتی گلاس لیے ہوئے السبے كن كي جب حب كوريد ك ديا، فداكى قدرت وه بير بإدريون كومبول كنه بميريم بمعتقد موكك پر کنے گئے کہ مجھے خاص طور پرنیاز کا اہتمام کرنا پڑا کہیں یہ نہدیں کہ آنا بڑا مذہبی آدمی ہوکرنماز کا ابتهام نهیں کرا کیونکہ وہ پادری فرا اونجامعیار رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں علمار کا وہ معیار نہیں ہے جو وبال بربادربول كاسيدر إس ليه واكثر صاحب في أن كرمقابل مين تحربي اور أن سب كنيجا وكلا ا المراکٹرزین العابدین بہاں پرتقرر فیرا رہے تھے۔ کہنے گئے کہ آج اگر ہماریے اندر ایمان ہو تو می<sup>ں جو</sup> سے كتا بول كر صفرت الراميم آك ميں أس وقت كو ديے تقے تو آگ أن كا كچھ نه بكالمسكى، ميں اب كۇدنے كوتيار بۇل، آپ آگ لايتے، انشاراللە كىجى ميار بال بىكا نە بھۇكا كيونكەاللە تالى كى صداقت

ك ليه الترتعالي كرسول كي صداقت ك ليه مين يُون كرون كا . اندازه لكائير! إيال بنا إنيا يني و (حواله بعلس وكرمطبوع قدام الدين الداريل منطالة) لا علاج بیچے کا فرانی علاج اللہ علیہ ، صنب رحمتا اللہ علیہ ، صنبت مدنی رحمته اللہ علیہ ، جن الابست آنا توفرایا کرتے تھے کہ میں سب کو اجازت دیا ہوں اورآپ بھی اجازت دیجئے کیونکہ اجازت فینے کا مطلب بیہ ہواہے کہ عامل کی قوت ارادی اس میں مُوثر ہوتی ہے جراُن کے ایمان کی قُرّت بئے۔ اگر اجازت ہو وہ نیچے متبقل ہوتی جاتی ہے۔ بہرطال بیسورۂ فاتحہ آپ آزمائیے۔ بیاں سامنے عمال میں أيب ماسٹرصاحب پيھا تر بقے، ماسٹرا قبال صاحب،اب وفات يا گئے ہيں، ہمارے محقے ميں سيتے تنفى،أن كابحير بالكل سُوكِه كرلاغر مهوكيا، واكثرول نے كها إس برزيادہ پيسے نرخرج كينجين بيخ يُطنثول کامهان ہے، آزام سے اس کی جان تکلنے دیجئے، جھٹوا سابتچہ تھا، ڈاکٹروں نے ماٹیس کر دیا، فیلیط سٹر اقبال صاحب ہار عقیدے کے نہیں تھے، دوسر بے بیال کے تھے۔ انھوں نے اپنی اہلیہ سے کہاکہ تم اس بینے کو صنرت کے باس مے جاؤ۔ وہ بجاری بینے کولے کر ہمارے بال آئی تو والدہ مرحور گرنے فرايا كدئين قرآن شرهية شرها كرتى هول اور اس مين سُورهٔ فاتحريمي شرها كرتى مُول، تم چالىيس دِن إس بي كو ياني بلا دو، انشارالله أكرالله نه زندگي رهي به توتم الكرول كي بروا بي ندكرو. وُه بچاری رور بی تقی کریہ توبس اب تم میے ۔ فدا کا کرنا پہلے دن ، دُوسرے دن ، میسرے دن فرق کیتے يرت چاليس دن ك بعد بچر بالكل مجلاح ينگا تندرست برگيا اوراب وه و كان كراب، مجيد مليكي، السُّرى قدرت، مجھے ياد سَبُ كرجىب بياليس دن گزرگئے تو وہ بھيل اور بار رجس ميں نوٹ روئے ہوئے سقے) والدہ مرعُومتُ کو بہنانے کے لیے لے کر آئی تو حضرتُ نے لُوجیا یہ کیا قصِتہ ہے؟ تواحفول نے کہا جى وه بحيرتها ،سب ڈاکٹروں نے إن بحاروں كو مائيس كر دياتها . آج بد الحمد للتر حاليس دن كے لعبد بالكل توانا اوصحت مند بنه وه خاتون كنه كلى كريد ميں والده صاحبًه كے كبرے اوريہ إر خوشي سے لائى برول يضرت نے فرایا جونكر الله كا كلام فريھ كے دم كيا كيا، كوئى دُنيا كا كام نرتھا، نداس بركوئى دمْرى لِائى خرى الله الله الله الله المركبرك الكل إس وقت جائز نهيس مين بصرت في فرايا قرآن مين الترتعالي كا ارشاد يج وَلا تَشْتَنُ وَا بِاليتِيْ سُمَنًا قِليْلاً ( بِتِمَوْ آيت ١١) ميري تيما كامول بنالو ـ توجم نے تھيں كوئى دوانهيں دى ،كوئى دارُونهيں ديا، كلام الته يہ ٹرچشتى تقيل ،تم نيجى

أتين تب بهي اخين ريضناتها، اثرالله كے كلام نے كيا ، تم خدا كاست كرا دا كروليكن إرقت قطعًا اكيب إنى بهي بهارك اورچرام ينهدوه مانتي بهي نهين تقيل المجتني بي نهير تقيل كرجها ن جمال كيُّم بي تعویزوں کے بیسے لینے ہیں۔ بہرحال بجاری جاہل عورت تھی ہضری نے نہیں لینے دیے۔ اِس طرح کے سينكرون واقعات مين الله تعالى آپ كوهي سُورهُ فاتحه كو آزملنے كى قفيق دين توصرور آزمليئے بيري طرف سے سب کو اجازت ئے بلکہ اجازت دینے کی جی اجازت بئے۔ چالیس دن کم اکمالیس مزتبہ روزاندم بِسْمِ اللهِ رُيضا عِلمِينَ الرُقر كي نيج زير لكاكر اور اَلْحَمْدُ بِلهِ كما تَه الأكر يرصين توبهت الجاب يعنى بسترا لله الدَّحْلين الدَّحِيْد الزرمِلْ حَمْدُ بِلِّهِ إِل سورة كى سات أيتين بين اور مروفعه تقر كے نيچے زيرالگا كر الا كر طوعين كے تو اس كے اثرات بت زیاده بهول کے. (حوالہ: مجلس ذکر مطبوعہ فقام الدین ۱۰ اربل سافائہ) مصنوراكرم صلى الترحليه وللم نيخود فرماياي كرسُورُ فاتحر سُورة فالحرفران مجيركا خلاصين قرآن مجيد كاخلاصد بج اوراتني تعريف كي بيرسُووْ فاتخه كى كرباين سے البريكي الترتعالى نے وقرآن كو السّبيّعُ الْكَمْثَانِيْ فرايد بِدر وُبرائي جلنوالي أيتين برزمازي برركعت مين م وبراتے بين بيقران كامغرب، عطرك بنجور ك، سارے قرآن كے اہم صنامین اِس میں التہ نے سمو دیا ہیں، دریا گوزے میں بند کر دیے ہیں جس طرح سالاضمون عُنوان مِیں آ عبالہ ہیے اِسی طرح سُورۂ فانتحہ کونلیس باروں اور ۱۱۴ سُورتوں کاعنوان سمجھیے، ملکہ میں توبیہ كتها بهو*ن كرصارت أدم عليه السلام مع لي كرحضات بيشيخ تك جنني هي* الهامي كما بين بين جس قدر كبي الترتعالي كے احتام وفرامين ہيں اُن سب كانچڙر اورائب كباب سُورة فاتحد ميں ركھ ديا گياہے۔ يہ ليسے مى ب جيسے كرآت يكي تورفو مائيل كرآم كي تُنظى ميں آم تو راسيد، اسى طرح جامن كي تُنظى ميں توراجامن بنے ۔جامن کی اتنی سی مٹھلی کو آپ گاڑیں گے، ذراسی دیجھ بھال کریں گے، ایک دن وہ پودا طرحہ کرے جوان ہوگا تو آپ سارا خاندان مفا<u>بل</u>ے میں لیٹ جائیں تب جا کر اُس کو پینچ سکیں گے۔ آدھ فرلا نگ مك وه ورخت اُورِ پہنچ جائے گا۔ پوتے، نواسے، دا دے، پر دادے اگر لبیط جائیں کیے بعد دیکرے اورنیچ البائی میں تب جائے وزعت کی جوٹی کم بنجیں گے جھے سات سالوں میں یہ اتنی لبائی تک بيني جاتا ہے. اندازه لگليئے، اتني حيوثي سي شلي طرح كر اتنا طرا ورضت بن كئي حراك كيوسے آساني

بے کا سکتی تھی لیکن زمین میں گاڑی تو کہاں کہ بینچی بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاکھوں میولوں کاعِطراتنی سی شیشی میں ساجاتا ہے۔ اس لیے ساری الهامی کتابیں ایک لاکھ ویبیں نہار پیغیبروں کا جوی و عوت وارشاد کا لئبِ لباب تھا وہ سارا قرآن میں <u>ئ</u>ے اور قرآن کی ایک سوچ دہ سور توں کو الشين سورة فانحد مينهمو ديائي يسورة فانحه لريدلينا كويا سارى الهامى كتابين لريف يينه كيتراون بے۔ میعمولی بات نہیں ہے، بہت اونجی بات ہے۔ اس کیے اللہ والوں کاطربق بیہے کرسورہ فاتحر كومعه وصل ببم الله كرير هنه مين بهنت زياده انزات بين - بيت عِد الله الرَّحْم فِي الرَّحِيمِ الْحَمَدُ لِلَّهِ وَبِي الْعَلْمِينَ ... الم (حاله بملس وكرسطبوعة قدام الدين ١٠ الريل سنواية) عمل مدعامل فی قوت اردی ترکرتی کے الیہ اور داقعہ بھی من کیجے بھرت رہماللہ كمرشركيف من ملكماكم مي في في المرادة قريش إن الكو وفع ري بدليك مقصد كورانهي بموار مضرت نصعولى طوريرتبا ياكه فلال تمازك بعد إس طرح إتني دفعه رصو ينفته بحي نبيس تُوِدا كُزُرا موكًا كه خط آگيا ـ أنفول نه كنَّها كه مضرت إ بالكل تُعيك ١٩،١٧ ون فِر صنه كي نوست آئي بيِّها ور مقصد پُورا ہوگیا ہے۔ اتنی دفعہ ٹرچھا تومقصد پُورا نہ ہُوا۔ اس کی وجہ کیا ہے ؟ حضرت رحمّا للحلیہ نط نه لکھ سکے ، بیار سنے ،مجھ سے خط لکھوایا اور شاہ ولی اللہ دماوی کی کتاب مجھے دی حس کی شرح فارسى مين جزر شالبحر بينه، الس كا ايب اب نقل كرواكر ميرخود بي تشريح كرا في كتب باب اير خط کا پرتھا کرعمل میں عابل کی قوتتِ ارادی اثر کرتی ہئے تم نے سی کتاب میں ٹرپھا عمل کر دیا، اب معصلسلدسبسله ابينه اكابرا ورشيوخ سه إس كى اجازت جلى أرمى بئه بتعين اس كى اجازت اس یے دے رہا بھول کرتم ماشاراللہ اس سلم کے عیں حالیس سال سے عامل ہو تو انشاراللہ اس الر يقيني برگار شاه صاحب كايد فرانا كهمل مين عامل كي قوتت ارادي اثر كرتي بنيد، يركوني معمولي بات نهيں ہے - اسي له حدّ ثنا عَنْ فكر عنْ فكر بدراب ميں في صديث يُرهى صرت مدنی رحته الشطیه سے، اُتفول نے ٹریھی صریت شخ الهند رحته الدعلیہ سے، اُتھوں نے ٹریھی صرت مولاً المحدّرة المرحد الترعليدسية بعنور كرسلسله جلاجانب. إس طرح سلسلسله الورانيت جلى اتی ہے اور بغیراس کے بیچنو چال نہیں ہوستی۔ فرض کیجے ایک ششرق اگر نجاری ٹرچ لایا ہے اس كے بخاری ٹر صنے میں اور ایک عالم کے بخاری ٹر یصنے میں زمین آسان کا فرق سبّے۔ ایک عالم حرالفاظ

اداكرىكا اس كى سندھتورىك بېنچىگى اورسىشىق بلاسىندىرىھىگا، (حالە بىلىن كرمطبوعە عدم الين اربيستند) معظم الين اربيستند) برطال ايم دوسري بات جواس سيجي زياده ابم بئه ده سُن ينجف بصرت مدفئ اورصرت رحمة المعليدس وكون فيريد ساسف يوحياك" فلال الركام ال بى نابكارىپ،سىدكارىپ، ئىزاب نوش جىئە تھزىت نے فرايا" سۇرۇ فاتىرىللۇ". أنھول نے كما، "بِرْهِي بِنَّهِ، فائده بنين بُوا "مضرتُ نے فرايا" تم إس طريقي سے بڑھو" فرانے لگے "صرفي نيري گ نے اجازت دی ہے کہ جوسوسائری میں اوباش ،بدمعاش ہوجائے اُس کے لیے سُورة فاتحہ مع وسل بسم التدكر يصي ليكن إهدِ مَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيَّة كَى آيت برابر كياره وفعد لراتيس، اور اس كي كسرورسامن لائيس اور دل مين نمناكرين كه يا الله إرسه نيك ياك بنا وسه، نابجارون بدمعاشون، اوباشون کی مجست سے نجات ولا دے، اللہ والوں کی حست میسر فرار برالیاتیر بہب عل بنے كر خلاكے فعنل سے كاميا بى عال ہوتى ہے" كيس نے خود بيسيوں دفعر تجرب كيا ہے معرت رحته التدعليه كا **بزارون دفعه كانجر برتفا - الشرتعال**ي كانثا بدل ديتية بين اور اصلاح فرا كراينيه دام حريت (حواله: علم فكرمطبوعة تدام الدين ١٠ اربيل منافياته) میرے بڑے لڑے عزن می احبل تلاکی پیائی رمضرت رحمة الله علیه فرا<u>ز گ</u>ار مولوی میالیاتہ بيوى بچوں كے ساتھ عنداق انصاف فے شادی نبیس کی ، اُن سے بھے ایک اور صاجزاد سے شی تھے ، جو اوائل عمر ہی میں فرت ہو گئے تھے" مضرت رحمالتعلید کی زندگی کے آخری زمانے کا واقعہ ہے کہ آئے نے دو تیمتی بجرے سنگولئے اور اُنھیں ُ وَرَحِ كِيا۔ فولمنے گلے" اللہ تعالیٰ نے پہلا بحیر جر دیاتھا وہ ایک اہ بعد ہی دفات پاگیا اور حیٰہ دختوں بعد اُس كى والده كابھى وصال ہوگيا " فرانے لگے كە" اُس وقت ہمارے إس وسست نبيس تقى كە بم عقيقة كرسكة اب الله نع ومعت دى بيتوالله تعالى كوأس انعام اورعطيته كاشكريه اواكر في كع ليديد بجرك ورئ كيد بين . باوجود اس كركر الترف ابني الانت واليس بعي له لى بدليك مجر برالله كالشكر

والجب بني "مضرت رحمة المعطيد في بان كياكم" قرآن في تعليم دى كداك كي بعد دوسري بيدى بيسيسوكن كها جاما بيد لافاجا برو تومعقول شرعي عُذر عي بوفا چابيئيا، ليكن سب سے بري شرط ير ب كرتم عَمَلُ وانصاف قائم كرسحوت فوانه لك كر ميري نفيد والهي بئه ، مجيقة سال گزرگنه ، مين اي ك

دوسری شادی کے بعد پیلے بچی اور سلی ہیوی کے ساتھ انصاف ہوتے نہیں بایا ۔ التداور رسول منے آپ کواکیے کم دیا، اُس پڑل کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ حقوق بکھلا دیے، عدل وانصاف ہمو نبادتی نه ہونے پائے کیکن ایک اللہ کا بندہ اُس ضلیطے کو نظر انداز کرتا ہے ادرالزام مُلّا اور قرآن پر دهراً ہے، اس سے شره کر بھی کہی انسان کی اُلٹی کھوٹری ہوئے تی ہے؟"

(حاله بملس وكرمطبوعه خدام الدِّين ١١، ايريل من 19٠٤) مضرت تفانوئي كاعدا فوانصاف السبيان ساكيه بان بلتي بئي مضرب خاله عليه

نے جب بیات بیاں فرائی توکسی خاتوُن نے میری والدَّه کو قبصّہ جاسُنایا میری والدَّه کے پاس برانی صب مبيهي مونى تقيس - حضرت تفانوى كى الميه - حضرت تفانوى كي تقتقدين أن كى المي محترمه كورلي في

صاحبهٔ کښتیمېں بهرطال بېرانی صاحبه سے ہاری والدّه کو تنبه علا اورانفوں نیےصنرت کوھی تایا ، گه حضرت تفانوی رحمة التي عليه عدل وانصاف کی انتهائی پابندی اِس مذکک کرتے بتھے کہ گھی نول کرفیتے،

چینی تول کر دیتے، کیڑے جلیے ایک کے ویسے دوسری کے جتنی کہ امغوں نے کہا کہ اگر اللہ نے کہی ایک جوار مجا دیا توانفول نے مجھی یہنیں کیا کہ ایک، کو حوار دیا اور دوسری کو نہ دیا ملکہ اُس جوائے کی

بهى تقسيم الصاف مد كرتے يهنين كرايك وقتيض ديے دى اور دوسرى كو پا جامر بنيس بكر قتيض كے بھی دو مرح دے اور باجامے كے بھی ووكوك كر ديتے، دويلے كے بھی دو مرح دا اتنے تے، اور دونوں کو برابر دے دیتے بربری والدّہ نے پرچھا کہ "بھروہ کیرےکس کام آئے ؟ فتیص بھی گئی، پاجامہ

بھی گیا اور دومٹریمی گیا " انھوں نے کہا" یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے دلوں میں ٹیطان بیہ وسوستنیں ڈال سکتا تھا کر تمیض اچھی تھی، دوسری کو دے دی یا دولیہ اچھا تھا، دوسری کو دے دیا،

جوالًا جاراً برابر كاحِقد بونا اور جارير مامنيقشيم بتوانها" أه (حاله بالسرخ كرمطبوعه خدام الدين ١١ رابيل سناوار) و کھافیے کی نماز عبدالرحن مرحم نے مجھے ایک دفعہ داقعہ منایا کر میں ملی گڑھ

يونيورشي ميں ٹرچھاتھا۔ يي<sup>س 1</sup>12ء يا <u>ھي 19</u> کا وافتہ ہے۔ وہاں نماز کو ضروري قرار ديا جا اتھا اور كوجل جس نے حضرت تفانوی كی خدمت میں ہوتی جوا اسمیا اُسے جا بئیے تھا كھ تصبیص كرا كو بڑى ان مي كيلئے ہے واكد ووسري كيلئے

اسى طرح سنيكر ون ندين بزارون لا كھوں كى برايت حفرات شيخدين (حضرت ميشنخ لا ہوري اور صرت اقدى الوگ سے الله ایک نے لی . فالحد مله علی واله

جسے شام سجد میں عاضری لی جاتی تھی جولوگ نماز میں نہ اتنے اُن کے خلاف کا رروائی کی جاتی تھی۔ فوان ككيطلب نع جيراسي كوسكها ركها تفاكرجب جاعت قربيب كختم هواورسلام بهريمه والابهوتو ہمیں اشارہ کر دو بس فوڑا وگڑ وگڑ مسجد میں آجاتے اور نماز میں بیٹیے جانے۔ کہاں کا وصنو راور کون بنائے نیاز ٹرھی ہے یا نہیں سلام بھیا اور عاضری بولی" دین محدّ!" کیسُسُر" غلام محدّ" کیسُسُر" نماز بھی ہوگئی، حاضری بھی ہوگئی، حہا عیت بھی مل گئی نیصفوری نینحشوع ، نیزحضوع ، ندرکوع ، ندسجد ہ ، نة كلاوت "بينماز نهيس ب يجرم درى صاحب فوائه ككير يحبب صنرت رحمة الشعليدي محبب مين بلثينے كاشرف حال بُوا تو وكالت حجيوڙ دى كيونكە صرتَّ فرايا كرتے بنے كه إس بيشے بيطال كى وزى بهت كم ميشراتي بيئه لهذا فوانه كله كريم مكي بير الدين الماري المان الماري اورعلى كره او ميرسي کے زمانے کی نیز نہیں کتنے برسول کی نمازیں ساری اُٹھائیں۔ اب الحداث میں سوتیا ہول کہ حضرت رحمالته علیه تھیک فراتے ہیں، انفوں نے ہمارے دلوں میں قرآن کی ظمت بیدا کی اور انگریز کے تم**تدن کی نفرت دِل می**ں پڑھ**ا دی** '' (حوالہ بحبسس دکرمطبوعہ نقدم الدین ۲۲ راپریل <u>شکائ</u>ر)

فدمت میں رہے کچھ دن ہوئے ایک کتاب میں مجھے ایک خط ملاج حضرت مدنی رحت التعلیہ نے عربي زبان مير حضرت رحمة الترعليه كولكها تها كدمولانا سسندهي كسي كي خدمت بيسد نهيس كرتير ساري زندگی انفوں نےغیرلوگوں سےخدرمت نہیں لی۔ انفوں نے میرے لیے لکھا کہ انور کوان کی خدمت مِن بَسِج ديجيّے <sup>لِه</sup> إس خط كام محصّے بته نهيں تھا - ميں محقياتها حضرتُ نے اپنے طور ريپيش كر ركھا - بند-آب بتيه علاا ب كرمضرت مدنی كي سفارش ريمبيجا تفا حضرت سندهی كي عادت تقي كه مُجرًا خرد بينينة ستق مجهُمُوا الله في من روكة ليكن اكر كوني دوراعُوا الكركمة التوريب منهات أواكرواكرهين مروم عراندیا کے صدر سے بیان کے سب سے زیادہ عقیدت مند سے، اُن کے لیے گھر سے عود علیا

له بارا حضرتِ اقدسٌ نے اس واقع کو بیانِ فرایا کہ (شلطان الاولیار) مضرت مولاناصبیب التّدصاحبُ ، جرکہ دارالعلوم دیوبندسے فارغ انتصیل ہو چکے تھے، کو صرت (امام لاہوریؓ) نے صرت سندھیؓ کی فدیت پر مامور فرما مراہ ر مکارتھا اور میں ابھی درمیانی کیا ہیں ٹیرھنا تھا لیکن حضرت مدنی کی فرائش رچضرت ؓ نے فورًاعمل فرایا اوراب میں ان اكالبُّك فيصله برالله جل شائز كالاكولاكو شكر اداكرا بهون -

بناكر لاتے، أن كے سلمنے دوزا أو بيٹيقة حضرت مدنی كى عنايات كيطفيل مجھ مجى الله نے صفرت بندهی کی خدمت کی توفیق عطافرادی سنده میں گرمی کی وجه سے مجھے بینسیان کل ایکس توصرت سِندهی نے نیم نگوائی . اکبزامی ایک شخص پیرنسیا رالدین صاحب کا ناتگه اِن تھا، وہیم لایا پینسیا رالین صاحب صری کے پورے ہم درس رہے۔ سندھ میں پر جنٹا اور پیر کھاڑا دو زر دست چی ٹی کے بير بايك وال قرآن وحديث كى زبردست تعليم موتى بدر كبهى جاك آپ دكيفين توحيران وبأي اتنا الإكتيك فانه بورك بإكتان مين كهين نهيل ني جننا وإل بيد فير حضرت سندهي في اكبرت كهاميان نيم كهوث لاؤروه الشركابنده أتنابرا بيالهم كرك آيا اورمير يسامني أس ني ركه دا میس نے جب وہ بینے کے لیے اعظایا تو قریب کرتے ہی میری انکھوں سے انسوکل آئے نیم مراتنی زور کی خوشبو ہوتی ہے۔ تومیس نے وہ پیا یہ بٹی کر کے نیچے رکھ دیا۔ اللہ کی قدرت ، صفرت رندھی ج کی قوّت برداشت اورسبق دینے کا ڈھنگ دیجھیے۔ اعفوں نے مجھے اتنے نیم کے فوائد تبائے کر مان سے باہر ہیں.ساری زندگی انفول نے ونیا بھر کی خاک جھانی، تیرہ سال عجاز کے اندرخانہ کعبہ میں میث طرهائي مضرت رحمة الشطيه نع ساري عليمات أن سه حال كي ديس. إس دوران كابل مين عجي رہے توول امیرامان الشرخان ،جنرل مادرخان ، بیجه آج کل کے حکمران بیں افغانشان کے اِن کے والد تھے ان کے چیا وزیر عظم تھے سردار ہیم خان، سردار داؤدخان، سردار محمودخان، سب حضرت سندھی کے تناگرد تھے جال باشا ترکی ہے آیا، اُس نے بھی قرآن جھزت سندھی سے ٹیھا۔ نیر تو میں نے وہ ہم کا بالبرأتها كرركه ديار اب اندازه لكايتي ستتر يحجة ساله توزيص نه بالد أتهايا ، منه سيدلكايا اوزخم كرك نيچ ركه ديا. إب إس مع شره كراوركون ساؤهنگ بئي ترتبيت كا ؟ ميں وم نجرُوره كيا اتني نیم بینے سے انسانی رکیں مجرع انے کا خطرہ ہے مگر اُن کی قرّتِ برداشت اور خدار بھروسالیا زبرت تفاكه بان سے ابہ بئے بھنرت رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تو تو کل صرت بندھی جسے سيكها بني الأكهول رويك كي ضرورت ثرتي توالته تعالى سے دُعا كرتے، الته تعالىٰ ديے يہ يحبيب

ميں رکھانهيں،سب را وخلا ميں کٹا ديا بضرت مدنى رحته النه عليہ جھوٹے جھوٹے گھونٹ معرك ياني ک حضرت بسندهی کی دارالعلوم سے فراغمت کے بعد مہلی جاعت میں صفرت امام لا ہوری کے ہم درس صفرت بيرضيار الدين صاحب عقه ر

له يركتب خاز حضرت سندهي كے ليے بنوا إ كيا تھا۔

یا کرتے تھے۔ میں نے اسعدمیاں سے پوچھا، کہنے گئے صربےؓ فرمایا کرتے تھے کہ زادہ پانی پینے سے انسان کا زہن کند ہوجاتا ہے۔ توصفرت بندھی نے دوسرے دن اکبر کو فرمایا کر مجلواں ساتھ لے آؤَ ( سندهی میں چنے کو مُجگڑاں کتے ہیں) مجھے فرایا کتم سے جننا پیا جائے بی جاؤ اوراس کے بعد يه چنچا كرنڤوك دينا - پيلے سے ده كم نيم لايا تراكب دم ئيں نے بی كرھنے چپاليے . تين دن صرت بندهی تے مجھے نیم بلائی اور سبے سے ثنام کے سوائے لئی کے مجھن کے ، روٹی کے ماتھ ملیجا کھانے نهیں دیا۔ وہ فرات تقے مجھے بچین مدین کلیف ہوئی تقی تومیری والدہ نے تین دن مجھے نیم اس طرح پلائی تقی ائ*س کے بعد سادی زندگی تھی چنسیال نہین کلیس ب*جس دن سے صنرت سندھی کے مجھے نیم

يُلانى مجھے بھی سنیاں نہیں کلیں ملکہ کوئی ورخم ہوجائے تو میں پروا سی نہیں کرا، فورامندیل ہوجہ آیا

نے۔ (حوالہ: مجلسس ذکر مطبوعہ فقدم الدین ۸ رشی سناوی )

ہُوا، اسلام آپ کا بجا بمہی ہندوت ان کی ٹاریخ کبھی گئی تو آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے،سار فیزم كى خدات أيك طرف، اكيلے على كى خدات أن سے ٹرھ كر ميں صرف ايسر الله صفرت شيخ الهندُّ، حضرت مدني ، اوربيا تعبى زنده بيس ينجيان عالم حضرت مولانا عُزُرِيكُ بن كو طف اسعد ميال ماكتان ا تے ہیں، یہ پانچے سال ما ٹیا میں رہے ، تہجی انہا*ی کے حالات پڑھیے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو* جائیں گے۔ ان اللہ کے بندوں نے اللہ تعالی ریھوسے کا ایسا لازوال عمل بیش کیا ہے کہ اسے وکیھرکر انسان کے اندر بہّنت ،ٹرائٹ اور فورت پیلا ہوجاتی ہے، ایمان قوی ہوجاتا ہے۔ اِسی بنار برالته تعالى نيه إن كوچار دا مگب عالم ميں عِزْت وغظمت عطا فرا ئى بحضرت مدنی كوشیخ لعرف بعجم كىلقىب سەپكاراجاتا بىچە، أن كەغىتاق دۇلةام حجاز مىں، پاكستان مىں، بروا مىں، اندونىشيا مىں، افريقيرمين ملكه كوئي مُلك ايسانهين جهان لما نون ملي حفرت مدني كنة إم اورجان نِثار مُرْجُون. كتى سوعلماركوبرا واست حديث لرحاتى بير تيروسال نوسجد نبوى مين لريطانى، بير كلكة مدير طائى علہ طبعیں ٹرچائی ہلہ ہے میں جب بھی جاتے، ایک مہدینہ، طوٹر ھرمہدینہ، ساری رات جاگتے، خاروں إلىان أن كے ماتھ معتكف ہوتے، قرآن سنتے اورعبادت میں شغول ہوتے، مہاں جاتے بس ایک

بَيْلُ تَفَا اللّٰهُ كَى رَمِّنتَ كَا رَجِبِ ٱلبُّكِ كَا وَصَالَ بُهُوا تُوحِفِرتِ رَلْسَهُ لِإِبْرَى لَا بِهِورِ مَي سَقِيهِ. أَن كُو

اِطَّلَاع كَي كُنِّي كَيْحِضْرت مدنيٌّ كا وصال ہوگیائے۔ فوانے لگے كەمرَے نہيں،مربدوں نے ماردیا ج بعدمين نشريح كى كه إس بمرهابيه ك زمان مي الله ك بندول كوكيه زكير سوخيا جاسين كه النوك ساری زندگی شری جناکشی میں گزاری ہے،اب تو اُن پر زیادہ باریز ڈالاجائے، انھموں بھی بات کڑا ہُول، اپنے گھر میں ہیں جیٹواتھا ، کیسر رکھا ہُواتھا حضرت مذتی نے اپنیٹ کا اور سورہے ہیں ہیں نے اُٹھا کر تکیہ قریب رکھ دیا توضی فراسیس کر فرانے لگے" میاں صاحبزادے اِجیل میں کیا آپ يجيمة ميّا فراينه كا "، حبب كم انگرزيد بخبت كمران تفاحض مدنى واطيعي رخصاب كلته ، إلكل كالى نىيى كرتے ہے، نترى گنجائش كے مطابق ہى ہوتى، ليكن وہ كہتے كہ جب مك ميں لنكر ير خبيث كو بهال سفر كال بنيس لينا كيس اينص فيد بال ظاهر بهيس بوائد وتنا كدميرا وشمن انگريز كه كاكر سفيلال هو گئے ہیں، ٹوڑھا ہوگیا ہے، میں اُسے بنوشی بھی دکھنے نہیں دنیا اوراخیرائسے نکال باہر کیا . . . . فرمایا اسلام کے بدترین وَثَمَن کو اِتنی عبی ٰعرشی نہ ہو کہ حشین احمد ؓ بُوڑھا ہردگیا۔ ہے جس دن مک اُزّاد بوكيا أس كي بعد بيزخفاب نهين لكايا حضرت مدني كي طبيعت مين بهت ظرافت بقي مهروقت بنستے رہتے تھے لیکن جب فسادات ہوئے تو اُن کو إننا صدمہ تھاجس کا بیان نہیں ہوسکتا بصرت رحمة التعطيمة اكيب دفعه أن كي بال تشريب ليكيّ نو أنفول نيمُ عني منتكواتي ، أن كي عادت تفي كم عربون كى طرح مصيب الشهيد الشهيد كركات يجب بب كمانيكة توصّرت مدني سالن تم كرته، بليب كي صفائي كرته، بان إلى إلى جهم جد خرار لوك أن سے ايك ايك دفعه بعيت بهوتر آل مداس ہیں تو کل کا ٹیبا واڑ ہیں، آج کا ٹیبا واڑ ہیں تو کل سُورت تشریعیٰ نے گئے ۔ لوگ ورا بھی آرام نہیں لینے دیتے تھے۔اُن کی تکلیف کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے۔ اِس پر صفرت دائپوری نے فرمایا، کر مُرىدِوں نے مار دیا ۔ بعنی قرت جبهانی سے زیادہ اُن پر بوجه ڈوالا بھنرت مدنی ایک دفعہ طیتے ہی رب عقى برب برا على وال بلي بوك عظر الد صفائى كرن والاعبدا في ساسف سكرر ر التها مضرت نے اُسے بلایا، اپنے پیالے میں اسے ملئے دی نووہ التھ عِرْرُكر كھڑا ہوگیا كرميل انهی اینا برتن لاما مور بصرت نے فرمایا کہ اسی میں بیویہ وہ کہنے لگا جی میں توعیساتی ہوما موں، مضرت نے فرایا کوئی بات نہیں، تم بیو، ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ انسان کا مجموعا پاک ہے اوروس كالمُحطُّوا شِفارجِيد وه مانيا ہى منتها يصرتُ نے زبردتى بيايہ دے ديا جب بى ليا تو كہنے لگا ك جي مَين بيرتن الگ رکھتا ہوں، فرمانے لگے لاؤمجھے دد بھنرے نے لیا، اُس میں جانے ڈالی ادر

نود يى لى - وه به كابرًا ره كياكه ايم معمولى أفليت كفردس إنني رب عالم كايسلوك إاساك لوگ أن كے ثبوتوں كو ہاتھ لكانا فخر شجھتے ہیں اور وہ میرا حجوثا پینے كو تیار ہے!! اللّٰہ كی قدُر بت اُس براییا از ہوا کہ وہ برداشت ندکرسکا ۔ گھرجا کر ، نہا دھوکر اور بیری بچوں کو لے کر آگیا کہ مضرت! بهمين كلمه طريطاوين .... پيه اوليا , كرام كاسچا كروار .... النه تعالى بمين هي آييا كروارنصيب فرملية. أيبن. (حوله : علب وكرمطبره فرام الدين ٨ متى ١٩٤٠) مفرن المروفي كالكفرير فا وقعم المكرن وفي كالداريخ منزت المكرك كالداريخ منزت حضرت امروْ في كى خدمت ميں عاضر پُرُور كے اور كها" جي بينماز منيں ٹريفتا، دُعا كريں". اُنھوں كے غضے سے فروایا" یہ بھی کوئی ڈعاکرنے کی بات ہے؟ اِس کو عم دو کہ نماز بڑھے ' اور بھر اُس اڑکے کوفر وایا "كم بخت إ أعمر، وضوركرا ورنماز بره" ا أكب دم وه وضوركرك نمازك ليه كل ابوكيا. (حواله المجلسس وكرمطبوعه خدام الدين تميم أي المايي) يرسيه كار، كنه كار، كبيرني موت ضريم لاما عبرالتدانوركي كسرفشي الْكُنْدَاء، الرَّرِيكِس قدر الأنق بُرِكِين بُرِيجِب وُنيا مِين نه روبن نوهيو شُران كي عبكه بر منجيه عبات مين تواپنے لياقال مروم کا وہی مصرعرب ندکرنا ہوں ج زاغول يحذنقر فسنسمن عفالول سنشبن له كه بهم ميں تو كو في صلاحتيت، نُرْبي، كال نهيں، ليكن بيرآپ صفرات كي دُعاميّن بين يا التيريك كى كوئى رحمت بيدكه جارا كون ساگناه الته تعالى كويېنىدا گيا كدالله تعالى نے اپنی اس نعمت نوازات بيد- (طله تقرير درس قرآن ومديث والمكنيط مطبوعة خالم الدين عِنوانٌ قرآن وراسل كغطمت ٨ رسي ١٩٤٠، مین چیزار می المعلیم عظمت مین حیواساتها توبیلی دفعه جب دار ابعلوم دیوبندگیا، تو مین مین مین مین مین مین مین می مضرت جمید للتعلیم کی مطمعت مین مین دخترالله علید کاڑی پرسواد کرانے سے پیتیشلونی

فران کے بیدل ہی جلتے ہیں۔ آدھ گھنٹے ہیں اللہ اللہ کرتے ہوئے لیشن پہنچ جائیں گے اور تھیں کہ میشمر صرب اقدی اکثرا ہے ہے پہلے تھے۔ جسٹانے پرمیل گے ہی مجمئ ہے۔

ك كئي الدهيراتها، ايك تانك والا الكيا مصنرت نه كلطري وكبيمي تواجعي نماز فجر مين إيك فلشه تها.

سوار کراکے اطینان سے شیرانوالد سجد والیس پہنچ کر نماز ا دا کرسکتا ہوں ۔ بیجو حیوسات آنے اس انکے والے کو دینے ہیں رکھی ایسے غرب کو دیے دیں گئے جب کے پاس کی بھی نہواکائس کے گھر دال روٹی کی سکے ریتہ انگے والا توکسی اور سواری سے بھی کمالے گا۔ اگر برحیوسات آنے کسی غربیب محین کے گھر<u> حلیے</u> جا میں تو اچھی ات ہے یا بیکہ میں تھوڑی دیر<u>کے لیت</u> انگے میں سیرکر لُوِّل؟ سامان بھی زیادہ نہ تھا، وہ مجھے بھی ہندویتے،سربراُ کٹا رکھاتھا، اندازہ لیکایئے۔ بیرمیں اللہ کے بندسے ختنا اپنی ذات کے لیے صروری ہو وہ تور کھ لینتے ہیں اور باقی زائد از صرورت دوسرے حاجبت مندوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ (حالہ بعبس درمطبرعة ظام الدین ۲۵ شمبر المالیہ) مفرت خدالتر عليه نصاب عبى زباده زكوة اوا كرنه كويند فرات في الدوالا مؤمرًا مفرت خدالته عليه نصاب عبى زباده زكوة اوا كرنه كوينه دفرات في الماري الدوادها چھوطے بھائی صافظ حمیدالند کی اہلیہ کو دے دیا اور آدصامیری بیوی کو۔ ایک دفعہ اس زبور کی نركزة كاحساب كيا توغالبًا بنِدره رُوبِيسنة يا نيره رُوبِي بننه ( اُس زمانه كم) والدهُ نيصرتُ مع عرض کیا کہ اِتنے روپے اِتنے آئے زکوۃ بنی ہے بطلب اُن کا یہ تھا کہ آنے ہی دوں یا روپ پُرا کرے دُوں؟ توصنرت بِمته الله عليہ نے فرما يا کہ اگر تيرہ روپے کھھ آنے بنے ہيں توتم لوگ چوہ پندره رُولوں کے بجائے بیس رُوپے دو۔ اِدھر ہمارے ساب میں رہے گا، اُدھ خیرات کھے ہ میں میلا جلئے گا تو وہ امچاہیے جراہ خدا میں دیے دوگے وہ دوگنا چرگنا ہوکر ملے گاریر تجارت اليمي بنيم إوه تجارت ؟ ( حاله : مبسس در مطبوع نقام الدين ٢٥ ستمبر عالم ) ہماری جاعت کی فرمد ارباں وہیں دین مقر کی سربندی کے لیے ہوتم کی قرانی لینے ا والى جاعت بعى بدر بهارى اكار في سجدول كوهي آباد كيا اور قومي اور في بيان ريعي ضرمات انجام دیں یم فخرسے سرلبند کرکے کہ سکتے ہیں کہ جب بھی ہمارے اکابرنے یہ دیکیا کہ اب کالے بیٹی مناسب بنیں ہے قدمیدار عل میں کو دے اور مروا نہ وار حالات ناساز گار کا مقابلہ کیا۔ <del>ہمار</del> مضرت پرانسالی اور فالبے کے عارصہ کے باوٹرد ہر موقعہ رسینہ مان کر ملی تحریحوں کی دہنائی فراتے رہے۔ بارم قیدوبند کی معمتبر جمیلیں لیکن مجی اُن کے بائے ثبات تنزلزل مذہور کے ۔ اُپ کے برجا برحاكم كمص ملت كلمة عنكها واليوب خال جليد أمركو شرعي قوانين كحاح وطلاق ميس دخل دينه

پرٹو کا ہی نہیں ملکہ اُس کو چلنج کیا۔ سکندر مزرا جیسے شکبتر عمران کا نام لے لے کر اُسے کیات نے سپے اور اسی طرح ہر حاکم وقت کو صبحے راستہ دِ کھاتے رہے۔ ہم بھی اُنہی کے نام لیوا ہیں۔ ہم بر بھی اسب بہت بڑی دِ تبد داری کا وقت آر رہے۔ (حالہ ، علس ذکر مطبوعہ نقام الدین ۲راکتوبرے لیا یا

الدون المراد المراد المراد المورن المورن المورون المو

وه خلاصی جلدی سے اندر گیا۔ ڈرم اُٹھا کر جمع شدہ کچراسمندرمیں بھینیک دیا اور ڈرم غالی کر کے تھیر

وہیں رکھ دیا ٹیمیں نئے میں ہاتھ والا تو حریمی ہاتھ میں نوٹ یا سکے اُئے اُس کو دے دیے وه میرے باؤں برگر ڈرا کیں نے اُس کو اُٹھا کہ کہا کہ دیمیو بھائی! ہمارے ندیہ ببال طرح كنا گناه ب بعده اور ركوع خدا وند تعالیٰ كاحق بئے۔ اگر دومنٹ دیر ہوجاتی یا اُس خلاصی کے كينے سے میں رُک جاتا تو وہ رقم سمندر میں علی گئی ہوتی ۔ اُس كانچال ہیں ہوگا كہ ان كے انداطبنے مصيلية مين صفائي كر دُون المبيه محترمه كوتبايا تو وه حيران روگئين اورالله كاشكر اوا كيا تصابن سے دھو کرصاف کر کے شکھاتی رہیں۔اللہ تعالی کے کلام میں کس قدرطافت ہے! سُجان اللّٰہ! (طاله: جانشين شرح الفنيشركة بليغي دورة الك. اكوره خنك اوراوشهره كة مانزات (مّربيمُولَّف) مطبوعة فأم الدين ١٨مئني ١٤٥) ولى را ولى مى مشناسد كريسادت على مؤلى مفرق منديت سدارا عريال تفين کڑا تھا کہ وہ حرمین میں روپید ہانی کی طرح بہاتے اور دِل کھول کر راہِ خدا میں کٹا ہے۔ ایک بارحرم میں مجھ سے اثنارہ کرکے فرمایا کہ فلاں آدمی کو جاکر إتنی رقم دیے آؤ۔ میصفیں چیزا ہمُوا وہاں پنیا اور چیکی سیمصافحه کریکے وہ مربر بیش کر دیا. ند سی میں نے تنایا کہ بیکس نے جیجا ہے نہی انفول نے پوچیا، ندمیر بے ساتھ اُن کی جان بیجان تھی تھوڑی دریکے بعد میں کیا دکھتا ہوں کہ وہی آدمی ابنی عکرسے اُٹھا اور ملاکسی سے رئیسے سیدھا حضرت رحمته التعلیہ کی خدرت میں بنیا، آپ کی ایش مبارك رعط ركايا اوروابس ابني مجدر جابيطيا يصرت رحمة التدعليد نيفرمايا اس وفت عرميال شلفين میں جس قدر اولیا التہ جمع ہیں اِس کامتعام التدرت العقرت کے ہاں سب سے بلند ہیے ۔ وہمض ترک تھا بچر حضرت رحمتا التر عليد نے مجھے کہداور رقم دی اورا شارہ کرے فرایا کہ فلال عورت کو دے ا و کین نے عرض کیا وہ تو آدمی سیکے کیونکہ لباس بھی اُدمی کاسپے اورسر سرعمام بھی ہے۔فرمایا تم فار اور محم کی تعمیل کرو۔ وہ عورت ہے ۔ میں نے تعمیل ارشاد کی ۔ حضرت رحمته اللہ علیہ نے فرایا يه وليّد إن فرك كربور و ورج ريب ورج ريب ورج الله عالين في المناسخ المناسخ المناسخ المناسخ المدارة الم اكوره خنگ اورنوشهره كة تا تزات ( مرّتبه تولف ) مطبوعه خدام الدين ١٨ بري سائلاري ) والده مرحومه كى بات الطيف كے طور پر باد آئى بھنرے مدنی رحمته الته عليه اور والده مرحومه كى بات العصاب كارسان كى بيرى ديونى لگريئي، ميں را كوخبري شناؤل ميري والدهُّ مجد سنا راض مروبا ميِّن، وه كهيس كنم كوني الميرالله كرو، قرآن كيث پڑھو، یہ کیا تم خود بھی وقت ضائع کرتے ہواور رات کو حضرتؓ کے کان کھاتے ہو؟ حضرتؓ نے

فرايا بيضرور پايت ہيں، اِس زمانے ہيں بيضرانسان اپتھا نہيں، ہميں کچيرنر کچرخبر تو ہونی جا ہئيے۔ اَنْوَرْضُرُورِی خبریں روزانہ مجھے ُنا دیاہے ۔ آج ُ دنیا میں کیا ہورہاہے ، اِس سے انسان اگر بیضر

هو تُوكِيا اصلاح أورتصديق كيسه كريك كالكين والده مرعوشه فرماتين مُبدوي مين اخبار ومكيهيا ك بَعِير إن اى كُلَّال نظر آئيان نيس، كدى چَنْگى كُل نظر نهيں آئى " اب ميں انجار أُطَّاماً ہوں \_

واقعی سوفیصدی اُن کی بات صحیح تھی میرت کی خبریں، ڈکیتی کی خبریں، زنا، چوری اور سینه زوری كى خبرين بى مهوتى مين - (حاله انطبّح بمرسطبوعه فقدام الدين ١ جدلاتي الواير)

مفرین ما فظ حمیدالله کی المبیر کانتقال میشه بیاریون کانتیار دمی ما فظ میارید کانتیار ک

كي قبني عنت زندگي هي، قبناسخت مزاح تها، إس معامله ميں لتنے ہي زم متھے. كهانا اور حالي ئے بكا

كے گر بھجولتے كبھى استھے رُكن نبيس آنے دى بيوں كو نهلانا وُھلانا، كيروں كا انتظام خور كرنا،

حتّی کہ بیار ہوکر سیبال نہیں جاتے تھے رسب مجبُور کرتے رہے، مانتے نہ تھے آخر کہنے لگے کواگر

مجے میں ال اے جانا بے تومیرے بچوں کو پہلے کچھ دے دو مطلب یدکہ اگر میں حلاجاؤں گا توان کا

چھے کون ہے ،سب نے کہا، بلکہ میں نے بھی ہیتال میں کہا کہ بچے ملنے کے لیے آنا چاہتے میں کہی وقت لے آئیں؟ کہنے لگے ہرگز نہیں، میں وہیں اے ملول گا جب ائے تو بھر بحیّ نے اُن کے

ونیاسے زصرت ہوئے کے بعد ہی زیارت کی ان کی اہلیدمرور مربہشرج کے لیے مافظ صاحب کے ساته جاتی تخیس خدا کی قدرت اِس دفغه اُن کا بیجا اِرا ده تھا اور ممّل نیّاری تھی کیکن اللہ کومنظوری

تھا كريك بعد وتكريك وونول فالم بقاكر شدهار كئے. (علا بعلس در مطبوعة ام الدين ٢ بطري اوو) والده مرحومته كى ياد كاربانتي والده مرحدمين كخوابش هي كدالله تعالى حبنت المعلى يا

بتنت البقيع مين فبرنصيب فرا دين جب كهي حرمين الشّريفين جانا هونا توحضرت رحمّه الله عليه سے کتیں کہ آئے مجھے اجازت مرحمت فرما دیں تو مولوی سیب اللہ کے باس رہوں۔ آئے کی دو

له حضرتِ اقدينٌ اكثر فرايا كرتے تھے كر رضرت مولانا) حافظ حيد الله صاحب رحمة الله عليه كي ولايت كي بيث في كياكم ب كداس مبرساينى بهارالميدكما تدندكى كزارى .

ہُومئیں ہیں۔ میں اِس کو بیاں کھانا پکا کر کھلاؤں گی اوراس کے ساتھ حبّت اِبقیع میں ذفہ عنگی حضرت نے فرایا جب کے ہم زندہ ہیں ہوؤں کا تو کھانا ہم نے کھانا نہیں، تم اُوگی تو گھ جائیں كة تم نه أين تومين نے گھر کبھی نہيں جانا۔ حضرتُ نے فرما يا سير بے بعد بيشك بياں أنا بھير اُنفول نے کہا کہ اچھا شرط یہ بے کہ انور کو محم دے دو کہ آپ کے بعد مجھے لے کر بیال آئے اورمیرسے ماتھ وفات تک رہے برصرت نے فرایا انجی بات، الوّرسے شورہ کرا ہول، اگر وہ دل کی نوشی سے بیند کرے تو مجھے کیا اِنکارہے؟ اِس جگر مولوی جبیب اللہ آئے، میں نے واليس نهيل بلايا بميابيثيا انور كايي ميس تفاتو كاروبار كرّا تها، الله الله كرّا تها، دين برُّه ها أ تھا، میں نے اجازت دے دی مولوی عبیب اللہ نے یہاں رہنے کا ارادہ کیا ، پیلے بلا کر انور سے اجازت لی کرتم بیال لاہور رہو تو بھر کیس اُسے اجازت وُوں، ورنہ نہیں۔ اگریہ وہاں جانالىكىندكراب تومرا حيوابليا خدمت دين كرك كا، يتم برموقوف ہے-اب الله كى قدرت دىكھيے جب صرت كا وصال مُوا اور ميں نے والدہ مرحد مراسے كماكہ چلتے توفولنے لگیں کومیری توجاریائی بیال سے نکلے گی۔ پیلے تو بیشوق تھا کہ مکے میں دفریج ہ بھر مولوی جبیب المصاحب کو لکھا کرمیرے پاس عردے اور ج کے لیے روپیر ہے، مفرت نے رکھاتھا، وہ نفیسب نہ ہوا ، یہ روپہ تم خرچ کر لو اور مجھے مِلنے کے لیے لاہور آ جاؤ، انفوانے بكها جهال آبُ نے اتنی تكلیف اور انتظار برداشت كیا بهورا سا اور كرلیں، انشا المیزنت. میں ملیں گے۔ اُن کا توبیطال اب میں کہا ہوں چلیں آپ کے میں آپ نے جرکہ اتھا کہ تم نے قرآن خفط نہیں کیا، دُوسرے دونوں بھائیوںنے کیا، روٹی پیما کے کھلاؤل گی، تم کو بھی تمارے ٹرے بھائی کو بھی، اور تم سے قرآن خِيفا كراؤں گی، ئيں نے كہا چليں، توجواب میں

يهي فراتين كداب توميري چاريائي من كيلے كى بيال سے، اور واقتى بھر جاريائي ہي اعظى -(حاله المجلسس وكرمطبوعه فقام الدين ٢ جولاني سا<u>١٩٤١م</u>)

## حضرت مولاناحميدالة صاحب كيمظمت وغرميت

ميرب برسي مهائى ف توحرين شريفين مين خدمت دين اورياد اللي مين زندگي صرف كردى چيوشه بهاني حافظ حميدالله كى المبيركاحال بى مين وصال برواسيد. اللهم الحفراما وارتمها. مافظ صاحب نے ہمیشہ ورسس قرآن اور تدریس وتعلیم کی پابندی کرے بے مثال زندگی گزاری ہے۔ اُن کی مقبولیت کا ایک سپلویہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہرسال اپنے گھر ج کے لیے "بلا کیتے تھے اور وہ اللہ کے نمیک بندے اپنی اہلیہ کو ہمیشہ ساتھ لے جاتے یہ کی کتا ہوُں ان کی و نیکیاں تو چپوٹریتے ہی اُن کے لیے نجات کا سامان کم نہیں ہے کہ اپنی دائمی ہجار اہلیہ کے ساتھ زندگی گزار دی - الله تعالی شخشنے بر آئیں تو۔

سشنيدم كه در روز اُمّتيب دويم بال را به نيكال برنجث كريم الترتعالي يلم زمائشين أنهى كو ديت إين جران كابل بوت بين م یہ تترب بہند طاحیں کو مِل گیب ہر مُدعی کے واسطے داروریس کہاں

(حاله: مجلس وكرمطبوعه نقدام الدين ٢ رجرلاني المهايم

مضرت لا بهورى دخمرا لتدعليه كي أخرى لمحات مصورت التعليه وللم في التعليم والتعليم التعليم التع فرايكرت<u>ة تت</u>م مَين خُود دُعاراً بحنّا هول يا الله إحليّا بحراً لينها اپنے اعرّ*م كے ليّے علي* وي الله اعث ننبنول وُوسرى وُعايه كرتے عظے كم يا الله إلك نماز قضانه مو، روزه قضانه مو، درس هج قضانه مو وفات سے جار مائج ون بیلے جب بھی ہم سے آمنا سامنا ہم ا تو ہمیں محم دیتے بٹیا! مراجنازہ بعدمين أطانا، درس ببله دينا تعمير بي حيض دن والده نه رُجِها يدكيا بات برُجب تم مِلتة بهر یا جُدا ہوتے ہو ایک ہی ضیحت کرتے ہیں کہ خازہ بعد میں اُٹھانا، درس پیلے دینا بتھاری ہن اور تصارب بهائي كا وصال بُوا تو بجريمي درس كا ناغه نبيس كيا . خُدا كا كزا اليها بُواكه بإنجوس ون وصال موكيا ـ والده كن كي كريرت كى بات به أله دس دن بيل كفن بلوا ما تب بمي كون الل طون ننیں گیا۔ عامی دین مخرصا حب کہتے ہیں کہ معرات کو نطبہ کھے کر آئے لگے تو فرمایا کا ہیں ماتھ ركد دو-ماجي صاحب في كما حفرت إكيابات بده فراف كك كداب بهادا آدام كا إداده ب

عاجی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ویم بھی نہیں <sup>ب</sup>ہوا کہ <sup>و</sup>نیا<u>سے جارہے ہیں . میں نے بین</u>ے ال کیپ اکہ بڑھایا زیادہ ہوگیا ہے، کمزوری ہوگئی ہے، اب مضرت کے بس کی بات ننیں کہ وہاں سے بل کر يهان أكر خطب كهيين عاجي صاحب في كها حضرت إلى الي ماري كما بين أسكا كري عارب بين، كيا آنے كا الادہ نہيں ہے ؟ فرمايا ہمارا اب آرام كا إرادہ ہے، اوراللہ كى قدرت جمُعه كو آرام ہوگیا۔ سنرہ دن حضرت نے کھا انہیں کھایا، رمضان کے سنرہ روزے پائے کی بیابی بر ہی رکھے، چائے کی پیالی بر ہی محرم وارم اور جائے کی پیالی بر ہی افطار . حافظ صاحب فطار کرانے اور والدہ سحور كراتى تقين ستره دن ندوس قضا بئوا، نه نماز قصا بئوئى، نه ليني ممولات مين قضا بئوئى نهرج ہُوا ، عام معمول میتھا کوعشا کی نمازکے بعد *صفرت کھانا کھاتتے تاکہ ترادیج میں کسل نہ* ہو اور اکیب چائے کی بیابی بیتے اکر نماز میں شنی زائے اپنے کھانا ہم بھی تفریق کے ماتھ ہی کھایا کرتے تھے کھانا کھا رہے تنے تومیرے دونوں بیتے اجمل احمل بھی بلیکے کھانا کھارہے تنے تو پنجابی میں قبلاً لَكَيْرٌ أَكُمَلِ نُوْلِ ساوا حِسُولاره حائے كا، نے اجمل نوْل ميري إِكَ أَدْهِي كُل ما دِره حائے كَيْ بُسِكا ذبن ادهر گیابی نهیں سب کے سامنے کہالیکن خُدا شاہدہے کہ ہمارا ذبہن پھر بھی اِ دھر نہیں گیا۔ ایک ون بات بروى تو والده كنه كي أس ون صرتٌ فرمار به مت احمل نور سادًا حبولاره جائيكا. توكيس ني اصل سي يوجيا" واواجان كهال كمنية وكان " واواجات شيك بوف كنيوس" وه بسیتال جاتے رہتے تھے کہی بھار ہوتے تو نیٹے ہی سمجھے کہ دادا جائے تھیک ہونے گئے ہیں۔ اجل سے پُوجِها كە"كهال كَتے بين" نوائس نے كها" داداجان فوت ہوگئے بین ورت ہوكركهاں كِنَهُ مِن "؛ بِينهُ نهين، الله كِي إِس كِيهُ مِين "كب آئين ك "" ثايد كل آئين وه يتجفي شايد کہيں سفر ريگئے ہيں ميري والدُّہ نے کہا کہ وتھيو صفرتُ کی ٽنني جيج بات بھي کہ انحمل کو حجولا ره جائے گا." داداجائ ٹھیک بہونے گئے ہیں ۔ اُس سے ایجیا تو" داداجان فوت ہو گئے ہیں " فُوت ہوکے کہاں گئے ہیں ؟ ۔" بتہ نہیں، کل کو آئیں گے:

قرآن میں آباہ کہ اللہ تعالی کئی سوسال کم بلکہ کئی ہزارسال کم مُروہ حالت میں رکھیں گے۔ اور زندہ کرنے کے بعد حب اُن سے پوچیس کے کہ کتنا عرصہ رہے ؟ تو وہ کہیں گے ایک ان یا کم و بیش. قَالَ لِبَشْتُ یَوُمِا اَوُ بَعْضَ یَوْمِلِ (بقرہ ۱۵۹) نیچے کی زبان پریجی باربار ہی آیا حالا نکھ اُنٹیں کچھ تیہ نہیں کہ 'فوت' کیا ہوتا ہے۔ حافظ صاحب کے دونوں بڑے بین دہ یہ حالا نکھ اُنٹیں کچھ تیہ نہیں کہ 'فوت' کیا ہوتا ہے۔ حافظ صاحب کے دونوں بڑے بین دہ یہ

تر جانتے ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں لیکن بینہیں جانتے کہ فوت ہو کے آدمی کہاں جاتا ہے؟ اور چھوٹے كو آننا بھى تېپرنېيى جيمولے والى بات أسے جي او يہ الله اكبر! ميں بركتا ہوں الله تعالى كسى كو بھی اِس عمر میں نم کلائے۔اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو ترسبّب کی توفیق عطا فرائے عاجی دیں مجدّ صاحب برب ساته ما فظ مميدالله صاحب كي فبركفدوا في كيد كنية تبايا كرما فظ صاحب ہیتال میں کنے گئے کر میں ہمیشہ سوتیاتھا اللہ نے لؤے بعد میں، لڑکیاں پیلے دے دیں۔ اگر لوکے پہلے ہوتے توشاید میں کوئی تعلیم قررتبیت ہی دیے دیا۔ تو کہنے گئے کداب سجھ میں آنا ہے کہ اس لڑی نے سارا گھرسنبھالنا تھا اور میری خدست اس لڑی سے خدانے لی۔ اگر لڑکے ہوتے تو كان فدرت كرتى ؟ سَلِيق لرُكيول كو بواب، كني كُل كر فِعَلُ الْحَكِيْمِ لِلَا يَخْلُوْلَ عَنِ الْمِحِكْمَةُ الله الحكين كاكونى كالم محمت سيفالى نهيل. (عاله بعلس ورطبوع فرام الدين،

حفري فاسي قبل صافح إورمعا تقذفرات بها صرت رمة الترمليدوسال قبل تيم كرتي بمازىيك كريشيق بيروعاكرت ، بيركة التدالة! بيم يواي وزه افطار موكيا ؟ ہم نے عض کیا جی ہاں ہوگیا۔ فرمایا میار روزہ افطار کراؤ، پانی لاؤ۔ والدُّہ نے کہا پانی بی لیس' فرالي اچى بات، يينية بين، يبله نماز ٹريھ ليس، مير ميري والده كہنے تكيں يا في مت بلاؤ، ان كي مالت ابھی نہیں ہے۔ میری بیری سے کہاتم چاتے سے روزہ افطار کرتی ہو، چاتے کی بیالی لاؤ، چائے کی بیابی پاس لاکر رکھ دی۔ نداُ مفول نے پانی بیا بنجائے، اللہ کے باں بیاسے ہی <u>جائے۔</u> نماز تو ایک بھی قضامہیں ہوئی مگر تراویج نہیں ٹرھ سے <sup>ب</sup>ے اِسی طرح نوافل ٹرچ<u>تے ٹرچتے بیج</u> میں أَنْهُ كُرِيعانقُدُ كُرِنْ لِكُنْةِ لِللهِ وَإِن كَلِيمِ فَهِ إِلَيْ مِيلِمِ صَافَحَ كِيا، بَعِيمِ عانقه، بعير سكراته، له حضرت بولانا صافط حيدات نورالتدمرونه كى برى صاجزادى علما الله تعالى كوزصت (شادى) فربلت وقت جنرت إقديث في كيب وسب زیل تحریر بھی دی اورزبان خود ر حکرانائی اور فرایا اس بھی نے مافظ صاحب اپنی والد گاور بری جی بست ندرت کی ب

اقدسٌّ نے اپنے ماتھوں اس بیٹی رہتیبی) کو رضت فرمانتھا۔ لل حضرت افترن سع إراب اكناز مغرب كي بعدوو دوكرك إعصاب بي نفل ره ليد لله مصلف اورمعلف مصر بيط تمام سورات كوفرايك " برده كرك" حضرت اقدس كى دالده ماجده رضالته تعالى اورا مليمترس ملها

(انگیس پرنم اورآواز بوهل موکئی) خدا است سازعوش رکھے اور بھرزقت آمیز دعا کار کے چلتے وقت فرمائی۔اب علوم سُرا کہ جستو

المرتبالي اورسرگودھے كى اكمنے شن ضيب بى بى آسنصاحب (موجودتنى) نے آيس ميں سرگوشى كى كوكس سے معانقه كرتے ہيں اور كن مصلفا في كرته إلى المين توكوني نظر نبيس أمّا

ميري والدَّهُ كَيْنِ كُينِ كِس سے لِل رہے ہِن ؟ مجھے اثبارہ سے پُوجِها" بيكيا ہے ؟ مَين نے كها "السُّرجانيي، آپ بھي ديكييەر بهي بين" مُسكرا كر ملاكر تسيقے نو ايك دانت نظر آجا تا تھا۔ يه كها، " مِزاج تواجِهے ہیں؛ بس پیفیت پیا ہوئی، اِس کے بعد لاؔ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ ﷺ وَمُعَدُّدُ رَسُولُ الله المره فره كر قبله رُخ بهو كيّه و حاله بملس ذكر مطبوعة قدام الدين و جلائي ساعوام ) میں برٹسل میں میں ٹر اس کے ایر ہا میں گفری وقت مک مضرف فیاں ہا کا تھا۔ عین نمازِ مُعد کے وقت مضرت می طبیعت خراب بُردَی. میں نے کہا" آپ کے سل کے بیے پانی گرم کروں '؛ فوانے گئے" نہیں، میری طبیعت ٹھیک ہے ہن وگرم کروں گا "خود ہی انی گرم کیا ہٹھ دہی شل فرایا۔ حافظ صاحبؓ كِيْرِيد كِيرُكَ يَرْ وَمِاياً ميري طبلعيت خراب بي؛ أن سيركها تم خطبه دواور نمازيرها ولي كيس مغرب کے قربیب واپس آیا تو د کھیا ہت ہے ڈاکٹر کھے ہیں۔ اُڈ چھا تومعلوم مُہوا کہ طبیعت ناسازے، مبیتال <u>لے جلی</u>ں، وہاں کوئی کمرہ دیکھ کر آئیں اور *حضرت کے لیے ایم بولنس لیتے آئی*ں كير كمار ميں ببليھ كيا ن واسعلوم كس واكثر كى كار بھى ميرے بعانبے وجيد كو فورًا بھيجا كه أنا جان بُلاتے ہیں۔ کیں اندر گیا، فرایا ''کہاں جارہے ہو'ؤ کیں نے سیدھی بیدھی بات بتادی۔ <sup>ل</sup>واکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت زبادہ خراب ہے، رات کا وقت گز زانشکل ہے، اس لیے ہسپتال بے ملیں۔ فرمایاتم بیال بلیھو، اُنھیں جانے دو۔ وہ حافظ صاحب کو لے کر <u>ط</u>ے گئے .. حضرت کے وصال کے تین نامٹ کے بعد وہ سارے ڈاکٹر کمرہ لے کر اور بورا انتظام کرکے اُگئے۔ سب نے اکر نبطن پر ہاتھ رکھا تو ابھی گرم تھی۔ کمیں سوتیا ہوں کہ اگر حلا گیا ہوا تو کمان بھی محرم رميها و (حواله: معلس وكرمطبوعه خدام الدين و رجولاتي ساعولية) أيك بزرك فيصرت دحمة التدعليه من ارعالی را یک فی الدکاشف کیمزار رجب الات دیمی و کان می الدی الله کاکشف کیمزار رجب الات دیمی و کهند گے کہ میں اتنے او پہلے آیا تھا، اب اتنی تیز کیفیت ہے کہ اُس سے ہزار گنا بڑھ گئی ہے ، یہ مُوا کیسے؟ کیں نے کہا ہزاروں علمار نے اُن سے قرآن تھے بڑھا ہے، ہزاروں مردوں نے عورتوں نے درس قرآن سُناہے، اللہ کا نام سکیعائے۔ وہ کہنے گئے تم باکس ٹھیک کہتے ہو بمین نے کیفیتیا اتنی تیزاہل اللہ میں سے سی کی نہیں دکھی کہ ترقی درجات کے لیے بعداز وفات بھی سے صفاقا<sup>ہ</sup>

جاربراتنے ہوں! - کیں نے کہا کئی سجدیں اللہ نے اُن سے بنوائی ہیں اور کئی سجدوں کے اماموں اور طیب وں کے اماموں اور طیب وں کے اماموں اور طیب وں کی ترتبیت اللہ نے اُن کے دومائی اور اُن کے دومائی اور دیکے۔ (حالہ: مجلس وَکر مطبوعہ خام الدین وجلائی ساؤائی)

مضرت بن لوری حمد التعلیم کی عار شخاله ندگیجه سے گئے بضرت دین بوری رحمته التعلیہ سے دُعاکرائی کہ التہ مجھے آپ کے قدموں میں موت دیے بینانچہ وہ آج صفرت دین بورگ کے قدموں میں سور سے میں بصفرت سندھی خود بھی مچھ کم نہیں ستھے۔ تیرہ سال جس نے سجو نبوی گ

میں قرآن ٹر طایا ہو آخر وہ بھی توکسی متعام کا مالک ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لینے اکار کے تقش قدم پر طبنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ (حوالہ بمبل ذکر مطبوعہ خدام الدین ۹ جولائی سائولڈ)

• ریٹ اللہ کی مائد مجھ السلیے

میں آپ صفرت رحمته التعلید کا فیصل میں آپ صفرات کو صفرت رحمته التعلید کی باتیں محصل کیا ہے مصفرات کو صفرت رحمته التعلید کا فیصل التو الله میں اللہ میں

اُن کے نقش قدم پر چلائے، وہ اپنی عاقبت سنوار گئے، وُنیا ہتر بنا گئے، خلق خُدا اُن سے فیض باتی رہی، اُن کے جو تول کے صدیقے مجھے اللہ نے کئی کئی جج کرائے ہیں، عمرے کرائے ہیں اُن کو جعمرے کا شوق تھا مسجدیں بنا نے کا شوق تھا، مدرسے بنانے کا شوق تھا، اللہ اللہ کرسنے کا شوق تھا، خدا وہ سادے شوق ہم سب کو نصیب فوائے۔ (حالہ عبس دکرسلوے خام الدین اوجائی سائٹے

والده مرحومتم لوحیت کی بشارت دفارانگی تیس کدیا الله اج کرا اور بوائی جازسے کا میں عض کیا کرنا " یہ اللہ سے آپ کیوں شرطیں لگاتی ہیں ؟ خدا ہوائی جازی بجائے اگر بحری جازسے لے جائے تو پھر کیا ہے ؟ وہ فرقایں "ممارے آباجی کو آتنی فرصت کہاں ہے کہ بحری جازسے جائیں آئیں ؟ خدا کے خزانوں میں کیا محقی ہے ؟ بڑے سے بڑا مانگوں ، حیوا کیوں انگوں ؟ خداکی قدرت ہے کہ ہرسال و تیاہے حضر مشا

فرالا كرتست آهُلُ الْجَنَّتِ، بُلْهُ ،جن كورُنياب وقوب حتى سرح الى عَنَى وبي بين. مضرتُ فرايا كرتے تھے آگر كوئى فيش پرست متمارى ال بوتى، اُس كاكوئى اور رنگ بهوا۔

تويە بركات كهاں سے نصیب ہوتیں ؟ جننا كميں خرچ دیتا ہون اُس میں سے بیسید بیسیر بحالیتی ہاں اور جسب ج یا عمرے پر جائے گئے ہیں توجیر سات سور و پید مجے دے دیتی ہیں کہ یکھی زاد سفر میں ڈال لیں۔ اگر اُسے کھانے پینے کاشوق ہوتا ، فیشن کی دِلدا دہ ہوتیں تو یہ برکتیں کہاں نصيب ہونيں؟ بيالته تعالیٰ کانصُوصی انعام ہے کہ التہ نے مجھے وہ بیوی نہیں دی جوشین پر ہو ملکہ وہ بیوی دی جومیرے بیطے رُانے کیڑے ہانتی ہے۔ میں کتا ہوں یہ ونیا دار آتے ہیں، تو يەنەكىيى كەلىچھە دىن كى خەرىت كەپتە بىل كەخدا ان كوكىپەر يېرىنىي دىيا "كىكن دالدەكىتىي كة" نهين نهيں، آپ جائيں، مجھے ونيا داروں كى كوئى پروا نهيں ہے؛ حضرتُ فرمايا كرتے" مئيں اسی لیے وُقطے ہوئے کیٹر بے بنیدتا ہوں اور بیوند کھے نہیں بنیتا۔ حالانکہ جی چاہتا ہے، بیسٹست رسُولؓ ہے۔ لوگ کہیں گے یہ امیّےا قرآن ٹریھا تاہے اس کو خدا کیٹر پریمی نہیں دییا۔ اِس کیے مجھے خدا کی طرف سے غیرت آتی ہے تواللہ حبب دنیا ہے، میں ہمیشہ اُجلے اور شخصر کے پیرے ہینیا ہُول '' (حواله: معلس وكرمطبوعه خدام الدين وجلائي ساواير) كُتِّ اور بلِّي كو تو كونى السانهيس كرانيكن لا بروركى ايك اركيط بيريس حام کا کاروبار نے دیما کو رو اوی ایسا ہیں رہا ین مرموری بیسا ریسے یں یہ حام کا کاروبار نے دیما کو مرفویاں بیج رہے تھے۔ میں نے رُبِعُوا " یرمُزعُیاں آخر كس كام أنين كى "، وه كون كي " آپ كولين كام سے غرض ہے اس بات كو حيورين " ميں نے كها " بيراجى ؟ الضول نه كها" يه برول مين عام التعمال كرتي بين - مين في حيا" بكاتي مين كنے لگے" إل" كہنے لگے" لوگ كُتّے كھلا ديتے ہيں، آپٹرغى كى بات كرتے ہيں ؟ بياں كۆپ كهلائے گئے "اندازہ لكلينے آٹھ آٹھ آٹے كئ مُردہ مرغی خرىد كر، وہ پكاكر دو دوروپ كى مليك بیج طوالیں گے اور پزجیر سے کمان ہیں۔ مضرت رحته التدعليه فرمايا كرتے تھے كەمن بھر دُودھ میں با وُبھر بیشیاب مِل جائے توسالا پشاب کے حکم میں چلاجاتا ہے۔ لینی من کامن نجس ہم جاتا ہے عملاً ہم اُسے کیا نہیں سکتے، لسے کہاجاتا ہے کہ برمشتبہ ہے تھوڑی سی چزیشتبہ لگئی توسب کوائس نے حام کر دیا۔ (حاله: مجلس ذكر مطبوعه خدام الدين ٣٠ رجولا أي المالي ع

(حالہ: علی در طبوعہ خدام الدین ۳۰ جلائی کا گئی) حضرت رصته الله علیہ کو یم نے دیکھا۔ دات کے حضرت محمد الله علیہ کی بارندی اوقات ایک بیجے سوئیں با عارب بیے ایکن جرائے کا

معمول تمّا اُس وفت ضروراً مُطْرِجاتِ بيهاں قاری اقبال صاحب موجُّد ہیں، اِن کو حضرت ﷺ ساتھ سفرو حضر میں کافی رہنے کاموقع ملاہیے مولوی صابر کو بھی ملاہیے، اس۔بید کار کو بھی ج اورعمرے کے مواقع میسر کئے۔ والده مرحوملہ کو بھی بیشار مواقع نصیب ہوتے، بیال پرجو ہمارے قاری صاحب ہیں، امام اور ائستا ذ، إن کو بھی اچھی طرح علم ہے کہ صفرت کی عادت تھی کہ کان ہوتی تو مجف اوقات صرف پانچ منداے لیے آرام فرائے۔ دس مند کے لیے سوجلتے ۔ گھڑی ہاتھ میں رکھتے ہاکسی دوسرے کو دے دیتے کہ ہمنٹ کے بعد اُٹھا دینا آدھی رات كو أعظية توسحر نك اپنے معمولات كرتے نماز فخر با جاحت پڑھ كرىندرہ بين منٹ آرام كر کے درس دیا کرتے ہتے۔ درس سے پہلے گھڑی کسی کو دیتے کہ مجھے اُٹھا دینا۔ واقعہ بیہ کے رُٹاید ہی كمبعى حضرتً كو دوسروں نے أسمالا ہو۔ آپ سميشر اكي آدھ سكيند كيلے مبى ألمه كربيلي جانے .كمجى کسی کوصنرے کوشنتہ کرنے کی ضرورت میش نہیں آتی تھی۔ یہ اللہ کی دین ہی ہے اور اس سے زیاد<sup>ہ</sup> كِي نهين كهاجا سكناً ـ وَاللَّهُ يَدْحَتَصَ بِرَحْمَةِ ، وَمِنْ يَدَيُّنَا إِهِ (بقره ١٠٥) مين بهيشه اعلان كر داكراً بول كه بدرم معطان بود كالمجھ كوئى شوق نهير ليكن إنفاق ايساب كرصفرت ميرسديمي اُسّا دہیں، آپ کے بھی اُسّا دہیں، میرے بھی شیخ ہیں، آپ کے بھی شیخ ہیں، اِس لیے ہواریت اور اصلاح کے لیے اُن کی باتیں بیان کر دیا کرتا ہوں ۔ لوگ اکابر کی باتیں کم بیان کرتے ہیں ۔ کیس زياده كرماً برول يقصمو وصرف اصلاح يهد (عاله بجلس ذر سطبوص قدام الدين ، وراي المالية) *حضرت رحمة* الله عليه كي وفا*ت كے بعد جب* مفرت جملاله عليه كانور لعبرت بهلی دفعه مجھے لوبٹریک شکھ جانے کا اِتفاق ہوا تراکیصاحب نے دعوت کی ٹوبرنگیے بنگھ اُس کے بعد اکثر جانا ہو کہے کیونکہ وہاں رہالیا اغ ندان سے ہارے فلصے مراسم میں ۔ وحوت میں بہت سے عمل رہی موجو دیتھے مولانا مخترعلی جالندھری مولانا جبیبُ الله زخال عالنده کرچ اور بھی کافی عُلما ہے۔ دعوت کے دوران اُس صلحب کے بیٹیے نے کہا کہ مَیں نے ایک اِت سُنانی ہے۔ اُس نے کہا کہ میں گوزمندٹ کالج لاہور میں ٹریھتا تھا جُھٹی پر آیا ہڑا تفاحضرت رحمته التدعليه إس شهر مين تشركف لائے، رات كو وعظ فرمايا ، صبح كو درس ديا ، كھانا نہ منت کھایا ندرات کوکسی سے قبول کیا، شیشن کی طرف جارہے تھے، گاڑی لیدائقی، کیرنے عرض يكا مولوى صاحب إكسيد مي مندرات كوكها فأكها إسيد زاب كهاباسي ، بات كياسيد و فرايا بنيا!

بمرسى نمازي كے مانتھ كا بيجا ہُوا لا دو تو ئىيں كھا لۇل گا۔ وہ كہنے لگا كەمبىرىے دماغ مىرائس وقت كيُّراتها عِين گوزمنط كالبح لا بهور مين رُيضًا تها تومجهے كالج كے اساتذہ ئے مولویوں سے تنتقر كر رکھا تھا تر میں نے کہا" مولانا! آپ بیجان لیں گے کرکسی نمازی کا پھا ہواہے ؟ اسفول نے فرايا" انشا التدميجان لوُل گا " كَنِيهِ لَكَا مَين بيجانيا تها يهمولويون كا فرادُ بهوگا ، لوگول كو دهوكه ویتئے ہیں ۔وہ کھنے لگا کیں جلدی سے گھرآیا۔میری والدہ پنج وقتہ نمازی تقیں کیں اُن کا بھی مَاق الرايكراتها اوروه اس وقت اللوت قرآن يك مين مصروت تنين عمين في المرالا لا ہورسے آئے ہیں اور کہتے ہیں نمازی کا پہا ہُوا لاؤ تو کھا لوُں گا وریز بھُوکا ہی ہتر ہول ' کہنے لگا كەمىرى والدە جلدى سے الى سى مارى نوكولنى نے گھروالوں كے لينے اشتە وعنيرو بنا ركھاتھا، جلدی سے اُس کے ہاتھ کے وصلے ہوئے برتن دوبارہ دھو کے والدہ نے ناشتہ تیار کیا ۔ کہنے لگا میں نے جالاکی سے اپنی والدہ کا اور اپنی نوکرانی کا تیار کردہ دونوں ناشتے لیے اور گڈیڈر کر کے لے گیا۔ دونوں کی لیکی ہوئی روٹیاں اُورپنیچے رکھ لیں۔ کہنے لگا کرمیری جیرت کی مدند رہی کہ مضرت رحمته التدمليدسے نُوجِهنے کی حُراَت نه ہوئی ۔ اسفوں نے نوکرانی کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں گایا اوروالده كى بچى ہٹوئى روٹيان كال كال كركھاليں اور يەمجى فرمايا كەراستے ميں مجھے ايك دن رسناہے، میں نے بہیں صاب بُورا کرلیاہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے وماغ پر مبت بڑی جیٹ لگی ئيں حيران تھا كەئيں تے تو ملاق كيا تھا ليكن ائس دوز مجھے تقين آيا كەاسلام كا دين ہي تچاہيد، اورْعُلمار میں اب بھی کوئی نہ کوئی رئتی اور جان موج دہے۔ کہنے لگا صربی سے اگر مجھے ملاقات کا وه سنهرى موقع ندملِتا اور بيشورتِ حال بيش نداتى تو مجھے شايد اسلام پر آتنا يقين اورايان ۾ ہوا كَنْ ِ لِكَا بعد مبن أن كى زيارت كالحبى موقع نرمل سكاليكن ايك ببي دفعه ميں أنفول نے مير ب وماغ كو ورست كرويا - (حاله: مجلس دكر مطبوعة قدام الدين ١٦ رحولا أي ساعواج)

لطیفهٔ قلبی بنت گانگرطی بی کتابوں کواللہ تعالی تیجب دل کو ہاسے لیے کا کھوٹی کا کھر طی ہے کہ کا اور بدی کے پر کھنے کی کسوٹی بنایا تو اس کی صفائی از اب کہ لائبری مطری حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اکا برسب پہلے لطیفۂ قلبی ہی کا ذکر سکھاتے ہے، اور اسی پراللہ کے نام کی ضرب انگوایا کرتے ہے جصرت و فرایا کرتے ہے اور سادی عمر فرایا کرتے ہے اور سادی عمر فرایا کرتے ہے اور سادی عمر فرایا کرتے ہے اگر کوئی بہلا ہی بیت پڑھ لے لینی لطین فہ قلبی پرضرب لگانا سکھ لے اور سادی عمر فرایا کرتے ہے اور سادی عمر کے اور سادی کے اور سادی کے اور سادی کے اور سادی عمر کے اور سادی کی کی کے اور سادی کا کر سادی کے اور سادی کی کو کر سادی کے اور سادی کے اور

اِس بِرمواظبیت کرے تو انشارا ماہ سیدھاجنّت ہیں جائے گا. اور بات باکس شیک ہے۔ دس بیق نہیں، ایک قلب برہی اگرانسان اعتماد کرے، ساری زندگی کے نماز روزے اور فرائض کے بعد ذکر قلبی برمداوست اختیار کرانے تو میں بھی دعوے سے کتا ہوں سیدھا جنّت میں جائے گا۔

(حاله المبكن وكرمطبوعه خدام الدين ٣٠ حِدِلاتي سا<u> ١٩٠</u>٠)

تعلّق بالقرآن كى تعليم الترسة علّق اورجار قائم كرنے كے ليے ضرورى بنے كه اللہ كے اللہ كے داللہ كے داللہ كے

كلام اور ذكر" قدران مستفلق بهو- ريعلق حبنامضبوط بهوكا اُسي قدراعتاد، ايمان اوراطوينا ابضيب

ہوگا۔ اگر قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا تو نہ وُنیا رہے گی نہ دین۔ ایمان کی تمام دولت غارت ہوجائے

گی۔ اُمّت بِسُسلمہ کوعروج وکھال حال ہُوا تو قرآن سینعتن کی بنا ہے، ذلّت ورُسوائی سے دوجار ہوٰا ٹا تہ قرآن سے قطع تعلق کی وجہ سے ، قرآن مجید دنیا میں سب سے بڑی انقلابی کتاب ہے۔

اس نے عرب کے بقروؤں کی کایا ملیٹ دی اور اُنھیں وُنیا کی دوسری مهنّرب قوموں کار مبسر نبایا ۔

آج بھی اگر کوئی شخص خود قرآن کے مطابق بدل جائے تو وہ زمانہ کو بدل سختاہیے۔ اِللہ اعالمیں ہیں

لینے ذکر" قرآن مجید کی شان واہمتیت سمجھنے، اُس کی برکات سیتے بفیص ہونے کی توفیق عطا فولئے

أمين - (عاله: مجلس ذكر مطبوعه خدام الدين ١٢ رجولا في المالية) مثلمان كى ثنان بەپئے كەلسىرىچىم

شرعِي حكام يزمكنه جيني كميزية الدر كوعقل بزياز بلے فرّات لیم کرلے بیود و نصالی

بونے کی بجائے لینامیان کی فکر کرنی چاہئے كى طرح الله تعالى كي كم ريجت و جرح اورعمل سے بیجنے کے لیے حیلہ عرفی مذکر ہے جب اسے علوم ہوجائے کہ بیکم اللہ تعالیٰ کا تحكم ب اورفلاں كام كرنا ہے كيونكہ يہ كام صنور صلى الشھليہ وسلم اور اُت كے سے صحابَہ كرام شنے بھى كيا

جَيْحاً فلال بات اور فلال كام انجام نهيل وبنيا جا بيئيه كيونكه الله اورائس كے رسول نے إس سے روكاب توائسة فورًا مرتسليم خم كرويًا جابيئية. آج لوگ ملمان بھي كهلات بين اور خدائي احكامات

اورنبوري ارشادات رچرح وتنفيدهمي حرتے ہيں۔ يه اطبيان ولقيرابيان كے خاتھے كى نشانى بے۔ لينشخص كواپنى سوچ وعقل برناز كرنے اور فخر كرنے كى بجائے لينے ايمان كى فحر كرنى چاہئيے كنوكم

ایمان نام بینے زوال *شک" کا اگر شک کا روگ د*ل میں گھر کر گیا ہو تو ایمان کہاں اسے گا؟ (حواله: خطبهمبعه ۲۵راگست سلفوائه)

چین کال کتا اور ہمارا قرار مجید اسلام میں آئی اے کے ایک باللٹ سے پی بلاقات ہمُونی تو اسفوں نے بِنایا کہ میں ایم بار چِين گيا توضيحه اوزيے ننگ کي مرتب کرده رنيد کب (لال کتاب) پيش کي گئي کي سن کها " ئيس بينهين ليتا، إس سيكهين احيِّق اوراعليٰ تعليمات كي حامل كتاب (قرآن مجيد) هارير پاس موج دہے جومنزل من التدہے اور زندگی کے مہشعبہ میں انسانیت کی رمبنائی کرتی ہے! چینی افسروں نے مجھ سے کہا" اگر ایساہتے تو پھر علم اورعمل میں نضاد کیوں ہے ؟ ہماری بیرکیا ۵ کروٹر آبادی کے مرفرد کی زندگی میں رچی نسبی ہونی ہے " یا بلٹ نے کہا کہ بیرے پاس کا جواب نه تقا. میں نادم ہو کر سویہنے لگا کہ اوّل توہم اپنی الهامی کتاب کے الفاظ وسعانی کے ادال يمسسنا بلد بين اور محجه تقوري بهت شدٌ بُدسنيه هي نو اسُ كارنگ بهاري عملي زندگي مين كه يرنظر منهيس أناً - (عاله بنطاب الشين في الفنير سالاندرس قرآن وحديث، وأه كينت مطبوعه مقدّم الدين ١٨ رسي ٣١٩٤٦) واكثرها لكساني گورزمشرقی باکتان سيضرت قدس إمام الهُسكارمولا باعبر الدانور كى الاقت المان كيمبُوس گورز واكثر عبدالمظلب عبدالمالك مصميري ملاقات بمُونَى مياخيال تفاكه عيزنكه وه اكثر وزارتون مين لىبىرنىسلىردە چىكى بېن اورىچىرلىبىرقوانىن بركتابىس مىكىھى بېن، بېرىكتاب كەكىمىونسەشە دىبن ركھتے ہوں محرحبب اُن سے ملاقات ہوئی تو اُن کو رہیّا اور سیّاسُلمان پاکراز حدمسّرت ہوئی ڈواکٹرالک نے بتایا کہ وہ خوابی ناظم الدین مرحوم سے لے کرتمام سررا فی ملکت سے بیکھتے جلے آتے ہیں کہ بہند اساتذه سلمان طلبه کے کانول میں زہر گھول رہے ہیں، اُن کو اسلام سے تنتقر کر رہے ہیں، اسلے فورى طور رِنظامٌ عليم مين بنيادي تبديليا بِ لا في جائيس محريح كے بيا آرزُو كە خاكب شُدە

ڈاکٹر مالک نے ہم سے کہا کہ اِس بے اعتنائی کا نیتج عنقر بیب ظاہر ہو جائے گا جانچہ دہی ہُواجس کا خدشہ اُس بچار سے نے ظاہر کیا تھا کہ شرقی پاکستان کے نوجوا نوں نے بنگانی شنلزم کے نعرے کے تحت ہندوؤں کی شہر پراسلام کے دشتۂ انقوت کی قطعًا پروا نہ کی او علیحہ گی کی ترکیا چلاکرآخر ملک کو کھڑے کر دیا اور جر نونیں ڈرامہ کھیلاگیا اُس سے آپ سب بخربی واقف ہیں ج

(حاله ,خطاب صنرت ملانا مبيدالله الورَّ المطوي سالگرة قرآن وصديث واه كينت ميطبر صفرام الدين ١٨ مِسَى تشكيلتْ) علمار شوك ليه نبر كه وه لين كروارى المنوس كى بات اس وقت يديكه علمار شوك كرين باعلاري في من المناري في المناري مُنّت كي تعليهات كي روشني سيظلمت كده مبند كومنقر كيا همين أن كي قدر كرني چا بيئيرهي ألمّا بجغير پاک دہند میں ایسی تفریجیں بروان ٹیر جیس جھوں نے عوام اتناس کو اُن اہل تق سے متنقر کرنے اور . عوام کی نظروں میں اُن کا وقارختم کرنے کی سازشیں کیں۔اُن میں سے اکثر گروہ اور تحریحیں ایسی تقیں جنیں انگرزی حکمراندں کی ٹیٹت بناہی عامل تھی، اورائن کے لیے با قاعدہ سرکاری شینے رکام

کیا کرتی تھی۔ دورحاضر میں عام آدمی ایسے رہنماؤں کو دمکھ کر پراشیان ہوجاتے ہیں جو مونیوی مفاد

كى فاطريتى بات كيف كى بجائے كلحم انوں كى مرجائز وناجائز بات كوضيح ابت كرنے كے ليے ولائل . گاش کرتے رہتے ہیں اوراٹرار ووزرار کی مدح سرائی اور سرکاری افسروں کے ٹیکلوں اور دفا تر*یکے* طوان میں ہی اُن کے شب وروز صرف ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آزادی سے پہلے

بھی لیسے لوگ مزعرد تنے جو دین کے علمبردار کہلاتے تھے لیکن چند کھوں کی خاطر انگرز چیچے کھران کی حایت کیا کرتے تھے۔ یہ ونیا رست علمار اپنے کردارواعال کی اصلاح کرلیں باعلمار کی صفول سے ليحيه بهط جائيس توخلق خدًا كامهت بعلا بهوكا اوران كابھى إسى ميں فائدہ ہے ورنه ان ميں اور

فلاتعالی کوند ماننے ولاے ایک دہریے میں کوئی فرق نہیں جرصوف وُنیا کے بلیے سب کچھ کرنے کو تیّار رمها بهر النه تعالی سب کومالیت نصیب فرائد به صله از حاله ، خلیم بسب کومالیت نصیب در مرست واژه ، مطبوعه فدام الدين ٢١، وتمبر ١٤٠٤)

مهتم دارالعلوم ديوبند حضرت مولانا قارى مخترط تيب صلحب علمار داوبند كاشرف ومجد رحمة التعليه فرمايا كرتيست كعصرحا ضرمين اكابر ويوبند

كوالترتعالى ني محموعي طور يرمجد دميت كاشرف عنايت فرايله وادر حضرت قارى صاحب كايد محيمانه أرشاو سوفيصه ميح يحري وحضرت رحمتا لتدعليه اوربرا ومبعظم عافظ صبيب التدمرعوم كي ديني ولمّي فعات برسی نظر داید توسعلوم ہوگا کہ آج اُن کے نہونے سے عرب وعجم اور اطراف عالم میں

برهنيراك ومندك علاوه اندونيث ياسه مراكش كها اوربورب سامركي اورلاطيني امركي

سیک کروڑوں دِل صفرب اور رُومیں بے قرار مِین۔ (حالہ :خطبۂ مجمعہ ۲۷ متی ۱۹۰۳ء مطبوع ضلم لدین الك من وكاسلام كاكرورونين كاعجيب عرب واقعه العديش الانمازعمر كى جاعت بونے لگى نوايك ہندونوجوان ہارے ساتھ صف میں آگھڑا ہُوا بھائى عبیب اللہ مروم می موجود سے، انھیں ٹراغصہ آیا ، قربیب تھا کہ اُس کی ٹیائی کر دیتے لیکن جب ہمنے اُس الله وريافت كيا كرتم مندُوم وكر مهار بسائق نماز مين كيون شركت كرت بوج تواسل فه جواب دیا "میری پرورش طفرت میان اصغیمین صلحب نے کی ہید ۔ کی مجسن تھاجب میرے والدكا إنتقال موكيا ـ ونيامين مهارا كوئي سهارا نه تها، ريائش كي حكم يجي نديقي ميري والده نه مفرت بيال صاحب كى خدمت ميس ما ضربوكر امدادكى درخواست كى . آب نيدكان كرائير لے دیا ِ میری والدہ نے مجھے ایم لیے بم<sup>س</sup>لعلیم بھی دِلوا ئی اورمیری والدہ جب بھی کہجی <del>ضرت ب</del>یا<sup>ل</sup> صاحب كى خدمت ميں عاضر ہوئيں اور اپنى گھر نمو صروريات ياسير تعليم صارف ميں مدوكر ئے كى درخواست كى توميال صاحب ئے صرور امداد فرائى بصرت بدياں صاحب مير يرق ورق ا میں، میں انھیں اپنا بات محسّا ہوں۔ یہ <u>کیسے ہو سکتا ہے کہ باب لمان ہواور مثیا</u> کا فررہے ؟ اُسُ لرك كأنام أتمرام كيتا تحايضقيت بيب كمضرت ميال اصغرصيين صاحب رحمه التعليم اخلاق كرميانه اور اليمنة فلب ف المدرام كينا كواسلام كا كرويده بنالياتها. ( حواله : خطبیّه عبد ۲۴ مِتی ۱<u>۹۹۷ مطبوعه نق</u>لم آلدین ، رجُون <u>۱۹۹</u>۴ م ہماریا کابڑ کا تعلق بالقران کے ایک شوط میں ایک پارہ پڑھتے بعض اوقات طواف كى عالت مين بُورا بُورا قرآن رُه ليق تقر وَ اللهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاهُ اسى طرح بهارسے اكابرين ميں سے يخ إحرب والمجم تضرت بولانا سيد شين احد مدني ميرے نانا مولانا الوصي احر يحوالي اور مصن دوسر بسرر كول ني حبل مين قرآن مجدي غظ كيا-(حواله مجلس فكرمطبيعه تم فروري ١٩٤٥ وفام لدين)

ہیں۔ دولت وشہرت کے باوجرد اپنی متی ہے بینجبر اورسلمان اہل اللہ فاقدمتی وتهی دستی کے با وجود بنیا اور روشن دِل ہونے ہیں کیونکہ اِس عبادت کی برکت سے دل زندہ وسیار اور رُوح فرحت وشادمانی سے سرشار ہوتی ہے قلب ونظم طمئن اور دماغ منتور ہوجاتے ہیں ، پریشانیاں دُور ہوجاتی میں اور ایمان نازہ ہوجاتا ہے عقل وشعور میں بصیرت اور بالیدگی آجاتی ئے اورا لٹد کی رحمت ارش کی طرح برستی ہے اور بندہ مومن مسرور موطمین ہوجاتا ہے۔

( حالہ: مجلس ذکر مطبوعہ خدام الدین ، فروری م<u>ے 19</u>43ء)

غلطاق مهر باندهن برضرت ني كل برطانه سانكار فراديا عليه كابتدائي

دُورِ كَا واقعه ہے كِهِ ايك خاندان جرلا ہور مين نظر بند تھا، انھوں نے نكاح كے موقعہ پرآگے كو ُلايا. يەڭ كا لاہور مىركىسى تقريب شادى مىں شركت كاپيلاموقعه تفايتى مىراكىب لاكھ ككھوايا توآگ نے اُن کا کہ اپنی تیٹیت بہجانو! لڑکا دیے بھی سکتاہے اینہیں ؟ کہا " ہم شاہی خاندان کے لوگ میں، لیننے دیننے کامسکہ نہیں، تھوانا إتناہی ہے" آپ نے مرحنیہ کھیایا کہ"میاں! یہ

لازم ہے،اس کی عدم ا دَیا گی سخت گناہ ہے، بیوی معاف کر دیے الگ بات ہے" . کسکن جالت ونادانی سے زمانے ایے نے ملیحد کی اختیار فرالی۔

(حاله: نطبهمم عم مطبوعه فقام الدين ١٨ رابيلي ها والم الشا به كاربول كابراهم بنه مرانا ابوالكلام آزادٌ تقسم مندك بعديورب، کراچی تشریف لائے تو کیں نے ایک ہول میں ملاقات کے دوران اُن سے دریافت کیا کہ: "الكياني الله وره سيكوئي فاص مار ليانية ، فران كلي إل إ مين ليرب ك دوره میں جب جرنی بینیا تو وہاں مالانکہ ابھی جنگ ختم ہؤئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا سکر میں نے

لرکوں میں جنگ کے کوئی آٹار نہیں دیکھے جبکہ جن علاقوں میں جنگ ہوئی وہاں ملبوں کے ڈھیرد کھیے کر ٹوں لگتا ہے جیسے ابھی کل جنگ بند ہوئی ہے۔ میں نے وہاں کوئی بھکاری ورا البہج سوالی نہیں دکیمیا حالا کد حنگ میں بے شار لوگ معندُور ہوئے ہوں گے اسکن محومت نےان کے لیے انتظامات میمل کررکھے ہیں، اِس لیے مجھے وہاں کوئی بھکاری اور ایا ہیج نظر نہیں آیا۔

اس کے بعد ئیں ترکی میں گیا ، وہاں بھی میں نے کوئی بھکاری نہیں دکیمالیکن جب میں بنرکاک ببنيا اورحمعه كى نماز رهن جامع سجد كياتووبال لتف بمكارى درواز يسب ابر تصقيف نمازى بھی سجد میں نناید نہ ہوں اُس وقت ہیں نے موس کیا کہ واقعی کسی ایشیائی ٹاک میں آگیا ہُول " (حواله بمبلس وكرمطبوعه خدام الدين الرجُون ١٩٠٤م) مضرت مل فی کے کشاخول کو خواتی سنر کوم نے دیکھا۔ اُن کی مجاہدانہ زندگی دیمی جدو جدد اورسعی وعمل سب أنتهول كے سلمنے يے مفالفين كى ريشه دوانياں اوران كام والله طرزعل ایک المناک داستان بدلین آئے نے بھی جابی کاروائی تنیں کی بہیشہ اپنامعاملہ فرا يرحيورُ ديا نيتجه بيرُمُوا كه نُدانية و دانتظام فراليا جن لوگوں نے بياسي مخالفت كي بنياد راك ي كے سامنے ننگا ان چ كيا ، أن برنجتوں كومكانات كے ستونوں سے باندھ ديا گيا اورائكي جران ال بيحتيول اورببوقول كو أن كے سامنے نجا يا گيا۔ ( علس ورسلم عضام الدين هاراگست مايات) الله كل يفيش بن كياب كرسى كالما كل مين ورد بؤسيك الكرسى كالما كل مين ورد بؤسيك الكرس الما كل الكرس الما كل ال رُ جانات بِع جب أن سيم كما جائے كر بها في قرآن كريم كي فلال آيت فلال وقت ميں باك ان بهوكراتني بارروزانه بإها كروتو إس منت سيحيى والمن عُرانے كى كوشش كرتے بيں جرائبني کے فائدے کے لیے کیے۔ (حوالہ: مجلس ذکر ورسی سے والہ ابل عرب کی تاریک دات کا اعاد اس وست بو بسب ی پی انگریز کی گهری ال قرمی دنسلی برتری کاسبق بیهایا گیا اور اُنظیس ترکوں سے برگشتہ كياكيا تفاحقيقت مين بدأ نحرني كي كمري جال تفي كدوه اس طرح إبل اسلام كو آپس مين لااكر اينا ألوسيدها كررواتها ورزمسلمان بحثيثية مسلمان سب برابروين جلب وكمسى خطّر سرزمين كسي قوم اوركسي بمجنس ستيعتن ركهته بهول والبتته معياد فضيلت خدان تقولي وطهارت كوقار

کسی قوم اورکسی بھی سے علق رکھتے ہوں۔ البقة معیار نصنیلت ضدانے لقولی وطهارت وقرار دیا رئیکن بشتمتی سے اغیار اور دشمنوں نے اس کے بجائے اور معیار قائم کر دیا اور الائق مسلمان اس کا شکار ہوگیا۔ (حوالہ: خطبہ عمد عرصہ عدام الدین بھی اگست مصلای) و مابسيت كى توب البرصفيرين جب انگرزى دايشد دوانيان شروع برمين تومل مات و مابسيت كى توب الماسك كريمانيا اور مجاء أس وقت كي جاء برع الماسك كريمانيا

حضرت شاه ولی الدیشنے احد شاہ ابدالی کو دعوت دی جس نے آگر مانی بیت کامعرکہ بیا کیا۔ اُس کے

بعدائي كى مرايات كى روشنى مين تيارشده إنقلابي جاعت كيسيدا مرشهيد كى قيادت ميل باقاعد مقابله کیا ۔ اِس دُورکے اختتام پینیچے کھٹے مجاہدین نے حیر قند میں اپنا مرکز نبا کر انگریز کا مذتوں

مقالبركيا. اس مورت حال مع المحرز كالحبرانا لازم تها جنائجه أس فيعلما بيق مجارين وركيف وشمنول كو" وطابتيت" كالقنب مصطقب كيا اوراس كي تشريح رسول كريم كي توبين، اولياتِت

كى دىنمنى دغيرو جىيد گھناۇنے الزامات سەكى (معاذالند) جالائكىجن لوگوں كو "دابى" كما گيا ده خودسلاسلِ اربعِ نِقشبندی، قادری بشتی ، شهرور دی میں سبیت ہیں ببعیت کرتے ہیں سینم اسلام ً

كم متعلّق أن كيفيالات كى مبندى أن كى كُتب سے ديميى جاسمتى بيد مزيد يہ كه اسلام اور للأمي اقدار کی خاطر عملی جدو حبد اور ایثار و قربانی کے باب بیں یہ لوگ اپنی شال آپ ہیں لیک انگریز کا تصد

نفرت كى فضا بدا كرنا ، أبس مين لزاما اوراينى مخالفانة قرتون كوجي ككم كمزور كرناسفا إسيليم شيعيُننى لرائى بمجى عربي تركى لرائى وغيره كا دهندا جارى ركها اورود بسّيت كى توب بھي اس لسله كى كرى تقى - (حواله اخطبته عبد عبوه فقام الدين تكم أكست ١٩٠٠م)

جاہل، اُجدُ اور شرک میں موت افراد کرتے تھے بجائے اس کے کہ اللہ کی ولیسع سرز میں ہے گئے ہوئے وسائل کو مروتے کار لا کر تعلیمی اور مالی اعتبار سے بیجے منصوبہ بندی کی جائے اوراس طرح

انتظامات ببتر بنائے جائیں اُل ہم لوگ اولاد کے دریے ہیں جب کہ نبی کریم طلیہ است لام نے أس عورت سے شادى كرنے كى ترغيب دى جربتے زياده جننے دالى برة اكر روز قيامت بيل اپنى أُمّت پر فخر کرسکوں۔ (حالہ : خطبة مُعِمطبوعه فقدم الدین موتفر ۱۱ مئی سے 11)

اِسلام میں عورت کا مقام دی تی اور فرایا کہ" بیٹی بیٹی ہے جاہے وہ وشمن کی بڑولیان بهال بيعالت بې كەمتقدىن شىتىون كىكى كاندال ئىيىل. بېن ، بھاتى ، باپ ، بىبى اورمال بىلىكا

تصوّر ختم هرچیکا کید. ریزیو ، ٹی وی سینما ، اخبارات ، ناول اور افسانوں کاسیلاب کیے ، جو اخلاق بانتنكى اورمنسى اناركي بجيلاني ميرم صروب كارب يحورت جوكمركي ملكه تني اور حبط لندلغا ن يعظيم ترحقوق عطا فرائے ستے آج وفتر، درسگاہ اور منڈی میں کھلے بندوں بھرتی ہے۔ جیار عنقا، شرم رخصت اورمردول کیغیرت کاجنازه کِل گیا۔

(حواله: نطبة عبمع مطبوعه خدام الدين مؤرخه ١٩ متى هـ <u>١٩</u>٠٤ م

اس دفعه فرج کے دوران ایک انہائی عابدوزاہر، ایک بال سیمیری ملاقات متقی اور اخدا انسان سے ملاقات کی میں سعادت

عل ہوئی جو رُوعانی کا لات ومرتبر کے اعتبار سے ابدالیت کے درجریز فائز ہیں گویا ابدال میں۔ بہ بزرگ صنرت اعلے تاتش سرہ سے بھی اکثر طبتے اور آلیس میں ٹریے گریے تعلقات ستے إس بافدًا انسان كى ملاقات *سب سع يبطه بهار سر با ديمخ م صنب الحاج ايشيخ* مبيب الله مهاجر قدُّسُ بِشَرُه سے بوئی اوراً بنی کے توجہ واللے ریوسوف والدِ گرامی مرتب سے اور بر

ملاقات برصفة رئيصة خوشكوار اوربهترين تعلقات كالبيش فيمدبن كئي بهار يسبعاني جان محرم و بهت راب آدمي سقد فدان مرت العمر الفيل حريين كي عطر بيز فضاؤل مين فدست دين كي

توفیق نخشی اُن کا مالم ندمشار و إنناسها که جهار به بیال کے وُزرار بھی شاید اتنا نہ لیتے ہوائی ن وهضرت رجمة التعطيم كي محمية تمام مال راهِ خدا مين كنا ويتد منظة مجيع صفرت مولانا بتوري

نے فرایا کہ ہم پہلے مولانا حبیب اللہ کے مقام سے آگاہ ندھے لیکن عاجی محد توسف صاحب ف

كاري في مح محيدان كيتعلق بتلايا توهم حيان ره كيز.

ر بهرحال أن ابدال صاحب بيني ملاقات بئوئي. وه بتمقاصل ترعم بهبت كمزور بويجي تھے. کا فی دریر کک اُن سے ہاتیں ہُوئیں گفتگو کا مرکزی عنوان صرت رحمتہ التہ علیہ اور بھائی جائے تقے۔ اُنھوں نے فرما یا کہ تم عظیم باپ کے بیٹے اور غظیم انسان کے بھائی ہو''۔ انھوں نے پیھی فرمایا که" مین کشف کے ذراحیہ بیال سے مصاری سجد اور مجلس ذکر وغیرہ کی برکات و کیتنا ہوں!

(حواله: مجلس وكرسطبوعة خدام الدين ١١ جنوري المالية)

انگرنروا کا بنایا ہُوا جھُوٹانبی اورہ مہاد مجددین وسلمین میں دار مہاتوائے

سفرت رحمداله علیه فرایا کرتے سے کو پنجاب کا خطر مردم خیر بھی ہے کہ اس میں بھیلے کے بدا ہوئے اولیا بائست اور صلحا بر امت پر المؤر کے دعلامہ اقبال اور مولانا طفر علی فان جیسے لوگ پر ایمئے لیکن مردم خیر بونے کے ساتھ ساتھ فیتنہ انگیز بھی ہے کہ اسی خظر میں مزا غلام احمداً شاجر سب کی مردا قاویا نی بھی مزا قاویا نی کے نام پر فلا میں مورد کے دور میں اسی خظر کی پیدا وار ہے اور جس کا نام بھی مزا قاویا نی کے نام پر فلا میں مورد کے دور قانون قدرت بھے در گرا ور بھی وہ کا موسی میں مورد کے تو قانون قدرت بھے لیے اللہ موسی کو پیدا ہوئے تو قانون قدرت بھے لیے اللہ میں کو پیدا فوا دسیتے ہیں۔ اسی خطر سے اللہ نے سیدع طارا لیا شاہ بخاری کو موسی کو بیدا کی اسی مرزا تیوں کہ اسی خطر سے اللہ نے سیدع طارا لیا شاہ بخاری کو بیدا کی اسی مرزا تیوں کہ اسی مرزا تیوں کرا ہے جا کہ میں کر اسی مرزا تیوں برکیکی طاری ہوجاتی ہے۔

بھی مرزا تیوں برکیکی طاری ہوجاتی ہے۔

(عوالہ: خطبہ مجمد مطبوعہ مقام الدین مورخہ ور اپریل سائٹ ہیں۔ اسی خطر میں موجاتی ہے۔

مضريج مدالة عليه نه برحاكم وفت وقى كابَه في البنجايا آیا حس کے کانوں مک اسم سجد میں، اِسم منبر ریٹھنے والٹی خسینت حضر بیٹ یخ انتفیگرنے تحرر وتقرر إور قول وفعل ك وربيراسلام اور قرآن كابينعام ندبينيايا جو ملكه الوب خان مرعم کے دور میں توسطرے نے فرمایا تھا کہ " دین کی ضرمت کے لیے سول اور فوج کے جس محكمه ملن جنفے علمار كى ضرورت جو ميں دُول گا . اُن كا آما جانا ، روڈى كيٹرا ، كھانا پينيا ننخواہ وغيرہ کے انتظامات ہم خود کریں گے" اِس کا جواب کیا دیا گیا ؟ ٹشکریہ کے خطاکے سوامشور قبول كرنے كاسوال مى بيدانہ ہوا ليكن حضرت نے اپنا فرىضيداداكر ديا ما كەكل قيامت كوكمران طبقه خدا کے سامنے یہ تحذر نہ کرسکے کہ ہم رطانیہ اورامریکیے کی بینیورسٹیوں میں ٹرھتے رہے، تعلیم عل کرتے رہے ، ہم نے جب اسلام اور قرآن کی تعلیم عل ہی ندی تو ہم اسسلام کو كيس اين دور يحومت مين نافذ كرت ؟ (حواله بنطبة معطبره نظام الدين مورخ ١٦٠ إييل ا ١٩٠١م) ، ہمارے دادا زرگری کا کام کرتے تھے سوا ہمارے دادا گے اسلام لانے کا واقعہ ضربینے ککترگئے۔ وہاں بیار ٹرگئے۔ جس مبندُو کے بیال گئے تھےائس کے سلمان ملازم نے منہ میں پانی ڈال دیا تو مبندوؤں نے شورميا ديا كه" او هو ريسُلا هوگيا ؛ حرشك هونا منندوون كے بياں بهت رُاہدِ ۔ وہ چزيمہ پیلے بھی سلمانوں کو نماز وغیرہ ٹرصنا دیکھتے اوراُن کے دل میں رعنبت پیلے بھی مقی، وہ اِسی دیر مج ستياسمجف تنق كككته ميرج واقعه هوكيا اأس كواپنيت مين ائيدغيبي تمجها جمبعه كادين محبي عنى كرك كيرك يينه، أن سه كهام مجه كلمه رُيعا وَ اور نما زسكها وَ. واليس كَلَمَ، كَيْرَ وَلَهِ وَلِكِ نما زوں سے میران اس پر ارسیائی ہوئی تو بیائے اسے مبلال اُن کا قصبہ تھا، با ہر میک کاچوہدری لے آیا اور شادی کردئ اس کے بعد ہارے داداشیخ صبیب الله صاحر جنبوط میں کیا یں جاكرالله كانام بيكھتے رہے بصرت رحمته الله عليه اُن كے بيلے بيٹے ہتے بصرت فراتے" ہوٹ سنبھالی تو ایک دن بھی ایسا نہ کیا کہ میہے والڈ اور والدہ تتجد اور وکر کا ناغہ کریں میکان کے

متتصام سحبریتی والدَّمسج**ر می**ں او**ر والدُّه گھر میں -**( حوالہ : خطبّة مُبعُه مطبوعهٔ ختلام الدین مقرّخ ۲۳ جرلائی سا<u>ن 1</u>4 ) عُلط عُلمَا عُلِيدِ أَلْمُ عِيدِ فِي قِعِم المُعِيدِ الدَّبُهُ الكِ عُورت جِرِبلوي سَكَ سَتَعَلَّق رُحْتَى عَلط عُلمَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

كة كيس اورميرا خاوندسيك غلط عمّا يُدر كھتے تھے اور آپ كو وہ بی سمجتے تھے نيكن اب ہم نے لط

عقائدسے توبر کرلیہ اور ہماری توبہ کا ذریعہ ایک خاص واقعہ بناہے جب آت کے اللے کے اللے کے شادى تقى توميں نے دكيھا كە ايك منٹريا ئے لہے پر بڑي ہے ، اُس سے مھانوں كوسالن كال كر ديا

جا ربائېچە،كتىنى ہى مهان عورتىي آئيں، اُس ايك ہى منٹرياسىسىب مهان عورتوں كوسالن دياجاتاً ر با مشبح مصے کے کرخار کک وہ ایک بہنڈ مانتم ندہوئی حالا کہ عام معمولی سی بنٹریا بھی جس میام طور

برگھروں میں کھانا پکایا جاتا ہے ہی واقعہ کمیں نے اپنے خاوند کوسٹ نایا تو وہ بےصرمتائز ہُوا۔ تحضنه لگاهم توان کو ولا بی سمجھتے تھے لیکن اولیا رالٹاری سیح کرامات توہیی ہیں کہ لوگ خیس و لابی كهيں، كُشاخ رسول كهيں يا كجه بھى ہم توانخيس ولى ماننے لگے ہيں " (عاله: مجلس وكرمطبوعه قدام الدين ٢ راگست م ١٩٤٧ء)

چارول طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہی بگاڑ ہے کے بیش نظر نہ تقائد درست ہیں نہ اعمال، نہ اخلاقی عالت صحيح بئه زمرها نشرتی اعتبار سے دُرشگی ۔ الیسے میں شریعیت متعدّسه بہیں اوپری ورعجبیب نظراتی ہے مالانک قصور ہادا ہے کہ ہم نے اسے اپنے عہم رچیاں کرنے کی کوشٹش نہیں گی۔ (حواله: نطبيهم معمم مطبوعة قدام الدين ١٢ جنوري من 1943م)

صُوفيا را بل الله سندوشان میں مذاتمتے بصرت علی ہجوری

ہم بھی رام رام کرتے ہوتے اور سروں ریُحیٹیا رکھے ہوتے اور جتنم کا ایندھن بنتے، گفریس مُبتلا ہوتے، اُن کےصدقے ہمیں اسلام ہنجاہے، تیرصویں صدیح کے اسلام اُن کی مرا نی سے بنجا ہے اگلیصدی کمک اسلام ہم نے پہنچانا ہے۔ دوسال صرف رہ گئے ہیں بھیر ہماری جو دھویں صدی پندرهویں صدی مین تنتفق ہونے والی ہے کچھ ہی عرصہ اقی رہ گیاہے۔فدامعلوم اُس قت تک كون جديائ بير بين جا بيني كه ايك ايك لمحرصوت كركے اپنے گھركو، لينے ماحول كو، لينے دوستوں کو اپنے اخلاق سے، اپنی عادات سے، اپنی گفتگوسے اسلام کی راہ پرگامزن کر دیں۔ ( حواله : مبلس وكرمطبوعه خدام الدين ٢ رمجن ١٠٠٠٠٠٠)

حضرت بن رخم المتعلیدی بنید این مقال مقایدای دفعه الامورتشرف الله مضرت منی رخم الده ایک دفعه الامورتشرف الله حضرت منی رخم المتعلی مختلید این این مختلید ای

لاہورکے بازار بے جیاتی کی آماجگاہ ہیں جبہم نے آئھیں کھوائییں ا

کے گھەند نچھاصاس تھا، کچھەند کچھ فوخ خون فعا خورتھا، عور توں کے اندر شرم وحیا راورانسائیت تھی۔ مسلمان عور توں کا تو ذکر ہی کیا، غیر شم عور توں کے اندر بھی کچھے نہ کچھ شرم وحیا بھی، تنی کہ ہندو عورتیں بھی پردہ کرتیں۔ اور ایج صورت حال ایسی افسون اک بچے کہ" اونسخے" خاندا نوں کی ہجو بیٹیاں کھلے بندوں مہرعام بھے رہی ہیں۔ ایک سی بھی وقت ال روڈ اور انار کلی جاکوشا ہدہ کریں

بهیال کے بندول سرعام میررسی ہیں۔ اب سی جی وقت ال رود اور آمار کلی جا ارسا ہدہ کریں توسوچنے پرمخبور ہوجائیں کے کہ کیا یہ وہی ملک پاکشان ہے جو اسلام کے نام بریر عرض و مجرت میں ایا تھا؟ ہم زبانی طور پر تو قرآن، اسلام اور صنوراً کرم ستی الدعلیہ والم کی محبت کا دم بھرتے ہیں اگر اس کا ہزارواں حصر بھی ہماری ملی زندگی میں ہویا تو ہمار ہے لیل ونہا رباکس کی اور ہوتے۔ (حوالہ ، خطبہ عبد عطبوعہ ختام الدین و مجان میں 18ء)

قران برعمل کریں کیونکہ ہماراع قیدہ الگ ہے، سہارا فکدا الگ ہے، رسول الگ ہے، ہمارا کعبدالگ ہے، سہارا دین الگ ہے، ہماری تہذیب الگ ہے، سہارا تمدّن الگ ہے۔ کیا ہی تہذیب تھی ؟ ہی تمدّن تھا ؟ ہی ہماری تعلیمات تھیں ؟ ہی ہمارا وہ افلاقی نظام تھاج ہے لیے اپنوں کو، پرایوں کو چوٹرا تھا ؟ گاندھی جی نے کئی وفور شرخبارے سنے طوک آب کیوں الگ خطر زمین چاہتے ہیں ؟ کیا ضرورت ہے ؟ اس مک میں ہم صدلول کھے ستے ہی

میں ، کیا اب نہیں رہ <u>سکت</u>ے ہو انھوں <u>کے ج</u>راب دیا کہ پاکسان تو اُسی دن بن گیا تھا جب

ایک بھی بیال کا بمرشندہِ باہرے آنے والول کی تعلیمات کوشن کر کے مسلمان ہوگیا تھا۔ پاکستان ئ بنيا د تو ائسي دن رکه دی گئي تلي . اب ہم إس کا تحفّظ چاہتے ہيں کہ ہماري سرحدات کی نشأ ندی كردى جلئه ـ أب لينه طريق سے رہيں ہم اپنه طريق سے رہيں گے جبرا كس بات كا ب ہماری تهذیب الگ ہے، ہماراجینا مزا، ہماری دسوم ورواج باکسل الگ ہیں یضائیہ دوقوی نظرى يكتحت أنكريز بهادر كوجاتي جائي بيئله بهاري فشار كيمطابق حل كرك جانا يرا

(عواله: خطبيَّ مُعِمِع مِطبوعة خدام الدين ٩ رمُون ١٩٤٨)

علمار كرام كى قربانيال مكاسين كرك كهاكرت من كرسجد بنان سيلك اختلاف بهو بوكه ايك منزله بوج ليكن جب مجدبن جلئة تو بيرسب كو إس كي حفاظت كرني عليهيّة إس بي پهر دلو رائين منين بريختين اس مين بهراختلات کي کوئي گنجائش اقي نيين رمتي ينپانچ جب پاکسان بن گیا تو ہمارے بزرگول نے اس ملک کے ساتھ بوری وفاداری کی علمار رام نے اپنی چان کوجوکھوں میں والا، رُو کھاسُو کھا کھا کر دینِ اسلام کی سربلندی کے لیے نن من دھن نثار كروا - (حاله: خطبته مجيط موعد قدام الدين ورجُن مديدايي)

طبقهٔ علمار کا احترام ایسباهی اور شپواری کا به مجس قدراحرام کرتے ۔ بیس آنابھی ایک عالم دین کا احترام نہیں آج سرکاری . دفاتر میں ایک پیٹیراسی کی تنخواہ تین جارسو روییے الم پنہائین ایک عالم دین جرات دن سجد میں رسمانے، درس بخطابت، امامت کے دربیہ ضراکے دین کی ضرمت کرماہے تواسے وطرید دوسو، بهت تیروادا تو تین سوروپهادا کردیتے ہیں اور کہتے پیرتے ہیں کہ ہم طیب صاحب کی بڑی معقول خدمت کرتے ہیں عالا نکہ مہنگائی کے اِس دور میں ایک عیال دار النیان کے لیے تین سوروپے کیا چیز نیج ؟ فکرمعاش کے ساتھ ہروقت دل کو یہ دھڑ کا کہ کب ذراسی است پر مسجد سے اخراج کا محم صادر موجائے۔ ان باتوں کے بیش نظر بعض علمار مدا ہنت رائز آتے بُس بتی اور باطل میں التباس بیدا کر دیتے ہیں کیکن اُن کے اِس حُرِم میں آپ بھی شرکیہ مئیں كراكب اُن كے مفتوق كى اپسدارى نہيں كرتے۔

(بولد بمجلس فرمطبوعة خدم الدين ١٦رجُون ١٩٤٠مُ)

رق م المارة من المارة من المارة الما رُوحِ اسلام كِيمنا في مِين. تيصتورات بديبي غلامي كِيم كروه اثرات كانتيجه مِين ما بهيراس كارتومل ایک صور کیلیلزم باسرابرداری کلبئه، دُوسراسوشلزم و کمیوزم کا بیلے صور میں پُورسے معاشرہ و مُلکِ کی دولت رپیندا فراد یا زیاده بسے زیاده چیندخاندا نوں کی اجارہ داری اور اُن کا تسلط ہولئے جب که دوسر<u>ت</u> تصتورمیں انفرادی مکتبت کا دُور دُور نتیه نهیں ا**ور ہرحیز تومی مکتبت** کی مذر ہو جاتی بے حالا کمدید دونوں تصورات غلط میں اس کے بالمقابل اسلام یہ کہ ایک کروساً باق واست مساستفاده برابندي نه مواور عرادي ابني المتيت وصلاحيت مستقبنا كاسك، عال كرسك، اُس پرکوئی قدعن نبیں ہیکن کھاکرا دراکٹھا کرکے اُس کو تجوریوں میں بھروٹیا ،اسلام اس کا شدید مخالف بنے۔ وہ دولت کے بھیلاؤ کا قائل کے۔ (حالہ خطبیم بیطبوعظ بوعظ الدین جرمجن مشاولیہ) قرآن سے برھ کر کوئی انقلابی کتاب یہ بے کی میں جتابوں کر قرآن ہے بھر ُونیا میں کوئی کتاب نہیں جوانقلاب مربا کرسکے ۔ ُونیا میں ٹربے ٹربے انقلاب اُتے ۔ انقلابِ فرانس ہمارے سلمنے بیچے، رُوسی انقلاب ہے، چینی انقلاب بیچے ریدانقلاب بھر رُرینہیں، معاتثى انقلاب بين - (حاله: خطام صرت ملانا عبيدالله انوراً وامكينت طبوعه فعام الدين ١١٢ وجلاتي ١٤٠٠٠) الله تعالى يمت رحاصل كمرنيكا وربعير المين دعوب سه كها بهون اگرفرآن الفاله به الله تعالى ي كرت رحاصل كمرنيكا وربعير الماك يوم انبائين، اس كورهين ربيعائين اپنی ذات پر دار د کریں، لینے ملک میں اِس کا تجربہ کریں توالٹندی زمت اِس طرح شامِل حالیم کی کرریجوتیں اوریا اسسے پہلے کے انقلاب یا ائیدہ آنے والے انقلابوں کو اسب کوانی كى طرح بها كرك جلف كا، كوئى تعبض وخاشاك كى طرح بهما حلا جلف كا-(حواله: خطاب صنرت مولانا عبيدالله انوَّر . واه كينيت مطبوعه نقام الدين ١٢ رجولا أي ٢<u>٩٩٠ م</u>

 یشخ الهند کے ارشاد ریکابل جانا بڑا، وہاں سات سال رہے، قرآن ہی اُن کا اوڑھنا بھیواتھا۔
اورشاہ ولی الند کا فلسفہ "محجۃ الترالبالغ؛ اس کے بعد حالات ہوئے کہ بجاز جانے کے لیے توں
جانا ہُوا، نرکی جانا ہُوا، سؤسٹز دلینڈ جانا ہُوا، اِٹلی جانا ہُوا، وہ جاں بھی گئے قرآن اسفول نیٹیس
جھوڑا، میں ماسکو اُتفاق سے گیامسحد تا تار میں نماز شرھنے کے لیے جانا ہُوا توشا کہ اس مسحد

چھوڑا۔ میں اسکو اتفاق سے گیا بسجہ تا تار میں نماز ٹرھنے کے لیے جانا ہوا تو مناکہ اس مسجد میں وہ درس قرآن دیتے رہے اور وہاں اب بھی اُن کے ثناگرد اور عالم مرعُرد میں بہت میرائگی میں دہ درس قرآن دیتے رہے اور وہاں اب بھی اُن کے ثناگرد اور عالم مرعُرد میں بہت میرائگی

ہُوئی۔ اب وہاں ضراکا نام لین شکل ہے، مندر سند، گریے سند اور بُٹ خانے سند اکی میجیں اگاد ہیں اور پانچیں وقت ازاں ہوتی ہے۔ وہاں جمعہ کے دن اتّفاق سے میرا حانا ہوا تو وہ دوتین منزلہ سجد بھری ہوئی تھی۔ مبرطال دِل خوش ہُوا کہ اُن کی ضرماتِ دینید کے خوشس کُن سَاکِح برآمد ہور ہے ہیں۔ (حالہ: خلاب صنرت مولانا عبیالیہ اللہ اُلہ والمسئط مصنقام الدین ۱۲، جولائی مشکلہ)

پاکستان کو" پاکستان بنایئے کے لیے ایک بھی دی ہے۔ جید ماہنے یتجرب کی سان کو" پاکستان بنایئے کے لیے ایک جگر دی ہے۔ جید ماہن کے جرب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیس توفیق دیے کہ اسلام کو ہم عملی زندگی میں جاری وساری کرسکیں عملی زندگی میں نا فذکر سکیں، اپنی اقتصادیات، معاشیات، تعلیمات، افلاق عبادات، سارے معاملات قرآن وُسنّت کے مطابق مل کرسکیں۔

(حواله: خطامب صفرت ولا أعبيد لتد انورً وأه كمنيث مطبوعة تقدّم الدين ١٢ رجولا أي م<u>ن 19 رمي</u>

مضرت اعبدالهادي بن كورس ممالة عليه كاندكره في الدورب كما كاندور المعلم الموقت المرد المعلم الموقت المرد الم

المهم وریری می داری پیچ بعند بین بین برت و درسے دونو پر بور پر بسطرت و بوری کے پیروم شده من میں الاقطاب فلیفه فلام می سامت رحته الدعلیه کے فلف الرشید و فاتین محارب مخدوم اور محترم بر کر مصرت میان عبدالها دی صاحب انتقال فرما گئے و مان سے بماری کی اظلاع کنے رہم می گئے لیکن افسوس کہ بمارے جانے سے قبل آپ اُس جگہ جانچکے تھے جمال کی اظلاع کرنے رہم می گئے لیکن افسوس کہ بمارے جانے سے قبل آپ اُس جگہ جانچکے تھے جمال

کیں کیا باؤں کی حضرت میاں صاحب کتنے بڑے آدمی متھے اعلم و معفرت کا ایک خوز خار ا روحانیت کی جیتی جاگتی تصویر، بڑے بڑے اکابران سے ملنا اپنی سعادت محصے کیکن اُن کی

إنكساري وتواضع اوربينفسي كالجمي عجبيب عالم تهابه دين بورشريف كي نورا في بتي ميرا كميه كلي مُكُراَتِ كاقيام ہونا، ہرآئے جانے والامِل، دُعار كى د<u>خواست كرن</u>ا، آ*پ ك*مال خندہ بيثانى سے براكب سے بلط بنيرت ديافت فراتے، دُعا فراتے اور يُوں برآنے والانهال بوجاتا . ہمار سے تصریف کے مخدوم زادہ ہونے کے ساتھ ساتھ انھیں تضریف کے درس قرآن میں شعُولیّت کی سعادت بھی حاسل ہوئی بحضرتُ کو اُن سے ٹرا تعلّق خاطرتھا اور صَرْتُ کی وجہ سے بهارسه ساتقدائن كامعامله كمال اخلاص ربعني تفاء افنوس كه يغطيم انسان ونياسي وصيت مو گیا. ایک انسان جس نیصرت دین بوری مضرت مدنی مصرت لاهوری اور صرت مندهی رحهم التدتعالي كي أنكفيس ويعيس، أن كي نوراني مجالس ميں بيٹيفينه كاشوف عال كيا ہفتى كروه كُنْهُ بوركئ اوران كاسبينه واقعات وممولات كاخرينه تها هجاعت كيديان كاوجر دسرا بإشفقت تها اورنطف بيهئه كدأن كوهر حلقه كالترام خال تفا اوروه كحال درجه كي غيرتنناز عرضيت يصفح

(حواله: خطبة جمعه طبوعه نقام الدين ٨ ستمبر ١٩٤٦)

۱۲ ربیع الاق ل کی مقرجه برجست کا با تی عارات اور سکانوں کو خوشنما پھولوں اور عالق کو کو خوشنما پھولوں اور میں ا نونْمرُ فتقمول اورروشنيول سے سجايا جانا ہے، ادھول، طبلے، بہج، گفتگھ واورطنبور ہے كى آواز کے ساتھ حادی نکلتے ہیں، نوجوان ملیحدہ مھنگڑ ہے وال رہے ہیں، بیل گاڑیوں اور گڈوں پر

فخش گانول کی رئیارڈ گک کامشیغلہ بھی جاری ہے، نمازیں قضا ہور ہی ویں لیکن اوان کی طون دهیان نبیس اِس کےعلاوہ بھی وہ کچھ مناظر شننے میں اتنے ہیں کہ الامان وانحفینط!! اوراس بج "ببش ميلاد" اور صور سلى الترعليدولم كى رُوح كرفتوح كواجرو ثواب بينيان كانام دياجا تابيد.

فواحسرًا! كيا إس سب مجهد كانام محبت رسول منى الترعليه ولم "بدي كيايه المورفران وسنت ك مطابق انجام پلتے ہیں ؟ کیا آپ کی مجتب کے ہی تقاصفے ہیں ؟ کیار بیع الاق ل کا یہی بنجام ہے؟ اوركيا متبان رسول ملى الترعليه وللم كريبي افعال بهوتے بيس ؟

قرآن وحديث كامطا لعدكيا جائيه صحائه كرام يضوان التطيبهم عبين كيصالات زندكي كو رِّرِها جائے اور ابعین وتبع ما بعین کے فرمودات وا قوال کو دیکھا جائے او بیات سامنے آتی ہے کہ بیسب کچھ بعد کی ایجاد ہیں،جس کا ثبوت اریخ کی کیا بوں میں موجُد ہے۔ تاریخ ابن خلکان میں ہے

كەئىلطان صلاح الدین نے ۲۸۵ میں ایک شخص کوشهراربل کا گورنرمقرر کیاجس کی کنیست ابُوسعیداورلقب مک المخطم منطفّرالدین تھا۔ پیخف انتہائی عیّاش ہُسرف، بے دین اور کتاب و سُنّت کے علم سے عادی تھا کم وجمع خوام بلاد اور رسُوات کو اِسٹی خص نے ایجاد کیا اور میلاد کے جلوس كا باني مباني ميي كم حيث خص بدر الم بصرى رحمة التدعليه ني "قرام عتمد" مين لكما بدكه هُوَ اقل من احدث من الملوك هذا العمل - يعني بيره مهلا بادنناه سيحس ني إس طبيم لود كوايجادكيا وإسنه اپنے قلعه كے ساتھ ہى ناچ گھر بنوا ركھا تھا جہاں مخرم اورصفر كے مہینہ ہیں ي بھانڈ،میارٹی، گویتے،شاعراورٌوعظین (جوعبدالدّریم والدّنیار بھے) ناچ کھر میں اکٹھے ہونے، رفض وسرود کی خلین میلاد" کے نام سے ربیع الاول میلمنعقد ہوتیں علامہ ابن جزری رحمتہ اللہ عليه نه ارتبخ "مِرَأة الزمان" ميں بيلمي لكھاہے كەحب ماج شروع ہتوا اومحفل حُرُب گرم ہوتی تر يه إدشاه خود بهي ناچنا شروع كر دتيا "علما رِسُور" كي خُرِب آؤ بمگيت بهوتي ـ ابوالخطاب عمرابن دعيه وہ مپلاشخص ہے جس نے ان رسُوات کو سند جواز میںا کی اور "لتنویر فی مولد سارج لمنیر کے نام سے كتاب كهى اورايب نېزاراشر في انعام ميں بادشا ه سے علل كي" لِسان الميزان" ميں علامه ابن حجر عتقلانی رحمته الترعلیه نکھتے ہیں کہ شخص طاہرالمذیب ، ائم وین سلف صالحین کی غیبت کرنیالا خبيث اللّسان بتنكبّر، احمق اوركِذب بياني ميم شهورتها يصرت يحيم الأست مولانا انثرن عليّضان<sup>ي</sup> قدّس تسرُونے کیا بھیانہ بات ان مُحدّات کے بارہ میں ارشا د فیرائی کہ لیر اکتزام مالا میزم ہے بعینی براموروه میں جن کے اقدام کوشریعیت نے لازم قرار نہیں دیا ۔ لہذا اِن سے عیشکارا حال کرنا ہی مبترسيد وحاله عبل دكرمطبوعة قدام الدين وماري مواديا

(حاله و مجلس وكرسطبوعة قام الدين ٢٠ سري م ١٩٠٠)

مَعْقِدِ إِنْ تَعَادِ اللهِ عَلَى اللهِ مِعَى النَّهُ لِعِنى النَّادِ وَقَت كَى صَرورت بِهِ ارشاد بارى بِهُ وَاعْصِمُوا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَمِيعًا وَلا تَفَرَقَةُ إِنْ اورالله كَارِسِي كُوصْبوطى سع تقام ركھوا ور نفتر فرميں نبريرو" وان آيات مقدس ميں جيرت ساتھا د كى دعوت دى گئى ہے افسوس كامقام يَنِهُ كَهِ مِم أُس دعوت كو سِرطع ير مُبلا بعثيه بين . كياعلما ردين ، كيا قائدين اوراسا تذه اوركياطُ البار ، سب كے سب ختن گروہوں میں بٹ گئے ہیں علمار ، اہل بیاست ، طلبار ، سیجے سب انتشار میں مبتلا ہیں۔ ایک دوسرے سے کندھا ملاکر علینے کی بجائے ایک دوسرے کی انگ کھینچنے کے لیے بيناب ريتين إس وقت ضرورت إس بات كى بدكر سم الينداندر التحاد ، اتفاق بدا كري، خاص طور پر نوجوا نوں کو اس طرف توجّہ دینی چاہیئے کیونکہ مککے روشن تنقبل کا انحصار انہی <del>ریم</del> لينه يمخ خفام مجد سے ميں بريك نے بھى انوکشس مئين زهمسسر ملامل كو كنجى كهه نه سكافتنب (حاله، حضرت المام لهدي كى ايكتقريرى حبيط جوصرت مولانا محدثهل فادرى فللسجاث بالأم الهدى كواني تبركا فيرسي ولما فتال كالمحر ليكى) التعليه سيه آب كوغايت درج بعلق تفا اوريجر رإ در كرتم ومحترم صرت الحاج عافظ صبيب الترصب نورالته مرقده مسيهب تعلق خاطرتها لينه آخري لمحات بيات كم حضرت رحمة التدعليه كي ما يُكارخ من خدّام الدّین اوراس کے تعلقہ شعبول <u>سے ب</u>ے پناہ تعلق رہا اور انجن کی ہتری کے لیے *سرّریم مل ہے* حضرت ما فطصاحب کی دفات کے بعد حب ہمیں مج کی سعادت نصیب بڑوئی تو مظر دیٹی صاحب يهك بي وبال تقر مصرت ما فط صاحب نے اپنے عظیم الشّان کُتب فانے کو دار ام سُلوم دیو بند ارسال كرنے كى دصتيت فرا ئى تقى، وه وہل منتقل بُوا۔ باقى چنرىي جن ميں جاڑواور <u>مبھينے ك</u>الم شامل منے، ڈیٹی صاحب ہماہ لے کرائے اور کوئی چیزوہاں ندر جنے دی۔ زندگی کے آخری دِنوں ميس حضرت رحمة السيطلية فيخواب ميس الخيس لاجو أننتقل جو في اورائخبن كا كام تنبيط لن كلفين كى ـ إس كے بعدوہ لا مور آگئے اور بھر الخبن كى فلاح وبمبودك يد ايسے ايسے كام كيے كم عقل دنگ ره جاتی ہے۔ انجن کی بہت ساری جائداد تھی جوکہ کراید داروں کے غلط طرز عمل کاشکار تھی۔

دنگ رہ جاتی ہے۔ انجن کی بہت ساری جائدا دھی جو کہ کرایہ داروں کے غلط طرز عمل کا سکار ھی۔ اللہ تعالی نے اُن کی سی سے سب کو صل استوں میں لوٹایا ،مرحوم نے وکا لت کا امتحان ایس کیا لیکن حضرتؓ کے بھی سے پولیس میں گئے اور وہا ن نظر وانتظام، قانون وشرافت اور مطلوم و تقلار کی دا درسی کی جرمشالیں قائم کیں وہ ایمستقل داشان ہے۔ ارٹیارمنٹ کے بعد بھی اُن کے خمرا كايه عالم تفاكر عب بوليس افسرسے ملتے وہ مجھے جاتا اور حب صیح كام كى طرف توجه دلاتے وہ لپ و بیش کے بغیر کرنا الغرض ٹری خوبیار تھیں اللہ تعالی اسمیں بال بال مغفرت فوائے میرے خیال میں اُنھیں ریمزت و توقیر حرحال ہوئی وہ اِسی وجہ سے کہ انھوں نے فرائفن دینی میں تواہی ہیں کی ۔ نوکر وُکر اُن کی غذائقی اور جن سے پنعمت ملی اوم آخراُن سے وابستہ رہیںے اور ادمے تواضع میں صد کر دی ۔ (عوالہ بعلین ذکر مطبوعة قدام الدین ۲ رجنوری الموالة) فرانی صور کوچیورکر" فرک کی کسیاجازت ہوئی ہے؟ کے بار سامدہ کے کہ ونیا إنتهائي ادب واخترام ك نشكوى جاتى بيئه توميان! خدا توخدا بداب بهار بهار بيعالم ب كەنگەن مەدەد كوچپۇزگر" نوكر" كياجانا ہے۔ بھلا تبايئس إس كىكب اجازت ہوسمتى ہيے؟ بربلولى مضات اپنی مساحد میں نماز کے بعد بلند آواز سے جو ذکر وغیرہ کرتے ہیں اور حس میں عب ام طور رپر " إمدادكن امدادكن" وغيره كے جاملانہ اورغلط حبلے بھی ہتھال ہوتے ہیں،ان کی اجازت كيونكر ہر کتی ہے؟ ۔ کہ اِس میں دُوسر ہے نمازیوں وغیرہ کو تکلیف ہوتی ہے جبیا کہ اکثر لوگوں کا بید مشابده بهے كداليين ورت بين الحد شركهني جبري باربار بحول جاتى بدير بارسور وركعقق عالم حضرت مولاً المحمّد سرفراز خال صاحب كي محقّقا مذكمّات محم الذّكر بالجبر" البحي الجعيجيب كراّئي ہے إس برفدام الدين مين تبصر مجمى أميكاب موصوف شيكال داينت وتحقيق سي دكرا وراسكي مختلف صُورتوں برپھیرت افروز روشنی ڈالی ہے اور بہار سے لقرکے ذکر کے تنعلق جراز کا ارشاد فرمایا ہے۔ كيونكير بهاداسلسلة غوغا آرائي سيحبإك بيد نمازك اقفات كيعبد بيسلسله بهوناب اوراس ميريجي سوز وگڈاز اورطمانیت،اعتدال وغیرہ ہے، پنگامہ آرائی نہیں اور میں بیکہنا جا ہوں گا کہعجن دوست اگرچ خلوص سے انہائی زور زورسے ذکر کی کوشش کرتے ہیں، یہ سیحے بہے کہ پرسلسلہ مسابقت إلى الخيركاب ليكن ياور كيه كريه ورست نهيس ورست سلسله خير الامور أوسطُهُا ہے إس ليم آپ صنات بريس كون، اطمينان اور نوسط واعتدال سے الله الله كيا كريں -( حواله: مجلس وَكُرمطبوعه خدّام الدين به رفروري تلافي ع

عورت کی شہادت \_لاہوراور کراجی میں عور تول کے طبوس ایسان فانون شهادت کے شمن میں نہگامہ بہاہے۔ اخبارات میں صامین اور آرٹیکل حبیب رہے ہیں عُلما و وكلار اورسيات دان بيان ديے رہے ہيں خواتين نے بشمتی سے لاہور اور کراچي ميں طور نكلے اوراکیب مردیے مقابلے میں دوعورتوں کی گواہی کو نظم"سے تبہیر کیا۔ اِس پراہتجاج کیا اور مطالبہ کیا" کن مین وُن ووط" کے اصول کے مطابق ایک عورت کی گواہی تشکیم کی جائے۔ ان جلوسوں میں گنتی کی جوجند خواتین تقیں وہ بڑے بڑوں کے تعلق والی تھیں شوری کے ممبران کی بیومان وزرار كى بُوبىٹياں اور بعض سيا شدانوں كى سجمايت اور سيّبياں وغيرہ! ايمه نظرياتي مملكت ميں بيراتي بيث شم تقي - اورب كنواتين نه إس طرح كامظامره كيا اوراكي واضح قرآني حقيقت كومطلايا إس المناك صُورتنال كاص لبب وه ناروا جذبه بيُه حِرِته ندييهِ غرب كي بجوندي نقّالي نـ خولتين ك الكيطبقه ميں بيدا كر دياہے اور مردوں كے شاند بشانه عليت بھرت كى خواہش نے اسفيل لندها كرك ركه دياب المهاوسلمانول كالكيطبقد بحيتيى كامظام وكرت بوس أن كى إلى يبال ملامًا اور أن كيررده، كُور كي خدرت اوراولاد كي ترسّبت كو أن كيحق مين ظُلم" سّلامًا بياوران كي ماں میں ہاں ملاکے کہنے لگتا بھے کہ واقعی بچاری خطاوم بھے، اِسے گھای ٹیٹی ہونی چا جیئے۔ بیر طرز عمل فِطرت كي خلاف حبك كيمترادف بهد واله بنطبية بمعطبوعة مدام الدين ١٥ رابيل ١٩٨١م

مفرت موفی کا توگل ایمارسے دادا پر صنت امرو فی رحمت الدعلیه لینے فقرارسے ذوالی کرتے کے کہ اللہ علیہ لینے فقرارسے ذوالی کرتے کہ دو۔ اللہ تعالی کل نیادن کالیں گے تونیا پی کرتے کے اسلے رکھ دو۔ اللہ تعالی کو اللہ تعالی اپنے خزائہ غیرب سے بیصاب اور بے شمار عطافواتے۔
(حالہ، عبل، ذکر ۲۲؍ اگست سے کھالی)

(حواله: مجلس وكر ۲۴ راگست ۱<u>۹۸۸ و</u>

حضرت مرفی کی عادت مبارکم مانوں کی فاطرو مارات کے لیے قرض کے لیتے اور مارات کے لیے قرض کے لیتے اور

الله کی قدُرت که وه اُدا بھی ہوجانا یہی وسیت آپ نے اپنے صاحبزادَه محترم مولانا محتراسعد مدنی کو فرائی جنانچہ وہ کا اسم عمول کو بہ احسن طراق نبا ہ رہے ہیں۔ (حالہ ، مجلس دکر ۲۳ را گلافیا م

چ<sup>ت</sup> بمجلبرخ کریس کتربیس عارفين كايدمشا مده بئه كدالله تعالى كي نمي مفلوق لسانول میں بھی کیے اور جبنوں میں بھی ہے جبانی انھوں نے رائے ونڈ کے اجتماع میں ایک صحابی جن کی زیار

کی اوراُن سے بات جیت بھی کی بچرانھوں نے مجھ سے فرمایا کہ ہم جامع سجد شیرانوالہ میں آئے، تو أن كوريان بقي موجود إلا يرامضون نيريهان كك فرمايكه إس باكنيره كحلس مين حينكه البند كانام ملند متوا ہے اِس لیے ہرحمعان کو انسانوں سے زیادہ نیک نُوجن آتے ہیں اور ذکرا ملٹر میں شکرت کرتے

میں۔ (حوالہ بمجلس وکر ۲۳ر اگست سمامولیہ)

مفرية ماله عليه كم متقدمة التكاكارامه كيليف من الدعليه كوم لمفهل معلى المام المعلمة التعليم المعلى المعلم ا

اندوں کایمل شری محنت سے تیار کیا گیا محرجب جج پر اکسے مرتبہ شرف لے گئے تو تیل کی بول لاہور ہی میں روگئی بجب ملمعظمہ بہنچ کر تکلیف ہوئی تو والدہ مرحومیّہ نے مجسے فرمایا کہ اب کیا ہو؟ میں بھی ریشیان تھا کہ اب انڈوں کا تیل بنانا یہاں پر توات ان نہیں ہے۔ امّاں جان مرحُرمُہ نے سُورُ کو آتی

ر این اشروع کر دی ۔ وہ اِس کی بہت بڑی عاملہ تھیں ۔ اپنی ہر صنرورت اِسی کے ذریعہ او کوی کرلیتیں -التٰدى شان! تقورى دربهي گزرى تولاموروالى بوتل سائندميرى تُديى كے قريب ميزر بري تفي والد مرؤمترنے فرایا بهتمارے والد بزرگوار کے کسی ٹاگر دجن کا کام ہے جواتنی عبدی وہی بول بیاں ك الكيد اورالله تعالى في بيس بهت طري شكل سيري لياب ر (حواد بعبس وكر٢١، اكست ١٨٠٤)

التعالی نے نیس مزار وید لینے خرائہ نیب حرم مکرین مجادیے چنا جا اور التال عربی التال عربی التال عربی التال عربی *ن پرجائے کے لیے کاچی کے دانا بشیر صاحب نے بہت زود گ*ایا مگرمیری مصروفیّاتِ مجلس ذکر نظيُّر مُبعُه وغيره مانع بُوئين اورَ مين ايك ماه كا وقت مذ نكال سكا جيناني كراجي سے گھرواليس آگيا۔

چند دنوں بعد گوجرانوالہ کے نیکٹنجھ میاں جمت صاحب نے فی الفور مبندولست کر کے ج کی نبارى كربى اورهى كافى احباب سائفه منفه رجب أبس حرمين الشريفيين مين بنيا توعاجى دا ما بشير<del>طبا</del>

وہل موغُ دیتھے وُہ کہنے لگے ہیں روروکر دُعامین کرناتھا کہ آپ انجابین بینا بخرا لتد نے آپ کو بینجا دیا۔ مجیم صوب بور کے لگا کرمیاں جمعت صاحب إننا خرج کر رہے ہیں، کاش امیر سابس

يُجُهُ بهواً توصِّه مانتُ وياكيا وكيفا برُول كرابيصاحب تشرفين لاكرفران كك كراكي ام ننيس نزار روييه كالحرافظ كسي غير كلك سير أيسيه إس به وتنخط فعرادين تو كمين رقم زبكلوا لاما مهول.

چناپخرالته تعالیٰ کی اس غیبی عطابر میں حیران رہ گیا۔ اُس رقتم کا کافی حِسر کمیں کمیمیاں رحمت صاحب کودیا اور دوسرے اجباب کو بھی دیا عظم خداخود میرسامان است ارباب تو کل را

( حاله المجلس وكر ۲۳ راگست معمالی )

ایک علی گوانے کی بیجا صبا جزادمان دوز چند خواتین وہاں آئیں۔ ایک بیجا جب میں کواچی میں بزنس کراتھا توا کی

اورغُراِن ال کٹے ہوئے اوز فیش اِس فدر کرالٹہ کی نیاہ اِ۔ دُوسرے احباب مے مجھ سے کہا

اِن خاتین کوجاننتے ہو کون ہیں؟ 'میں نے کہا مجھے کیا معلوم، نہی میں نے اِن کو دکھیاہے \_ کہنے لگے ریپندوشان کے فلاں علمی گھرلنے کی صاجزا دیاں ہیں۔ 'میں اُنگشت بدنداں کھڑارہ گیا نام لینے کی خرورت بنیں ہے، صرف اصلاح کی غرض سے کہ رہا ہوں ۔ (حواله المجلس وكر ٢٣ إكست ما ١٩٨٤)

عشور و مول كى رئيل الكهار انسان كو درار راكت وين بنياديا الكلام رئواناي بھی مدینه منوره میں مبرنبوی کے اب مجیدیہ کے بدّاب میں اور مرسال مجھے تعالَف مجراتے رہتے ہیں

جۇمىرتىتىيىم كۆارىپتا بۇل. اىجى چنىدروز جوئە اىھول نەمبىت سى ئوپياي ارسال فرائى بىل. ۋە ایک بے مایشخض تنفے گرعشق رسُول کے نشّہ سے سرشار تنفے جوکشاں کشاں اُن کو دربار رسالٹاک

میں کے پنچا اور وہیں کے ہورہے. آج کل وہ علام رسُول بلیوں والے کے نام مے موف میں انفیس خواب میں صورا کرم ملی المدعلیہ وقع کی زبارت نصیب ہُوئی۔عرض کیا" میں دربار نبوتی ہیں طاصر وف كا أرزومند برُول "مصوصلى المعليدولم ندارشاد فرمايا" عِل رَيو، التَّدِّعالى اسباب ا

متیا فرا دیں گئے' بے جاروں کے باس<sup>ٹر کو</sup>رٹ کے بیسے نہیں تنفے۔ لیدیٹ فارم رپھران وسرگردان کھڑے تھے کہ ایک دلیوے کے افسر آئے، ٹوجھا" کہاں جانا ہے ؟ کہنے لگے "کراچی: انفول نے كما" كُارِّي كَفْرِي بِهُمْ ،سوار موجائيةً" اندرجاك ببليد كنة كراجي ببنج كر ريل كافرى سنة اري كەنغىرىكى كىلى بېرون ئىچرا جاۋل گا. دوسفىدىيىش سۈرۈ ئولىدا دى كەنسىكە اورىيوچيا" كەنچلام يۇل

مِيں ؟ كَبْتِ لَكَةٌ جَى إِن " أَ تَضُول لَهُ كَها" أَرْ لَهِينَةٌ بِنِيا بِخِدوه إبرلائي، آكے كاركُرى تقى ا بتهجاديا به اسى طرح هوا في حهاز كاسبب بنا اور آپ حجاز متقدّس پہنچ كرسيدھے درار نبوى ميماُ صر

ہوئے، سلام پیش کیا ، رات کو صنور اکرم صلی النزعلیہ وسلم کی بھر خواب میں زیارت مبوئی۔ ٹوسھا "غلام رسول! السَّكِيِّه هو؟ عرض كيا " إن يا رسول الله " العاضر بهو كيا بهون" بيرخد من ليحيي توآبُ نيے ارشا د فرمايا" مدينے كى بٽيا ن جُوكى دمتى ہيں، إن كو كھلاؤ ملائو "عُرضِ كيا" حضوًّا!

بييه دهيلا توسيُه نبين، كمال سے كِعلاؤن بلاؤن بُه فرايا" قصائي كُوشت ركھ كراو حظمان پھینک دیتے ہیں۔ ان کو اُٹھا لیا کرواورصاف کرکے بتیوں کو کھلا دیا کرو'' جِنانچے اُٹھوں نے

يربئ معمول بناليا اور" بليول والمفالم رسُول "كے لقب ئے شہور ہوگئے آ انجائے کومت موثیر نے اُن کو ٹریسے عہدہ پر لطور تواب تقرر کر رکھا۔ اورامیمی خاصی ننوا ہلتی ہے عبوہ اسی طرح راه خدا میں کٹا ویتے ہیں۔ (حالہ بمبس ذکر ۱۳ راکست ۱۹۸۳ء)

هي حضرت رحمة الته عليه نيتن مفريج الدعليه كي تين بيش فتميت وتيتين المجين صرت رحمة الته عليه تعين المسالة على المسالة . قرض مذونیا مذکسی کیضانت دینا (۲) کیمیاگری کے پیچھے مذیرنا کہ اتنا پیتیل آنا کا نبا ملاؤ تو

سؤابن جائے گا ٣٠)عمليات ميں نديرا \_ چنابنج سم نے ديميا كه وافغي صنرت رحمته الته عليه كے ارثیا دات مبنی ربق تھے بصرت رہمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سلمان وہ ہے جو قرص کیجہ ندر اگر دے دیے تواوریہ سے سلمان ہوگا اندرسے ہنڈو ہوگا نود صنرے کے رانے میں

بھی اور پھر ہمارے زمانے میں بھی محلّہ طروس کے لوگوں کے علاوہ طبیعے طب علمار اور رہنماؤں نے

الم سة قرضه ليه مركسي نع بي كولما كرية ديه مي منه بي ديته وقت قرض كي نتيت مي نهيس کی کتی ورنه ہم کہاں کہاں وصولیوں کے بخیروں میں کیجہ لویں میں خوار ہوتے۔ میں نے نام کسی کا

له ان آوميول كو در النحاب مين محم برواتها .

نهيس ليام محريد يخشيقت. (حاله بعلس ذكر ٢٣ إلكت م

رُوسی عوام روسی نظام سے نگ میں ہارے ملک پرروسی بمباریوں کا سِلدار اِنظر کو اللہ ہی رہم کرے جو اوگ بیال آج رُوسی

نظام كى تعربينون ميں رطب للِسّان ميں .اگر أن كو إس كا مراعملى طور ريكينا بڑا تو بيرتوبہ توبركيار اُنْھین گے۔ یہ توبے جارے غیرت مندا فغانوں ہی کاحوصلہ ہے جو اتنی طری طاقت سے نبرد آزما ہو

گئے ہیں اور اتنے سالوں سے اُسے ناکوں چینے جبوا رہے ہیں ندا ندکر ہے ہمیں طالم طاقت کے زرتسلط أنا برسه ورندبهت مراحشر بهوكار آخركوني بات توسيه حمو كالزلول اورعوام ميل مساكثر

لوگ ساسی نیاه لیننے رم مجور ہوجاتے ہیں۔ آج یک دیکھ کیجیے جاں جہاں بھی اپنے مکا ہے بھاگ كركئے ميں رُوسى ہى گئے ہيں اور واپس جانے كا نام نہيں ليا بنگر كوئى امريجن بھى بھاگ كر رُوس كيا

بَهِ ؟ بركن مين ديميه لين به شرقي اورمغربي جرمني مين دونون طوف دو الگ الگ نظام رائج مين. مشرقی جرنی میں روسی نظام ہے مراکثر وہاں۔ وگ ہاگ کرمغربی جیسے جاتے ہیں بیرجب بغاربيركے دُورىيے برگياتھا تورُوس بھی عانے كا إتّفاق ہُوا۔ أيرُرگراؤنڈ ريلوسے ديميے كرمَس حيران

ره گیا که کتنا برا کام کیا گیاہے؟ پاکتانی سفیرمیرے ممراہ تھے۔ بنایا گیا کہ بیارگ اتنے ظالم ہیں، کہ ستسرستر سالہ بوٹرھی خوانین سے بھی ڈنٹر سے مارمار کر دن دانت کام لیتے ہیں اور روٹی بھی سب بھرکر

نهین دیتے.اگر خدانشد ہمارے ہاں یہ بریخت منحوں نظام آگیا یا روسی نسلط ہوگیا تو کیا ہماری ستّىرستارخوانين اتنے نتھن مراحل سے گزُرنے كى سكت ركھتى ميں ؟ الله ايسى عالت سے بجائے .

ہماری سجدمیں ایک بیے چارہ غربیب وساوہ لوٹ خفس اذان دیا کرانتھا بھٹنو کے دورسیاہ میں تعین برخبت ائے کماکرتے تھے" چندون کی ابت ہے، تم مولوبوں کی ڈاٹھیاں صاف کردی جائیں گی،

سب کوسیفظی ریزر دیے دیے جائیں گے اور بیاں روسی اشتراکتیت اور مساوات راہج ہو<u>جائے گی</u>" ظالمول كوفدا جانيا المن كي جُرات كيسه بوئى ؟ (حاله بملس ذكر ١٤ السي ١٨٥١م)

امام المدى جائين شيخ القنير ضري الناعب التراتور والشيكا المحرى خطر محمعم المحرى خطر محمعم چند يادگار اقتباسات

اِس وقت ہمارے جہر بلک کئے میں ملک کی شمست نہیں ہی اور نہ اِسی توقع کے اس وقت ہمارے اسکی باگ ڈور نبھال کئی ہے۔ بہرے بدل گئے ہیں ، ملک کی شمت نہیں بدلی اور نہ اِسکی توقع کے ایک کے دیں ، ملک کی شمت نہیں بدلی اور نہ اِسکی توقع کے ایک کی باگر ڈور نبھال کئی ہے۔ جہرے بدل گئے ہیں ، ملک کی شمت نہیں بدلی اور نہ اِسکی توقع

لگ کی باگ ڈورتنبھال جکی ہے۔ جہرے بدل گئے ہیں، ملک کی شمت نہیں بدلی اور ندائشی توقع ہے۔ اس لیے کہ تبین تنیس لا کھ روہ پیفرچ کرکے اوراپنے حرکفیوں کو شکست دینے کے لیے ہرجائزہ انجاز متھکنڈ سے ہتعمال کرکے کامیاب ہونے والے لوگ اپنا آپ بنائیں گے یا ملک وقوم کی ملامق کی اور مدیجے دیوں کران بلوٹرس رسا ہے کی مداس کی براس کی اور تراماور

سلامتی کی داہ میں بچھے ہوئے کانٹے دُورکریں گے ؟ کیا کریں گے کیا نہ کریں گے ؟ نام تو اسلام ای کا لیاجائے گا۔ پہلے لوگ بھی ہی کچھے کرتے رہے ہیں، یہ بھی اُنٹی کی پُیروی کریں گے۔ ریفیزٹرم للام کے نام پر ہمُوا، کامیاب لوگوں نے بھی اسلام کے نام پر ووٹ مانگے۔

جو فی بن کے احتام و قوانین کا اغیر علم مکنیں وہ اُسٹے فذو بری کیسے کرلیائے؟

الدواطوار سے جو کچھ دکھائی دے رہیے اُس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین ولمت اور ملک کے مفاد

مرک کی ٹری تبدیلی کی توقع نہیں کی جائے گئیوں اور عہدوں کے لیے علاقی جوڑ توڑ کی سیاست کا

یں گا بھر ہو گیا ہے۔ ارباب اقتدار جب عوام کے ڈو بڑو ہوں گے تواسلام ہی کا نام لیں گے کیونکہ ان میں گلم گفلامقابلہ کی ہمتت نہیں ہے ،لیکن یہ پاکشان اور اسلام کی ڈ ہائی 'ملک اور دہن کے لینے میں افتدار اور کڑسی کے لیے ہوگی عوام کی تکالیف اور ڈکھوں کا ذکر بھی ہوگا، وعدوں کے ایفا کی یقین د انیال بھی ہوتی رہیں گی گریسب کھیدوفائنیں فریب ہی رہے گا۔ ۳۸ برس سے ہی ہو

زمانه دییائے تجھ کو اگر فربیب وفا فربیب کھا کہ زمانے کا اعتبار نہیں

اِس لیے کہ جولوگ سامنے آئے ہیں اُن کی غالب اکثرنت نے رُوسی اورامر کی لار تو می<u>اہ</u>ے

ہیں کین اسلام کے قوانین عدل ومساوات کی اُنھیں خبر بک نہیں جب دین کے احتام و قوانین کا

اُنفیں علم تک نہیں وہ اُٹسے نا فذوجاری کیسے کرلیں گے؛ اور وہ لوگ جوعُلما کا مقالمہ کر کے اور دولت کی مشی میں مبٹھے کر اقتدار کے ساحل کک پہنچے ہیں اُن کا وجُود دین اورغریب عوام کے لیے

نعداکی رحمت کیسے بن سکتائے ؟ حردولت اور فریب کے بل بُوتے ریکامیاب ہوئے ہیں وُہ ربر اقتداراً نه كے بعد را توں رات ُعنئه بدنغدادی یا بایزیدائسطامی نهیں بن سکتے۔ اقتدار اور اختیار على كزاب شكمشكل كام ب مكراسة انصاف كي را بهون برحلانا اورعبُده ونصبت مخلوق ادر

دین *کی خدمت کا کام لین*ا، <sup>و</sup>لنیا رستوں <del>کے لیے</del> اِس <u>سے حمی</u>شکل تر مکبہ ناممکن ہےا ورح بھمران

عدل وانصاف كا دامن نبير كونيك كا وه فدا كغضن مع بنين سي سكا .

إقتدار كى شال دھوپ چپاؤں كى ہے، يەڈھلتا سايىئے اس كا كوئى عنبار نہيں

بهم خالفت ركته مخالفت نهيس كرت ليكي حكم انواس كي ريا كاري اور كھو كھلے دعووں كا فريب بھي ىنىيل كھائيں گے۔ انے والا وقت بتا ویے گا كەموغۇدە ارباب لىبىت وڭشاد اپنے زنبيل مىن ملک و

قوم كے ليے كيا تحالف كے كرائے ہيں۔ ع

مُشک انست که خود ببوید نه که عطت ر بگوید

أنفين به بات آج ہي سے پلے! ندھ ليني حاسبئے كدافتدار كي شال ُوھوپ حِپاؤں كي ہے! يه طوها بُواسايسكِ، اس كاكوتى اعتبار نهير - زِلْكَ الْآسَيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ السَّاسِ بِي

دن لوگوں کے درمیان حلیتے بھرتے ہیں اورا قتدار کے سنر باغ میں تو بُوئے وفا کا کہیں نام کمٹیل

مچراس کی حثیتیت بھی کیا ہے ؟ اسی لیے اقتدار کے بل بُوتے رِدُنیا بنائے اورابنی آخرت خراب كرنے والاحكمران بشمت اور برعقل بئے۔ لوگ كندھوں رہضازہ اُٹھا كر قبر میں ڈال دیں گے،اقتار

بھی نہیں رہے گا، بھر بحقاوے سے کھوفائدہ نہ ہوگا ۔

اس لیے اہری سیا حیندزندگی میں تگ بھرنے کے بجائے قبری اُدی میں کوئی عمل کا

چراغ لے جاؤ، وہاں کوئی ساتھ نہ ہوگا۔ ماں کے پیٹے سے جب انسان اتنی طُری ُ دنیا میں آ تہے۔

دُنیا میں جائے گا، اگرعمل درست منہ ہوئے تو وہ اس بھی روئے گا اور روما ہی رہے گا۔ اگر ُدنیا رہتی

و میں۔ اگریال ہمارے کمرانوں کوصراط شقیم پر طینے کی توفیق دیے۔ اگریہ لوگ ہواتے کے قابل نہیں میں توہمیں اِن سے نجات عطا فوائے۔ آمین

(حواله: خطبه ثميم مطبوعه خدام الدين ٢٦ رابريل هـ ١٩٨م)

ى بجائے آخرت كى فكرشروع كر دى حائے تو دُنيا اور آخرت دونوں أورجاتى ہيں۔

تورونا شروع كرديا بءاورحب إس دُنيا كے زنگ رُوپ حيور كربهت بري اور بهيشته عميشه كي

ظ نه فُدا ہی مِلا نه وصب إل شم نه إدهر کے رہے نه اُدهر کے رہے

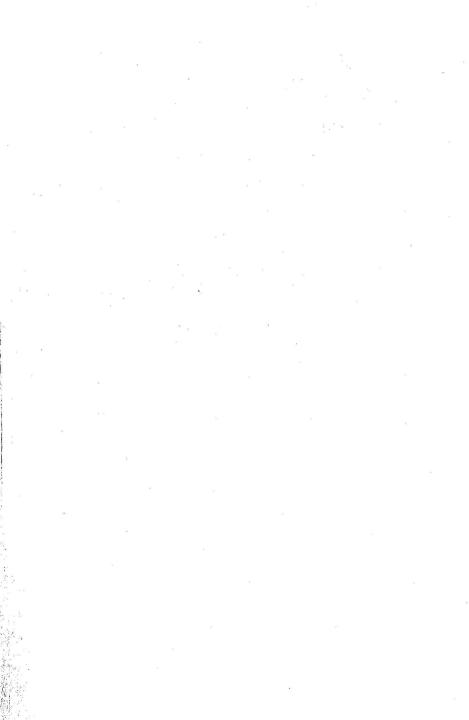

## ائهم واقعت

جهاز كابينمازعمله غرق بوكيا مضريث يخ اتفسير متدالة عليه المالالة مي بحري جازے ج کے لیے تشرف کے گئے۔ ( اِس کے بدر صرب کے جند می زارت مرمال شیفین کے اسفار ہوئے بسب بررلعہ طیارہ اور مع اہل وعیال ہوئے۔ ایک دفعہ اس سیاہ کار کو فدرت کے لیے ماتھ کے جاتے اور ایک مرتبہ جا فظ حمیداً نتیہ صاحب ماتھ ہوتے) مجری جاز كاعمله بنصوصًا كهاما بيكنه والاعمله بج نمازتها. إس ليع صنت نه دوران سفرسات روز میں ایک دِن بھی اُن کے ہاتھ کا کھانا نہ کھایا اور محصٰ اپنی پر گزرا قات کرتے رہے۔ حبب بھی أن لوكول كونماز ريض كوفرات تووه كه ديته سائيس ماراكياناياك بير، آج وهوئ كا، کل ٹریھے گا " لیکن خدا کے بندوں نے ایک روز بھی نماز نہ ٹرچھی اور حضرت موصوف نے ایک دفز بھیان کا کھانانہ کھایا۔ مضرتٌ نے لاوُڈسپیکررچہاز کی سجد میں سے ہرروز طرکی نماز کے بعدا کیے گفشہ اُردد مِن تقرير يُزاِ شروع كى ـ إسهاز مِين بندهي صارت بهي كافي تقد ان كي فوائش برارُ دوتقير

میں تفریر کیا شروع کی۔ اِس جہاز ماہی ہے۔ بھی صفرات بھی کافی تھے۔ ان کی فرائیس پراندو تھار کے بعد نصف گفنڈ ہندھی میں بھی تقریر کرنا پڑی ۔ اسی طرح اِس جہاز میں افغانیت ان اور آزاد قبائل کے بھی کافی لوگ جے کے لیے جارہے تھے۔ اِن لوگوں نے کہا بم نشیخت مجھ سکتے ہیں یا فارسی، چناپنج حضرت نے نصف گفنڈ فارسی میں بھی مسائل جے و بخیرہ بیان کرنا شروع کر دیے ہتقصد صرف

چهانچه تصر<u>ت نے صف</u>ف تطلبہ فارسی میں جی مسائل جج وحیرہ بیان کرا شروع کر دیے بھی میں ہو۔ یہ تھا کہ اللّٰہ کا پیغام ہر کان میں پہنچ جائے، زمان چاہیے کوئی جی ہو بھری ُے چ<sub>و</sub> بکہ اتبدائی زندگی میں دس پندرہ سال سِندھ میں رہے ہیں اور اِسی طرح آپ کو ایمے عرصہ کابل میں بھی قیام کاموقع ملاہہے اِس لیسے صریع دونوں زبا نول مینی سندھی اور فارسی میں مکیساں تقریر کرنے پر یہ سے کہ سرید

مازے علیے نے ایک روز بھی نماز مذرعی اور حضرت سات روز تک مفر میں کیے فدکھایا۔ جدّہ کی

بندرگاه سے اُترتے ہی صنرت نے تی ہو کی مجیلی کھائی ،چونکہ بھوک سے میصال تھے اور اتنے

رِوز سے بیبطے خالی تھا اور شاید محھلی تیل میں بنائی گئی تھی وہ کھاتے ہی صفرتے کو پیچیش کی کلیف ہوگئی۔ ڈاکٹروں نے تقریبًا ایک ماہ علاج کیامگرا فاقہ نہ ہُوا۔ آخر صفرت نے ننگ آکر سیسللج

چهوار دیسے اور صرف زمزم شریعی بطور دوا و غذا بینیا مشروع کر دیا حسب سے فیضلہ تعالیٰ کامل شفار

کچھے دنوں کے بعد خبر ملی کہ وہی جہاز کہی دور پری بندرگاہ کو گولہ با رُود لے کہ جارہ تھا کہ

وتتمن ندائس كو دُوبو ديا - سارا بينماز عمله مجي غرق هو گيا اور مهاز رائح ميني كونقصان الگ موا،

فَاعْتَنِينَ وَإِيَاقُولِي الْأَبْصَارِط (حواله: نقام الدين مطبوعه، رفودي اللهامية)

صنرت مولانا عُبيدالله انور كو والده محرمه كي خدمت كانا در قع ميترا الميم تبه

مخدومه مرخوم مخترمه والده ماحده رحمته الشعليها اورحفرت رحمته الشعلبيه كيهماه ميس خرج بيركبيا. والده مرعومه كافئ كمزورتقيس-رات كوسم ليسه وقت وبإن ينجيح كه كوفئ سوارى كالنتظام ننتفا .

برادرمِحرِّم حضرت مولانا حبيبُ التيم احت في شيخ قطب كامكان ك ركها تهاجها ہم لوگوں کوجانا کھا۔ یہ سکان حرم مشریصنیہ کی دُوسری جانب واقع تھا اور درمیان میں کافی فاصلہ

تقا بسواری کا کوئی انتظام نه تفالی حضرتگ نے فروایی "اب انور ہی ہے جوابنی والدہ کو اُٹھا کر

مُكَان كم لے جائے مولوي طبيب الله إس فابل نہيں ہے " چنا پنحد الحد للر مجھے فُدا نے يہ معادت خشى كه ميس نے أن كواپنے كندهوں پر أنها كر نهايت آسانى سے مكان كم سبنجا ديا-

( حواله: فقرام الدين مطبوعه ، فروري مي المالك

المورمت المرضرة كوفتل كرف آئه اورمريد بن كئے المهور مين صرف فرعين

دس قرآن ننروع کیا تولعض لوگوں کی طون سے بے حد مخالفت ہوُ تی ۔ طرح طرح کے مہتان تراشے كئے."وان" "وان" كاشورميايا كيا۔ ايشخص الورحمت التيصاحب كوسفرت وكے قبِل رِيّا اده كيا كيا- أن كوتبا ياكيا كه شيخص صنور كاكساخ اوربيادب بيء بالبُر رحمت السّرصا نے کہا یہ تومیرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ابھی جاکر کام تمام کر آتا ہوں جنائیہ وہ حضرت وکے درس میں جا بیٹھیے اور دِل میں بیسوجا کہ درس ختم ہوگا اور حب لوگ منتشر ہوں کے تواس وقت ا نیا کام کرول گا اورکسی کویتیہ بھی نہ جلے گا ندرالمی قدرت کہ حضرتے کے درس قرآن نے اُن ریر جا دُو کا از کیا اور درس *نشنته مُنف*تهِ اُسْخُص کی اپنی حالت بدل گئی۔ یا وہ مُحالِف *نتھے ایمپر حضرت*ے كے زندگی بھركے ليے جاں نبار بن گئے بیضور كى تعرف اور محبت كے كلمات سُن كروہ بڑے متاثر بونة اورلينة إرادي كوبدلنة مِحبُور بوكنة . كفرها كريسوجية رهي كما اللي إيركيا ماجراميه ؟ جشخص كے بارے مير كشاخ اور بے ادب ہونے كائبتان لكا با جاتا ہے وہ توسر معشق ضا ورول میں ڈورا مُواسبُے. آخرالٹہ تعالیٰ کے فضل سے ابر رحمت النہ صاحب کے دل میں روشنی کی ایک کرن پھُوٹی اورائھوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگرہے ادب ایسے لوگ ہوتے ہیں توبھر ہا ادب کوئی بھی نہیں اور إداده كرايا كه اگر آج كے بعير صفرت كے بارى بىرى سى نے بھى مذموم ارا ده كيا تومىرى كولى ہوكى، اور مذموم اداده كين والي لوگ مخالفين ني مُنه كي كهائي اور با تُورمت الله صاحب عفرت كي خرستان عاضر ہوئے نے اور سارا واقعہ کہ رُسنایا بحرت برسارا ماجرا سُن کر بہت جیران ہوئے اور اسے قرآن کی صداقت قرار دیا ۔ بمحمة عرصه كي بعدم عاندين نه يحبير قتل كامنصوبه بنايا اوراكيب كُنُا مِنْ طَعَصْرَتُ كُولكها ببيل قتل کی دھمکی دی گئی تھی مضرتے کے وہ خط کسی کو نہ دکھایا اور خاموشی سے اپنا کام کرتے سے جنا بائو رحمت التعصاحب كوكهيس سيقطم مهوكيا اوروه ابنى شكاركى دونالى بندوق سطرمسجد شانواله میں آگئے اورصف کے بنیچے رکھ کر حضر نیچے کے بیچے بیٹے گئے حضرت نمازا داکر رہے تھے جب کھیا كه بيحيهِ إنَّهِ رَمْت النَّهُ صاحب بندوق ليه بنتيه بين نوسوجا كه ثنايداً ج بحران كو ورغلانے والول نے بھجا دیاہے اور ثناید میر دھمکی والے خط کاعملی تبوت مہیا کرنے آئے ہیں کافی دیرانتظار کرتے ہے محركوني بحي حُراُت مذكر سكاتو بهرا بوُرحمت التهاحب صرتُ كي فدمت ميں حاضر بويخ اور كما "حضرتٌ اللم ج کیں الحدی گارڈ بن کر آیا تھا مگر کسی بزدل نے آپ پر حملہ کرنے کی جرات ہی نہیں گی

ورند آج أن كي خيرند تقي " بر با بؤرجمت الله آج بهي زنده بيس مصرت رحمة الله عليدك رُوحاني سِلسله مير با فاعده وافِل

میں اوران برا لند کی طری ہی رحتیں میں ۔ (حوالہ: نقدم الدین طبوعہ ، فروری ۱۹۴۳ء)

جفكى سؤرالله تعالى كأنام سن كرحمله نذكر سك

اورسور کی گردن میں ہڑی ہوتی۔ بیے جس کی بنا پر وہ گردن پھر انہیں سکتا اور مُنہ کے ایکے دو

نوک دارسینگ نما دانت ہوتے ہیں جن سے وہ اکیلے دو کیلے انسان برِسلہ کرکے اُسے عار طالتے بين. أتّفاق ميه ايك دفعة صرت مولاناعبيرالله مب ندهي اورصرت شخ التفنير دونون اُشاد

ٹاگر دھنگل سے گزر رہنے تنفے کہ سؤروں کا ایک غول دھاڑتا ہُوا ا بُکلا حِضرت سندھی کو سجر ہ تها، وه **تونه گ**ف<u>رائهٔ مگر صنوت</u> لا مهوری کا بجین تها، وه گعبا کر اورانکھیں بند کر*یے حضرت سند*ی گ

سے لیٹ کتے بضرت سندھی نے الله حافیظی، الله حاضری، الله کا صری، الله

نَافِطِرِی، اَللّٰهُ مَعِیْ کا فطیفه شروع کردیا اور بینحون و خطر کطرے رہے۔ وہ سؤر بار بارحملہ

کی نیت سے دور دورسے دوار کر اتے سکرشان ضاکی کہ وہ ان دونوں بہملہ مذکر اپئے اوران دونوں كوالله يم عفوظ ركھا يسور بالآخروايس علے كئے۔ (حوالہ: قدام الدين طبوعه، فورى ١٩٢٠م)

جانث بإم الهُدى صرت فيرمولا أفراحبا فأدرى صباد مت بكاتم لعاليه في حبشميه

لِنے بزرگوں کے نقش قدم برچلتے ہوئے انگریز کو اِس ملک سے کال کر دوبارہ ہلامی لطنت قائم کرنے کے سلسلے میں جو ہمار ہے بڑرگ سلسل جدوج مدکرتے دیے ہیں مضرت شیخ الهنگ نے اِس یللے میں سے میسوچی کہ سلانوں کے دیندار طبقہ اور عُلمار اور اُڈھر انگریزی خواندہ اور عبدید تمترن کے

ولداده طبقه، ان دونوں کوکسی طرح متحد کرکے انگریز کے خلاف محافہ قائم کیاجائے، بیانچہ اس عرض کے ملے انفوں نے جمعیة الانصار دار بعلوم دیو بندمیں ایک جاعت کی" درج بھیل کے نام مے نبا درگھی

جس کے لیے پر تخویز ہوا کہ پاننے علیگڑھ کو نیورشی کے گریجر اٹس اور پاننے فضلائے دار کعلوم دلوبندلیکیر این قرآن کی انقلابی تفسیر طرحائی جائے۔ اِس کام کے لیے صری شیخ النیڈ نے مولا اعبیار لیرن دی

الوجور فرایا حیانچه بانج وار العلوم و بوبندک فانس اور بانج علیکره اینیورشی کے گریجو ایس کی ایک جا

ديوبند مين عمع هوكئي، أن مين اكيب حضرت والإبزرگوارمولانا احرعلي تهي ينقف بثشمتي بيائس عبت

میں ایک صاحب جوانیس بی اے کے نام سے علیگڑھ کے گریجوالیٹ تھے۔ انگریزوں کے الرکار

بن گئے اور پر کلاس و خضیہ تعلیم و تربتیت ماسل کر رہی تھی اُن کے واسطے سے اس کی ایک ایک

منت كى جروائسرائے بند كم البخينے لكى حياني كورت بطاني كب برداشت كرستى تقى اس قطبے

کو کہ انگریز کو اِس مک سے تکال اِ ہرکرنے کے لیے کوئی انقلابی حاعت تیار کی جائے اوراُن کے

دِل و داغ کو إستفسد كے حال كرنے كے ليے قرآن سے منوركيا جائے .سو والسرائے مند نے

کسی دربعهسے اُس وقت کے صدرہتم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا جبیب الرحمٰنَّ جیسے زیرک اور علامه كويه كهلوايا كمراكراس كوحتم نركياكيا اورعبيدالله سندهى كو ديوبندسية نكالاكيا تو دارلعام وبوبند پر بمبار ڈمنے کرکے ایسے تباہ کر دیا جائے گا بھولانا حبیب الزمل ٹریے ذہیں اور قشتہ مختظم تے الفوں نے منت عملی سے کچھ البید سائل بیدا کرائے کرمولانا سندھی سے دیوبند کوکسی طرح جهشكارا عال موجائيه بينانيركسي نركسي طريقيه سيصرت شيخ الهندٌ سيعوض كياكيا كولوناب ويُ كا ديوبند ميں رمہنا مهارير بهترين مفاد كيے عق ميں مُضِربے ليكن صفر بيشنخ الهندگر مولانا سندهي م سے بے انتہا محبّت بھی اوراُن کے میج معنوں میں قدر شناس تھے جنانچہ انتفوں نے صاف فرا دیا كر محمود ديونبدس پيل كلے كا اورعبيدالله بعد ميں " إس سلسل ميں جب صرب سندهي مروم ك كانول ميں بھنك طري تووه كب برداشت كر سكتے تھے كہ دارالعلوم ديوبند كے مفاد كوأن كى ذات كى وجرسے كوئى نقصان پنچے بى نے اىمفوں ئے صرب شیخ الهندٌ كومجبور كبا كہ وہ ديوبند سے زمادہ دملی میں مفید کام کرسکتے ہیں۔ اِس ریصرت شیخ الهندُ آمادہ ہوگئے اور ایک رات دملی جا کر حکیم حبل خال صاحب اور واکر انصاری مرحم کوسولانا سِندهی کا تعارف کرایا اور فرمایا" ہماری درج کھیل کی جاعت دیوبندسے دملی نتیقل ہور سی ہے، آپ دونوں صارت اس کا انتظام وانصام لینے ذہے لیں'' حینا پنے *حضر بیشیخ الهنڈ والیس تشریف لیے آئے۔* اِن دونو*ں حضارت بلیے بھی* جا حبہ مجولال كو اسِ بات برآماده كيا كمسخ فتحيُّوري مين نظارة المعارف الفرآنيه كيُّمبله اخراجات خود برداشت كرين بتجم صاحبه نحه نهابيت وشى سے اُسے قبول فرماليا سوح جاعت دبوبند ميں قرآنِ عيم كي انقلابی تفسیراورسیاسی ترتبیت حال کررہی تھی، اب وہ دملی میں اپنے کام میں صووف ہوگئی، اور سولانا سندهی کے کابل روانہ ہوئے تک بیرکام بخیروخربی انجام پاتا رہا۔حب حضر بیشیخ الهند پھاللہ

اورجمعيته الانصاركية ومته دارا فراد ني حضرت سندهي كو كابل كامثن سونيا توحضرت والدماجدمزم کو حضرت سندهی کی قائم مقامی کا شون عال ہوا جنانچہ ریشی خطوط کی سازش کے آؤٹ ہونے تک حضرت اس کام کو براحس طراق سرانجام دیتے رہے بینانچر جس روز ہمار سے سندوستان کے تمام بزرگوں کی ایک ہی وقت میں گرفتاریاں ہوئیں تو دہلی میں حضرت کو انگریز سیڈٹنڈ نٹ نے سجد فتچوری میں درسِ قرآن دینتے ہوئے گرفتاری کی تغییل کرائی، اُس وفت سگیم صاحبہ بھومال کانمائیزہ اس اہ کے افراجات بیش کرنے کے لیے بی وہاں موجُد دتھا جنائے آخری دفعہ صرف نے دخط کیے اور رقم وصول کی اورجیل چلے گئے۔ جب حضرتٌ اور دوسرے بزرگوں ریتقدات وعنیرہ چلے اور اس سازش کی تحقیقات <u>کے لیے</u> رولط كليشن ببليها \_ أس دوران حضرت كوشمله، را بهون صلع جالندهراور لا بهور وغيره مختلف مقامات پررکھا گیا ۔ اِس دوران والدہ مرحومگر اپنے بچیوٹے بھائی ڈاکٹر عبدالقوی لقمان اور ہمارہے چیا بھیم پرشیبدا حمد صاحب جوائس وقت دونوں ہی خروسال بھے، اُنھیں دہلی سے لیکر نواب شاہ (سندھ) آگئیں،جہاں *صرت نے* اپنے اور اپنے چپو<u>ٹے ب</u>ھائیوں کے لیے زمین کے حنید قطعات (لینے مکانوں کے لیے اور مدرسے کی تعمیر کے لیے) خرید رکھے تھے ۔ اِس دوران شیخ عبدالله مرحوم گھر کے سود میں لمعن لاتے اور ہر طرح سے دیجہ مجال کے فرائف انجام دیتے رہے، تحيم اجبل خان مرحوم وقعاً فرقعاً والده مرحُرمةً كي خير ميت معلوم كراتيه او زخفيه طريقية سانتي ضروريا كاخيال ركفته بجر بعد مير حبب روارط كيلى كى ربورط منظرعام برآئي اورايني اپني ساريس بُعِكَمة ك بعد سارم بزرگ را مهو گفته بعد مين كهين والده مرحد مدٌّ كو حضرتُ كي اور حضرتُ كو والدهم مرحدمةً کی خیرتیت معلوم ہٹوئی اور کون اِس گرفتاری کے زمانہ میں کہاں رہا ، اِس کاعلم ہٹوا اورجب سجیج صاحب کی فرض شناسی کا حضرت کوعلم ہُوا تو صفرت اس سے کافی منافر ہرُ اے بینا نج تھیم صا اورصرت كے بعدمين بھي رائے اچھے اور قريبي روا بطريب حتى كەحب ميرامهلا بچرب ايمواتو مفرت نے اس کا نام احمل تجویز فرمایا ۔ دوسرے تبسرے دن بعض احباب کی مجلس میں صفرت تشرفينه فراسقة نوكسي نع صرت سيني كانام بوحيا توصرت نيم احبل بتايا أبيس ني تحيم ا المل خال صاحب كا خلاق و كالات اور مم ريحوا أن كي خصوصي نواز شات تقيس ، أن كا مذكره كيا ، توصرتُ نے فرمایا " نومولود کا نام تجوز کرتے وقت کیم صاحب مرعُوم ہی میرے بیش نظر ستے"

(حواله: خدّام الدين طبوعه ١١ جلِّه في سُلاڤاءً)

ایک دفعه او کار مین کا ایک کرامت ناج الماجد میں جامعہ عمانیہ کے سالانہ طبے

پرتقرر کرکے لاہوروایس آنے کے لیے قاضی عبدالرحمان صاحب اور دیگر احبائے ساتھ ایشن برعاضر مونئ نو گاڑی آنے میں مجھ وقت تھا۔ احباب ٹیشن ما طرکے کمرے میں منتینے کے لیے

ك كُنِّهِ شِيش السُّرصاحب كوئي حفرتُ كريراني جانية وليه اورمعتقد مقد المفول نه اينا اکیسے خانگی واقعه سُنایا که ورانث کے معاملے میں ایس میں شکر رنجی اور تنا زھے کی نوبت آگئی میں

فيتضرث كونط كبتما يصرت نے شرکعیت حقّہ كے مطابق وراثت كے بارے میں فیصلہ دیا اوراس سلسلے میں خلاف ورزی کرنے والوں کو کچھ تهدید وہلقین وغیرہ فرمائی گئی تھی اور یہ کہ اگر شرعی فیصلے

كورُدكياكيا توقيامت كے دن احر على كا بائقه ہوگا اور تصارا كربيان ہوگا اور نا فرما ندل كو مالكب یوم الدین کی عدالت میں میش کر دُوں گا۔ شیشن ماسٹرصاحب فرمانے لگے کہ محبکڑے کے تلجنے کی بظایر كونى توقع نهين تقى كيكن صنرتُ كى دُعا بركت اوران كى كرامت بني كهيِّي كرسب عززون ميرصُلح صنافي

ہوگئی معاملہ نجیرونو بی انجام باگیا۔سارے گلے شکونے تھم ہوگئے اور شیش ماسٹیصاحب کو میٹ كى كرامت قرار دينے ميں حل كانيے ورنه خدامعلوم بصورت ديم كيا نتائج رامد ہوتے. ( حواله: خدام الدين طبوعه ١١ جولائي سي واع)

مضرت اورق شرك كيك مجلر سي كيونساك ودولت إيمان مل محتى عليه فرايسة يتهے . سندھ میں ایک غالی اور تمشد دئمیونسط اور دہر رہتھا اور کسی طرح خُدا کو بنرما نیا تھا۔ ایک فعر

حضرت امروٹی کے محبت میں عاضر مُوا بحضرت امروٹی نے فرایا" پیٹر! رب آہیے" (بٹیا اِخْدا ہے) بس اتنا کہناتھا کرالٹہ نے اُس کو دولتِ ایبان سے نواز دیا۔ حالانکہ صرت امروٹی ہے کوکسی نے اِس

كے بارسے ميں اِطّلاع مذ دى تقى كريُمنكر سِنِے اور مُرتد سِنے ۔ ايسا خُدا كا قائل بُوا كہ وہ بھے زود لوگول كھ

خدا كى بلقين كيا كرامتها. (حواله: خدام الدين طبوعه ١٠ جلائي سما ولاي

لِینے اکائر کافصیلی ندکرہ اور مفید علوات صبیب الله مروم کے گرہاں مرتبادلاد

كى أمّىدوارى بمُونى توانفول نے لینیرنیچے كو خدرستِ دین كے ليے وقف (مُحرّرًا) فرالی اللہ نے حضري كواس دعارى قبولتيت كيطور براس عالم السوت بي ججوايا بحبب بعفري تعليم عال ميز كة قريب بروئة توانفيل لينه كاؤل سي مجد دور دورسكاؤل كي محل ما دياكيا. آتے ابھی چوتھی عاصت میں ٹرھتے تھے کہ اُن کے خاندان کے ایک دوسرے بزرگ مولانا عُبیدا ملا سِندھی ٹے اسلام فتبول کرلیا بینانچہ ایک وفعہ مولانا سِندھی کو اُن کی والدہ اپنے *اِشتے کے دوسرے* بزرگ شخ صيب الله سے ،جوان سے پہلے اسلام لا چکے تقے ، ملانے کے لیے لے گئیں ، جنائی إس موقع برحضرت يشيخ صبيب التدمرهم فيصولانا احماق كالم تقصرت مولانا عبيدالله سندهي کے ہتھ میں دے دیا اور فرایا کہ" آپ دار لعلوم دیو بند کے فاصل ہیں ، حضرت گنگوہی کے شاگرد بين، كين نعاب بيدائش سفبل بي نعيمت دين كه ليه وقف كر دياتها، اسه آت كياب اوعلم دین ٹرِھامئیں'' حینانچر حضرت سندھی اُنھیں لے کرامورٹے شرکھینے آرہیے تھے کہ راستے میں دین بورشراهین حضرت دین بورگ سے اینا رُوحانی سبق لیلنے کے لیے اُترے اوراس ووران حضرت والد مزرگوارمولانا احمد علی مصرت دین بوری کے قربیب تشریعیٰ فرامنھے.اُس وقت آپ کی عمرُ مرن نوبرس کی تقی یصنرت دین بوری نے انفیس اینے مایس بلایا اور از خو دسیست فرا کر اسمنیس اسم ذات کی تنقین فرا دی مضرت فرایا کهتے تنے کر اُس وقت مذمجے بعیت کا پتہ تھا نہ وکرا ذکار كا كونى علم تقا، نه اس سے بیلے کہ بی لطینعة قلب ثنا تھا بسین ضدا كا لا كھ لا كھ سكر ہے كہ أبحے تبائے بُوسَيْس كُوع رِبْهِ هذا شروع كيا تو زِندگى كے آخرى لمحة كم أسے نجايا اور اُسے نجائے كى فُدانے توفيق عطا فرائي فبرمايا امروك شرلعي جب جانا بهوا توحضرت امروني كشفقت كي هجانها زمقي وہاں کئی سال طَالب علمی کی زندگی گزاری۔ تھرمولانا سندھی نے اپنا مدرسہ جب بیرچینٹہ سے میں منتقل كرابيا توجيس وبإل ان كرسائق حإنا برِّالسَّكرميرا فلبي تعلَّق حضرت دين بوري مسه بستور قائم رط \_ تعلیم کے بعیجب دملی اور لاہور وغیرہ قیام کرنے کا إتّفاق بُروا تو اکثر وبیشتران دونوں صارت کی خدمت میں کاسنہ گدائی لے رحاصر ہتونا۔ ادھرہے جنر ملتی وہ بھی کاستہ گدائی میں ڈال لیتا ، اُڈھرسے جزمیر ملتی وہ بھی کا سُرگدائی میں ڈال لیتا جَصَرتُ فرمایا کرتے تھے کہریں بعیت کے بعدمیر کے شیخ حضرت دین بوری جالیس سال کے جیات رہے اور اس وران اُن اُ سے ہتفادے کا ملکہ اُن کی تُجتیوں کی خاک کو شرمہ نباکر انکھوں میں ڈلینے کاموقع ملتارم اور

جب بھی مجھے سے کوئی لاہور میں اللہ کا نام پُرِیجنیا تو ان دونوں حضرات ہی کی ضرمت میں بهجوا دیتا بیلے صنرت امرو بی شنے باربار اصار سے فرایا کہ لاہورہی میں اللہ کا نام تبلا دیا کرو يهاں ندنھيجا کرو اور باقاعدہ فليفهٔ مجاز نبايا گمر بچرجمی دی استطاعت حضارت التے تو بھیں وہاں ہی بھجوانا مگر جربجارے اِس فابل ندہوتے اُن کوالٹہ کا نام لاہور ہی ہیں تبا دیتا . اِدھر کھیے عرصه كے بعد مصرت دين بوري نے بھي خلافت سے سرفراز فرمايا مگران كے حين حيات ميري كوشش يبي ہوتی تفی کہ ذی ہتطاعت صفرات حضرت دین لوری کی خدمت میں پنجیس جب یہ دونوں بزرگ دُنیا<u>سے چلے گئے</u> تو تھے مجبورًا جو آتا اللہ کانام انسے صب توفیق بتا دیتا۔ مولانا عبيدالله سندهى تعجب لينه ذاتى مُطالعه كر عَتِيج مين اسلام قبول كرايا اورينيت مولوی عبیدالله کی کتاب سخفترالهند" اورشاه معیل شهیدگری کتاب تقویرالاً بیان کے نتیجے بینب اسلام كى حقّانيّت كايقين ہوگيا تو اينانام عُبيدالله تجوزيكيا اورخود ہى نمازياد كرلى اورنماز كى ركيب پڑھلی اورائس کے مطابق پانچے وقت نماز حجبلی کر گھر میں ٹریفنی شروع کر دی۔ ایک دن والدہ نے اُنھیں نماز رئیصتے ہوئے دکیھ لیا۔ اُن کی ہیدائش سے قبل ہی اُن کے والد کا انتقال ہوئے کا تھا۔ والد ا بڑی متشدد واقع ہوئی تھی اور بدائ کے اکلوتے بیٹے تھے ۔ اُنھین خطرہ تھا کہ والدہ اُن بریشتہ و کرکے اسلام سے ڈوگر دانی برمجٹور کریے گی۔ اِس لیے اسفول نے جام پوشلع ڈیوغاز خاں سے بہاں اُن کے اموں ٹپواری تھے اور اُن کی والدہ اپنے بھائی کے پاس مولانا کے والد کے انتقال کے بعد رمتی بنكل كطراح بوئ اور لوجيت لوجيت بنده مين صرت ما فط مُحرّ صدّ إن صاحبٌ كي خدست میں بھر خویڈی شرف پہنچ گئے ،جواپنے وقت کے سیدالعارفین اورسیدالطا کفہ تھے جھڑ عا فظ صاحب کے ہتھ رپمولانا تے اسلام قبول کرایا۔ ما فظ صاحب نے اُن کی سُنت تِ لطہ پرادا کرائی اوراُن کی والدہ کو تاریجوایا۔ وہ جب آئیں تو واپس لے جائے کو کافی اِصرار کیا مگر مولانا کے پائے التقلال میں تزلزل مذایا - آخرمج مور والدہ اُن کے ساتھ ہی رہ طریب اُن کے سوا اُن کی کوئی اولاد و غیرہ نہیں تھی مصرت ما فط صاحب نے ان کے لیے ڈھا کی کہ اللہ تعالی کسی اسنی عالم سے علم دین ٹریصنے کی توفیق عطا فرائے سوحضرت سندھی فرمایا کرتے ستھے کہ اللہ تعالیٰ نے عا فنط صاحب كي دُما فتول فرائي اورمجه صريث يخ الهند كرص عبت مين بهنيا ديا بضرت فا فنط صاحبٌ نے ایک مرتب فرمایا کو عبیداللہ نے اپنے مذہب، خاندان اور ماں باپ کو اسلام کی ظام

چھوڑلہے،ابائں کے ماں باپ کے فرائض ہم ادا کریں گے؛ اُس محلس میں صفرت خلیفہ خلام محمّہ دین لوری اور صنرت مولانا سید تاج محمود امرونی و و نون موجد دیتے بینا پنج مصنرت سندهی مرحوم جب دلیبندسے فارغ انتھمیل ہوکر والیس سندھ تشامین لائے توجا فطصاحت کا اسسے آتھ دن قبل دصال به دِسِيًا تما \_\_\_ دونوں خلفًا كواپنے شخر كا وہ فرمان اد تما كرٌ عبداللہ كال ك فرائض بم انجام ديس كي وونوس في زندگى براس فران كو بُورا كرف كوششي جارى رکھیں اور صنرت امرونی شنے بیش قدمی کر کے سکھر کے ایک سکول ماسٹر مختر عظیم صاحب کی الم کی سے اُن کی شادی کرا دی۔ اُس سے آگے جل کر د'ولڑ کیاں پیدا ہُؤیئیں مولانًا کی زینہ اولاد کوئی نرندہ ىنەرىپى. اېنى بۇي لۇكى مرىم بى بى جېب وەجوان مۇمئىن توھنىت لامورىي سىھە أن كاعقد كرديا. تقييراً سال بعر بعبدان سے ایک اول کا تو آر ہواجس کا نام حسن رکھا گیا۔ اللہ کی تقدیر کہ ایک منفقے کے بعد اُس کا انتقال ہوگیا۔ اُس کے حینہ دن بعد صنرت کی اہلیہ کابھی انتقال ہوگیا۔ (مَدَّام الدِّینِ >ارطِیْقُ) کچیع صد کے بعد صنرت سندھی کے زمانہ تعلیم دلیبند وکنگوہ کے مشرکب درس صنرت مولانا حافظ الدُمجيّر احمد حکوالي کا لاہمورسے حضرت إقدس كى والده

انمیں خط ملاکہ میری بچی جوان ہے اور آپ اپنے الاکے مولانا احماعی کے لیے اگر پندگریں توم انمیں خط ملاکہ میری بچی جوان ہے اور آپ اپنے الاکے مولانا احماعی کے لیے اگر پندگریں توم انمیں سے رہم نکاح کی دارالعلوم دیوبندگی سے دمین کمیں ہوئی ہے حضرت فرای کرتے تقصیب نکل کے خیال سے مجھے دیوبندمولانا ہندھی پر چھبنڈ سے سے لے گئے تو دُور دراز سفری وجسے میر سے کی طرب سخت میلے ہوگئے تھے ۔ نہ اُنھوں نے مجھے اطّلاع دی تھی کہ تھارے نکاح کے لئے تھیں لے جا انہوں نے اس طرف توج بھی مذدی، تو نکاح کے وقت سب سے میلے کی طرب میں ہے ۔ اور جاب والیس نواب شاہ آئے تو ہمار سے کھر میں کوئی چاریائی بھی ندھی، سوکرائے پر چاریائی لایا اور گھر جاب والیس نواب شاہ آئے تو ہمار سے گھر میں کوئی چاریائی بھی ندھی، سوکرائے پر چاریائی لایا اور گھر

ماں کوئی پیکانے کے برتن وغیرہ بھی منہ تھے۔ حکیفے کے روز کیڑنے دھوکر اپنی سُوتی ٹوپی کوجست کے ایک کالب پر کلف لگایا کرنا تھا، اُس میں روزانہ بحری کا دُو دھولے آتا جوسندھ میں روٹی کے ساتھ گھانے کاعام رواج تھا۔ اور فرایا کرتے تھے متھاری والدہ تولا ہورکی رہنے والی تھیں جہاں سالن کھانے کاعام اور

كميمانغ روئي كهانه كارواج تقار

بهرحال سنِده کے دبیاتی دِن کولتی ہے روٹی اور رات کو بجری کا دُودھ اورجوار کی رونی ہتعمال کرتے بتھے، میں بھی اُسی کا عا دی تھا بتھاری والدَّہ مجھِ محبور تو نہ کرتی مقی سالن کے لیے مگر دُودھ سے کھانے کی عادی نبھی، اِس لیے میں خود دونوں وقت بازار سے ایک ایک بیسے کا کیا ہُوا سالن کے آیا کرا تھا۔ فرمایا کرتے تھے میری دین کی ضدمت کے سلسلے میں تمھاری والدہ نے سب سے زبادہ مدد کی۔ اُس نے کہبی مجھے کھانے ، پیننے اور روپے پیسے کے بات میں تنگ نہیں کیا جواللہ نے دیا اُسے دے دیا ،جوٹدانے عطا فرایا اُسے کھلا دیا ا درجوٹدا نے <u>پیننے کو دیا بینا دیا۔ اور لاہور کے زمانے میں تو ابتدار میں فاقد کشی کی نوتبیں بھی آئیں اورائس کے </u> زيور بيج بيج كے مكان كا كرايه ويتے رہے مگر وه كھي حرفِ شكايت زبان رينه لائی۔ إس ليے مير خُرا كالرابئ شكرا داكرًا بمُول كه خُدانه محجه الساساتھ دیاجس نے محجه ُ دنیا کے لیے کہ بی ننگ زکیا اور فدان اس كابدلد رئيل يجايا كدأس كفاندان ميكسي كويشرف على نهيس كدسات آسط متبرج اورعمرا نهايت آزام سے بزراييه موائي جها زيداور تيرمزيداس كي خوش ختى ہے كدائس كا اير بياليا آج مدینیمنتورہ میں عرفی زبان میں درس حدیث و قرآن دیاہے اورائس کے دوبیلئے لاہور میں میت قرآن میں صروف میں . در اس میں جی اس کے دینی دوق وشوق کو بہت الرا دخل ہے۔ اگر وہ محصے کینے بیٹول کی ونیا وی تعلیم کے لیے مجبُور کرتی، عام عور توں کی طرح کہتی اگر رہی کول کی تعلیم نہ عال کریں گے، انگریزی نرمیس کے توکہاں سے کھائیں گے ؟ ملّا رہ جائیں گے اوران کے شادی بیاه کیسے ہوں گے ؟ ملکہ بہ تو دہنی تعلیم میں مجھ سے بھی دوہاتھ ا کے تھی جنا بنجہ میر منتعلق فراما کرتے كهنتمين نوبرس كي عمر ميں برت بھائي مولوي جبيب الله كي سائة تعليم سے يہے ديونبر بھجوا ديا۔ اور جب حافظ حمیدالله المجی عیلی کلاس کول میں ٹریھاتھا اور تھارے ساتھ اُسے بھی دیوبنداس کیے بهجوا دیا کرسکول کا محول احتمانهیں اور بیاں کے بیتے سارا دن بازاروں اور گلیوں میں مجربے، مغلظات كبن اور كھيل تفريح ميں وقت ضائع كرنے كے سواكي خہيں كرتے سوئيں نے اس كى بات مان كرجا فظ حميداللَّه م كوتمها ريه ساته مجوا ديا - أس وقت بمقارى والده يُنمير بيراس كنه پر که کم از کم چینی جاعت پاس تو کر لیننے دو ، درمیان میں نه اُٹھایا جائے تو ہمھاری والدہ کہنے گئی کم ابھی کل کو السے واڑھی اگئی اورائس کے ساتھیوں نے اگر والرھی کا زاق اُٹران شروع کیا اورائن نے ڈاڈھی مُنڈا دی تو پھراک کیا کریں گے ؛ لندا چھی جاعت ماس کرائے بغیرائے دیوبندانوں کے

سانفەردانهٔ كر دویسوئی<u>ں نے ایسا ہى كيا . اب الحد لل</u>ه ئي<u>س لینتے مینوں بیٹی</u>ں اوراپنی بیوی كی *ال* سے آنکھیں طفنڈی لیے جارہ ہوں اور اس میں ضدائے شکر کے بعد بھاری والدہ کا بھی سکر گزار مُہوں جس نے دین کے معلمے میں میرے ماتھ اورا تعاون کیا اورانشاراللہ ہمارے بحیال کی ضمیت اسلام اورضمتِ دین میں الد تعالیٰ ہیں می اج عطافرائیں گے۔

(حواله: فقرام الدين طبوعه ٢٢ رجولائي ١٩٩٣ع) ويوبند داخلے كے يعضرت مولانا بسندي نے مولانا مبيب الله جنت كافر كري الله علي مائد كار الله ك انت قلم الله المرايع على المراج الماري المراكم المراكم

دارالعلوم میں داخل کرلیں "مولاناطینب صاحب کی خدمت میں ملنے کے لیے گئے تووہ اس وقت دارالشوره (كوهي) مين تشريف فراستف أن كى خدمت مين كارديش كيا كيار أمفوا في بِيكَ أنكهول معدلكايا اور بمجرجيب مي ركوليا اور فرمايا كه" يه تو بهارا لم بحث مبير جنّت كا"

(حواله: فقام الدين طبوعه ١٢ رجواتي ميا ١٩ ير)

جب میں مہار نپور پڑھاتھا تو مظاہر کھاوم میں صنرت رائے پوری اکثر آیا کرتے ہتھے

حنرت البُوري كي شفقت كالذكره ادر کمیں اُن کی خدمت میں حارضر مُوا کرا تھا بیٹانچہ جب لاہور کراچی وغیرہ اُتنے تو بھی اُن کی نیارت کے لیے ماضر ہتوا کراچی میں جب ہیں تہاتھا تورات کو اکثر فراننی کی قیام گاہ پرسوا کر<mark>ا</mark> تفا حبب السامية واليس أما تومجهم مبت سارى ملحائى البنه فادم فاص سه داوا ديند - كيس بهت ترمنده بوام رمجورا لے ایتا۔ تقریباً روزسی بروافعہ پین الما۔ مجھے مجر جاتے ہوئے

جهجك اورشرم بهم محسوس موتى كه كيا كهيس كم مرهماني لينه آجاتا ب ؟ مرئيس لين لفس كو سمهانا كشيطان أن كى خدمت مين جائے سے روك رباہے بھر حلاجاتا اور وہى صورت بيش أجاتى يله (حاله: خدام الدين طبوعه ١٧رجلائي ١٤٠٤م)

المحديث مجد كے وُدن كوسانك دُنا اور صرف مے مسفورى آرام آنا دفيسجد

له مضرت اقدس مفرت رائيوري عيمي مجاز ببيت عقر.

کشور دوالی جربهار سے گھر کے قریب ہی جُنے نے منڈی کی طون ہے ۔ اُس کے مُودِن کو ، جو فَجَرَی نماز کی اذان دینے کے لیے سیٹر جیدوں پر جیٹر ھے کے جارہا تھا ، مانپ نمے کاٹ لیا بھر سے اُس کے مُورِن کے اُس کے مُورِن کے کیان پرا گیا بھر شے نماز فجر کے لیے نیچائز ہے منے اُس نے بنایا کہ "مجھے نیڈلی پر مانپ نے کاٹ کھایا ہے" مختے اُس نے بنایا کہ "مجھے نیڈلی پر مانپ نے کاٹ کھایا ہے" محضرت نے کے گھرسے فورا نمیک منگوا کر دُم کر کے دیا ۔ اُس کے جائے اور زخم پر لگانے سے فدانے ور زخم پر لگانے سے فدانے ور اُس فا دے دی ۔ بابجی نے جاکر اذان دی ، نماز ٹرچی اور بھر آئے اور فیر جھاکہ" اب مجھے کیا کو اُس کے بیا جو دہ کافی عصر کے اسی سجد میں قبایم نیز رہا ہے ہے ہوں کافی عصر کے اسی سجد میں قبایم نیز رہا ہے ۔ (حالہ: قدام الدین طبوعہ ۲۲ ، جو لائی مالیات)

## حضرت حمد الدعليه كانبيغي علبون ميش كرت كاشرط وعد محن والديقالي كي طرف غيبي مان متيا فرائه كا ايم عجبي غربيب افعه

تفاكه اگرالته تعالیٰ مے وقت پرکرا پرمتیا فرہ دیا تو انکار نہیں۔اگر کرایہ زھیجیا یا تو بھیر مجھے معنڈور سبحییں۔ ورصل صنرت کی عادت مبارک بیرینی کرو تبلیغی اجلاس اور مدارس دینیہ کے سالانہ اجتماعاً وغيره سيكهجي آمدورفت كاكرارينيي لياكرته يخ اورفرمايا كرته يخف كنتنظمين كواس كي فطعًا اجازً نہیں کہ وہ اِشارے کِنائے سے کسی کو کہ کہ لاکر مجھے کرا پھجا دیں بنیانچہ جہاں بھی جاتے اپنے کرائے

سے جاتے۔ اگر یعبن اقفات مدارس عربتیرا ور دینی او تبلیغی اجتماعات ریملائے والیے اورنتظمین کریہ براصرار بيين كريته توصفرت بيي ارشاد فرا ديا كرينه كه مدارس دينيه كي اور كو تي مدد نهيس بهكتي توكم أكم اینا بوجه توخود أمخالیں اورمحض رضائے اللی اورنجاتِ آخرین کے خیال سے شرکت اوراجماعات

مين بعض اوقات تقرر فيرايا كرين في تنظيم عني خيائي قاضى صاحب يديجي إسى طرح مشروط وعده كيا اور اُن کے اِس کرابیکے اصرار بیختی سے روگ دیا کہ نہ توخود کرا پر کے لیے بندولبت کریں، ندکسی سے

اشارىك بائے سے دلوائيں. اگر كرا يوسير آگيا توخود ہى حاضر خدمت ہوجاؤں گا. فاضى صاحب

فرانے لگے کوئیں جلسہ شروع کرا کے لوگوں کے باربار مضرت کے تعلق ٹوچینے سے کہ آئے ہیں نہیں

ائے ہیں بخت پرنشان ہوگیا کہ صفرت تو تشریعین لائے نہیں اور ڈنا مجھے حپوارے کی نہیں بر پیکٹیا

ئیںنے کافی کیا ہُواتھا بینانچہ مجھے خیال گزرا کہ حضرت مشروط وعدہ فرمایا کریتے ہیں اور ثباید کوئی

کا به نه بونے کی وجرسے تشریعی نزلائے ہول ، کی جلسر شروع کراکے لاہور روانہ ہوگیا کہ دوبارہ أنفير منت المجست كرول اوراين كرث سيد إدّن مجه أن ك ناكرد ورف كافخ عالى تفا

إس ليه مين نه كما كمرآت مجد رخصُوسي كرم فرالا كرتے تھے، إس ليه ميں مجبور كروں كي حب مايں للهور بہنجا تو صنرت مکان ریشرلفنی فرائے بہب دسک دینے پر باہر کشرلف لائے تو کیں کے

عرض کیا" مصرت اطبسرشروع ہو جیاہیے، او کاڑہ میں ایک وُنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ يهيں ہيں، تشريف كے جانے كاكو ئى خيال ہے يا نہيں ؛ توحواب ميں انھوں نے فراما كە" آپ كو میری شرط توباد ہی ہوگی ؟ وہ شرط اگر نیُری ہوگئی ہوتی نوئیں آپ کے پاس ہی ہوتا۔ ان حالات

میں اپنے اصول کی بنا رمجبور ہوں '' قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بڑا ہی اِعرار کیا کہ صن<sup>ی</sup> اِس دفعيمير سط كوس ريشر لعيف لي حليس، و إن وُنيا آب كنام ريجع بد، لوگ مجه را خراضات

کی بُرچاڑ کررہے ہیں، میں اُنھیں کس طرح مُنہ دِ کھاؤں؟ اِس دفعہ میں بھی ہوائی اُشالھیں کے ملیں، بھرد کھی جلئے گی " مضرت نے فرمایا کہ" کمیں سے کہنے پراپنے اصول سے رُوگر دانی نہیں

کیا کرا۔ آج آپ کے کہنے سے اپنے اصول نظرانداز کر دوں ، کل دوسروں کو بھرکس طرح جواب دے سکوں گا؟ یہ بات ہونی ٹری شکل ہے" قاضی صاحب کتنے ہیں کہ میں ٹراہی پراشان اور مائيسي كى تصوير بنا كطرابتها اورا وكالرب واليس جلن كى مجعة بتمت بنيس ليررسي تقى - إسى اثنار ميس اكيشخص ني اته بي صرت معما في ومعانقه كيا اور كيوان كي التم مي كيات بوك كما، سمضرت ایر جناب کے ستبلیغی دورے میں خرچ کرنے کیے بیے ہے یہ کہتے ہیں میں بڑاحیان ہوا إس واتعه كو د كيير كيف كله كه وه آدمي بيكه كرحلاً كيا حضرت ميسكرا كروه رقم ميرب الته مل تقا دى اورمجھے كماكر" كيس اشن برآة هول، تم حل كر ترك طالع " قاضى صاحب موصوف كابيان ك كەمىرى نوشى كى كوئى إنتهامذرىبى، مارسىنوشى كىسى كەنسوىدىكىلى اوركىيىن نوشى نوشى ئىشن بېنجا - اينا اور صرت کا مجمٹ نے کے گاڑی میں مگر محفوظ کرنے کے لیے اگیا اور بھر ٹری بے حینی سے صرت كا إنتظار كرينے لكا يمكوانتظار بسيار كے باوجود صفرت تشلعن فرلائے اور كاٹرى لاہور سلطيش سے چل دی میرا اکمی قدم گاڑی کے اُور ، اکمی قدم نیجے سخت ضطراب میں تھا، نہ گاڑی برسوار من ى جُلَت ہوتى تنى ندارُنے كى بہت رُتى تنى تى قالمنى صاحب كہتے ہيں كه اُخير كالى لا مورك المين سے بل كرا برشير كے إس نه علوم كس وجرسے فيد مندا كے ليے رك كدى ميں بھر كادى ے اُتر اُتر کے سطین کی طوف نظری دوڑا رہاتھا کہ استے میں دُورسے تیز تیز قدم اُٹھا تے بھونے حضرت كتنه موئ وكانى ديد قاضى صاحب كہتے ہيں ميرى اُس كيفيّة بمسرت وانبساط كاكونى اندازہ نہیں کرسکتا بھنرنے نے گاڑی پر قدم رکھا کر گاڑی مجبوط گئی اوراس طرح منزل بقصور پر جب <u>پہنچ</u> تورا*ت کے اُو دُس بیجے کا وقت متنا اور گرمیوں کی رائیں تھیں جلسہ ٹری کامیابی سے* ہورہا تھا کہ صفرت کے پینچتے ہی لوگوں کی بھی خوشی کی حدید دہی،جربے چارے کس وقت سے تقدیر انتظار بنے بیٹیے تھے بھنرے کا حاسہ کا ہ میں پنجنا تھا کہ لوگوں نے اُن کی تضریر کا مطالبہ شروع کر دیا حضرت نے کقدر کی دشار سُبارک اُ تارے میز مرید کھ دی اور کھدر کی ٹوبی بہن کر تقریر کا آغاز فرا اور شیح کی اذان کک بربلسائر تقرر چاری را د لوگ دم مخرد بینچیم محولذت تقرر یتے اور سبح کوجها ہمارا کوئی کوئی مہنیال تقاسارے شہر ہی کا پانشہ دلیا ہمواتھا۔اب جاروں طرف ہمارے ہی ہمنوا اور ہم خیال نظر آتے تھے۔ قامِنی صاحب موسمون سُرد آہ بھرکے کہنے گئے" میرے اور حضرت کے کے درميان إس طرح كے تعلقات تھے كداب أن كى ماد سے مجديكيفيتيت ببدا ہوجاتی ہے كرا تھيں

تر ہوجاتی ہیں اور کلیجیر مُنه کو آتائیے۔ (حالہ، خلام الدیں طبیعہ ۱۱رجولائی سافیلیہ) حضرت اپنی اہلی کے سوال کا جواب میسی عمد مثال کے ساتھ عطا فرمایا!

حضرت سے ہماری والدہ نے شادی کے کچھ عصد بعد در بعید معاش ٹوچھیا اور یہ کہ کیا تنخواہ ملتی ہے ؟ حضرتُ نے فرمایا" ہمارا مذکوئی ذریعیّه معاش ہے، نتنخواہ ہے، اللّٰه تبعالی رّزاق ہے، مبتب الاساب بني ،أس نص كوسيدا كيائي أس كى دورى ليني وتمدلى بهي وصاحب إ دَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ اللَّا عَلَى اللهِ رِزْقَهُا ( اورزمين رِيونَي بِيلنه والانهيس مَر اسُ كي روزی الله رینهی انتی نے فرمایا کر" ہم دین کی خدمت محض رصائے اللی کے لیے اور نجات آخرت کے لیے کرتے ہیں، اِس لیے کوئی ونیدی غرض وابشہ نہیں بھے لیکن ہاری شال گیں سمجهى جاسكتى بيدكركسان كندم بواب كبيول عال كرف كيد بيد جوائسه عال مرواتي سيدكيكن گائے، بیل جبنیں وغیرہ کے لیاے عبُس وخیرہ ازخود حال ہوجاتاہے۔ کیا ای عبُس نہیں کھاتے ۔ گیٹوں کی کاشت،اس کی آبیاری اور دیکید بھال بھیس کی خاطر نہیں کرا ، اٹسے تو گیٹوں بو کے گیرُوں کا شنامقصنُود سینے لیکن اللہ کی قدُرت إکه اس سے اُس کی اپنی غرض بھی لوُری ہوجاتی ہے اورجانوروں کی غذا سال بھرکے لیے شفت ہاتھ آ جاتی ہے۔ بعینہ ہم تدخد میت دین خالصَّہ لؤ طبیّہ تنجاتِ آخرت کے خیال سے کرتے ہیں مگر روزی رساں رِزق ازخو دع طا فرا دیتے ہیں حضر شیخیا بی میں فرایا کرتے تھے" میں کدی ونیا دی خاطر لکھ کھن کے دُوہرا نہیں کیتا '' ( یعنی ایک ذرّہ برابر وُنيا كمانے كے ليے كوئى كام نہيں كيا ) مكريا للہ كے نام كى بركت ہے اور ضربتِ قرآن كا ثمريكِ ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی صروریات زندگی ہے محروم نہیں رکھا۔ بلکہ ضرورت بعد میں پیش آتی ہے۔ اور الله تعالى اسباب بيله مي متيا فرا ديته وي ريال كى رئوبتيت كا تفاضا به كدا نسان كو مُعوك بعد میں گتی ہے، گھروں میں اور ہوٹلوں اور نا نبائیوں کی ڈکا نوں پر روٹی ہیلے تیار رکھی ہے۔ کیڑے بعدمایں تنظیمة میں اور بّرا زول کی وُ کا نوں ریسیلے سے موجود ہوتے ہیں۔ علیٰ مزا اِقعیامس فروسری چىزىن، كەمالك ياس ىعدىيى لىكاتاسىچە اور يانى با افراط يېلىرىي برىگە موغۇ دىنىچە؛ (حواله: خدّام الدين طبوعه ٤ رأكست ١٩٢٢ع )

عِمْ مِنْ يُركِبِ بِينَا لِمُعَالِبِ حَضْرِتُ بِينَا بِ فَارِغَ بُوزِ بَغِيرِ فِي لِيلَ لِعِيدِ لَكُ سلاھ 19 ئرمیں حبہ نتم نبتوت کی تحریک میں سختیقاتی عدالت *کے سامنے ب*این دینے کے لیے حضرتُ كوجيل سے لايا گيا تو إس أثنار ميں ايك عجبيب واقعه بيش آيا بحضرتُ ، جواس وقت عيل ميں ببجار اوربيرانه سالى كى وجرمسة خنت بله هال تنفير، عدالت بين تشريف فيواستفه كهُ انفين بشياب كي ضرورت ہوئی ۔ اُنفوں نے چیراسی سے بیٹیاب گاہ کے لیے استفسار فرمایا چیراسی بٹس منبر کے کرے كى طرف كے كيا كه بيان بيٹيا تِسْرَكس بصرتُ نے عَكَه تلاش كى، يانی وغيرہ وصونڈا مُحر كوئی بھی چيز نہ تھی۔ آخر پھے اُسی چٹراسی کو 'بلایا اوراس سے حکمہ نبلانے کو کہا۔ اُس نے آگر ایک کمرہے میں ایک إستول بداك جيني كابياله ركه اتها، أس كي طوف الثاره كرتيه مؤسَّف كها" إس مين مثياب كرو" حضرت نے لوٹے اپنی وغیرو کے لیے دریافت کیا توائس نےصاف جواب دیا کہ صاحب بہمیشہ اسی طرح بیشیاب کریستے ہیں، بہاں تو کوئی اور جیزے نہیں'؛ حضرتے کیسے اپنے بدن اور کٹیروں کو لااک كرتے بمجبورًا بیشاب كيے بغيرواليس اپنی كرسی بيا گئے۔ اِس كليف وريشانی كا وہي اندازه كرسكا تبحب كسى كو إس طرح كے حالات سے سابقہ پڑے. اور حضرت مغربی تمتدن كى جال اور بُرائياں بیان کیا کرتے تھے، اکیم ملمان کی حیثیت سے اِس واقعہ کا بھی ٹرسے سوز اور گذا زہتے مذکرہ فرایا كرتے تھے كرحبٹس كيانى اور عبٹس منيرنے جو تتحقيقاتى دلورٹ مرتب كى بے اُس ميں كلھا بےكم عُلمارِ اسلام،" اسلام" كى تعريمين بى نهيى كريجتے اور" إسلام" كى تعريمين وتعبير بهي ميں اُن كا إِلَّفا نهيں۔حالانگه الفاظ منتقف مهو <u>سکته ب</u>ین اور تعبیر میں بھی عمولی فرق، مگر میرکہ وہ" اِسلام" کی تعر*یف* ہی نہیں کر سکتے ؛ بیکس قدر ناروا پر و بگزیاہے!! خود نوان میں ہے بیٹسوں ، ججوں اور سریٹٹرل كوطهارت و باكيرگئ لباس وبدن كى بھى اتھى كات تميزىنيس، اور بيعلى كوبدام كيتے بيل ورسلام ك أركب التي ويس (حواله: خدام الدين طبوعه ، أكست م الوالة) بايندنماز رمليب كاردصاح كلايمان فرور واقعه

کہ انگریز کے زمانے میں ایک گارڈصاحب نماز کے وقت نماز کے لیے گاڑی روک لیا کہتے تھے۔ بعض مٰغالفوں نے اُن کی سُکابیت کی توانھوں نے کہا کہ گاڑی بیاں سے روانہ ہوتی ہے اورجہا

منز الم قصنود ريه نيخيا متواجه، آپ مهاراكيس أنهاكر ديكيدلين كه كيا كاڙي تهيك وقت پر روانه

ہوتی اورمنزلِ تفصُّود ریسیح وقت ریننچتی سِیماینیں ؟ مگرمخالفوں نے بھربھی اُن کا بیھا جھو<del>گ</del>وا

اورُحِمّام سے کہا کہ حوری حصیے اس کا بیچیا کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یکاٹری کھڑی کوا ہے یا نمان تحقیق كرنے پر بات ميري ابت بۇرۇ . ايك دفعهائس كے مخالفوں نے گاڑى كونقصان بنجا نے كے

خیال سے لائن کی پٹری اُ کھاڑ دی، مگر اُسٹخض کا بیان تھا کہ اِس کے باوجود گاڑی سیجے سالم گزُر گئی اور اُس کے بعد جو دُور مری ٹرین آئی اُس کو کافی نقصان پنچا۔ اس کے بعدائس کے آفیسراور

مخالف وغیره سب اس سے ڈرنے لگے اور وہ مزے سے اپنے فرائض انجام دیتا رہا۔ (حواله: خدّام الدين طبوعه ، اگست سم 1947ء)

حضرت امرو في ميريان ايم مجذوب ربتاتها جِس كانام سامين گولاتهار وه هروقت عشق الهٰی

میں غرق رسماتھا۔ "وحدت" کاتخیل اس قدر راسنج کہ اکائی کے سوا دُوسرا کوئی عدد بھی سننا وہ گوارانہ کرنا۔ دیمات کی عورتیں دِن بھرائس سے پانی کے گھڑ ہے بھرواتیں اور کہتیں پہلواکی گھڑا بھرلاؤ"، اوروہ" ایک" کے نام برگھڑے بھڑار بتنا۔ اگر کوئی عورت بیکہ دیتی کہ ڈو گھڑے

بھرلاؤ تووہ دوندں گھڑسے زمین پر دیے ماڑما اور گھڑسے حکینا چُر ہوجاتے۔ ایک ایک کرکے جلب سارا دِن گورے بھروائیں تو وہ نہ تھگا۔ (حالہ: خام الدین طبوعہ ، اگست ملاقلہ) لاہورکے گوجروں کی" گیارہویں"

لائبورمين عام طور پررواج بئے كە گيار مبويي وللے دِن (بعنی ہرماہ کی گیارہ تاریخ کو) دُودھ نہیں مِلتا ۔ ہیں لیے گوالوں سے بوچیا کہ" یہ کیا معاملہ ہے؛ توانفوں نے تبایا کہ ہمیں بیسلہ تبایا گیاہے کہ اگرتم ہر میلینے کی گیارہ تاریخ کو دُودھ کی کھیر کیا کر مذروگے تو تمھاری ہمبیسوں کے تھنموں میں کٹیرے پڑجائیں گے' ۔ حالانکہ ہی گوجر مھینسوں کے بچیٹروں پراس قدرظلم کرتے ہیں کہ اُن کواُن کی حوراک کا پورا دُودھ بھی نہیں فیقے اوروه بجار سے میں مصریلاتے رہنے ہیں۔ مگر سجلا ہوان کے مولوبیں اور "بیرون" کاجوان

سے میلنے میں ایک دفعہ گیار موین ولوا دیتے ہیں اوران کے سب گناہ تخشوا " دیتے ہیں. علّامة مُنين مراكب اللحايث زرگ تضيجو روزنامه "زمیندار" وغیره میں عرصّه دراز یک الازم بسنے بڑے ُظرِیفِ اطبع انسان <u>ت</u>ھے۔ اُن کی والدہ کا انتقال ہوگیا۔ ام**ر**سے میں اُن کے م<u>ل</u>ے کے <sup>ا</sup>نتم'' س<u>ٹیھنے</u> ولكُ مَلا وَل نے اُنھیں والدہ کا "ختم" كرلنے كے ليے بارباراصراركيا. علّامصاصفي كها" بہت ا چھا! صبح اُجاؤسارے '' جِنابِجہ وہ سیپارے اور قرآن بغل میں دبائے طبیح ان کے مکان علّامه صاحب نے بیٹھک میں انھیں بٹھا دیا۔ وہ قرآن ٹریصنے لگ گئے لفرمین بچوں کو کہہ دیا کہ ذرا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دنیکھیے میں حجیے ملاتے رہنا اور خود ڈریڈی ر لابُوراً كُنِّهُ وه بحارب قرآن نوان "برصفه لريصة جب أكمّا كُنَّه تُوكُم والوں كومُلا كر كھفے لگے كه "علّامصاحب كمان مين؛ النصول في كما" وه تولا بهور دلي في يرطي كيّ مين؛ النصول في كما اُن بچّەں نے کہا کە" جى ئيا تو كىچەنہيں" اىفوں نے کہا كە" ئىچنے كى اور يېچے چلينے كى آوازىں جو ا ر بی تھیں '؛ بحیّاں نے کہا" وہ توعلام صاحب بہیں کہدگئے تھے کہ تقوری تقوری ورکے بعد دیچی میں میجیر حلیاتے رہنا، ریجا پھایا تو تحجیہ نہیں؛ اِس پرائضوں نے کہاکہ سے سب اُپنی اپنی مار كو تخشو، علامه كي مار كو كوئى نه بخشه اور طبير!" (حواله: خلام الدين طبوعه، أكست المالولية)

صرفي وم كنير التفال نشفار ويي جب مرت رحمة الدعليه كى سوانىج حيات" مردِمومن" اور" انوارِ ولايت "چِئىپ كىئيں اور باتقوں ہاتھ نېكى كىئيں توايك د فعر محمود خار صاحب لغاری مرحوم کی المبیر مخرم کسی کام سے ملنے کے لیے آئیں اور کہنے لکیں، که و دنون سوانحعمر نوین میں میرا واقعہ تو آیا ہی نہیں ؟ کیں نے کہا " آپ اپنا واقعہ باین فرادیں ، كَبُنده كبهي آجلت كا" الضول في بيان كياكة مير يسطيعين خت كليف بهوجاتي ، واكثول سے اِس بارسے میں مشورہ وغیرہ کیا تو تیہ حلا کہ ریکینسہ کا مرض ہے۔ جینانچہ ڈو کٹر امیرالدین صاح<del>ب</del> آریشن کے لیے دن اور وقت طے ہُوا اور میں ہیں اس میرے کا انتظام وغیرہ ہوگیا جس ن صّح ارِلِیْن کا وقت تھا سخت ریشانی کی حالت ہیں محمود صاحب کولے کر میں حضرتے کی ضرمت میں

صبے کے درس کے بعد حاصر ہوئی اور دُعا <u>کے لیہ</u> درخواست کی مصرت نے اِس خطرالیر بیشانی كى وجرنوجي توئيس ني كليف كا اور آريش كابيسارا ماجرابيان كيا اور آريش كيمعا طه ميس لين اضطراب أورريشاني وغيره كا إطهاركيا ، حضرت في فرماياكم الله تعالى شفار دين واليهي أريش ے اور پیش کے بغیر بھی شفاعطا فراسکتے ہیں، اِس خطراب اور پریشانی کی کیاضرورت ہے؟ یہ مُن كرُمين في عرض كيا كرصرت إ مجھ كوئى دُم كردين اورتعويندوغيره يا كچھ ريھنے كے ليے بالائين جس سے اللہ تعالیٰ شفاعطا فرا دیں، مجھے آریش سے بہت ڈرگڈ کہ کے بصرت نے نے فرایا اللہ کے خزانوں میں کوئی تمی نہیں، وہ ہر طرح شفار عطا فواسکتے ہیں۔ اللہ کو آپریش کی کوئی ایسی ضورت نہیں مرا ایریش کی طوف سے نیال برسے گیا اور اللہ کے نام پر مزیداعتما د بڑھ گیا اور صرت کے دُم كرنے اور اطمینان دِلانے كی دجہ سے فی الحال آپریشن كا خیال کرک كر دیا اور اطمینان سے گھر چلی گئی۔ آہشہ آہتہ در دکم ہونا شروع ہوگیا۔ ڈو کھرصاحب نے باربار اصرار کیا مگر میں نے جا میں بهی کها کمیں فی الحال آپیشن کرائے کا إراده نهیں رکھتی۔ مجھے اللہ سے نام کی برکت سے کچھ آرام محسوس مور بالبئير الفول ني كهاكه آب علاج اور آبراتين كي طرف معيفلت مرتبي معامله سجار افتیارے ابرنہ ہوجائے غرض کچھ ونوں بعدمرض الکل جاتا رہا او قطعی طور پر آرام آگیا ہجس پر واكثر معلى اور وتكر احباب متنعجت بورك " (حاله: خدام الدين مطبوعه مراكست الوائد)

سُورهٔ و المُحی بُین فی الده مردهٔ درایا کری می بی الده مردهٔ درایا کری می که که بیب الده مردهٔ درایا کری می که که که بین الده مردهٔ درایا الده مردهٔ درایا الدی می که که بین که که بین الدی الده مردهٔ درایا الده الله بین الده بین الده الله بین الده بین الله بی

مرعمَّد فرايا كرتى تقين كرجب سيئين نے اُسے پُرهنا شروع كيا كوئى چزيز تقى حركمُ ہوئى اور زملى چنا بخداس كى زېردست انثر وكيد كرمجه پينيال آيا كيول پيڪيم الامت صرت مولانا انثرف على تقانوئ سيصول مقصد كيالي كوتى وظيفه رئي لون جيالي ميرينط كي وابيه واره حضرت مُعَانوي مُن اسي سُورة والمنهى كالمقين فرائي خيائي جب كسي چزري ضورت موتى إ كوئى چ**زگمُ ہوجاتى تو والده مرحومُهُ خودمجى سُورة ولضّ**حلى تُرعَتينْ أورىم بچّوں سے بھی تُرچواتیں۔ اِس كنتيج مين بين مي إس مل رغيم مولى اعتماد هو كيا بنيا نيرجب كوني چز كهوماتي تواسه ريضا، التقول يرسر ول جين والى شل صادق آجاتى \_\_ وسوال مين حضرت مولانا سندهي كولري وشيول اور کانگرنس لیگ کی جدو چمد کے بتیجے میں ہندوشان واپس آنے کی اجازت ملی اور وہ مارچ ۱۹۳۹ میں ہندوننان آگئے \_ حضرت والدِ زرگوارٹنے را در تظم مولاً احبیب اللہ کوان کی ضرمت کے ليه أن كيراته كرديا كيه عرصه بعدية قرعَه فال ميرين المرأ اور مين أن كي خدمت كيد برطك سفرمیں ساتھ رہتا۔ ایک مزتبر میں ہر حینڈ سے میں تھا۔ مولانا سندھی حیندروز کے لیے کراچی تشریف لے گئے اور مجھے بیر جبنڈ ہے میں جھوڑ گئے ۔۔ حس اریخ کو اُعفوں نے والیس آنا تھا مجھ خیال ہُوا کرسعیدآ اوشیش بررات کے وقت ثاید اُنھیں کوئی سواری میسرز آئے تو بیرصاحب سے اُن کا ایک اُونٹ مانگ کرسائقہ لینتے گئے بینا پنج میں نے اور بیرصاحب کے ملازم محمّدا کبرنے اُونٹ کو طیش کے اہر باندھ دیا اور خوداُن کے استقبال کے لیے لیٹ فارم ریطے گئے۔ ایسا ہُواکہ جب كاڑى آئى تومولانا سندهى گاڑى سے مذاتر بىر مايوس بامرائے تو دكيما اونى رسى ترواكركى بهاگ گیائے۔ ورصل انجن کی آواز اور آئی بئیت دیمد کر اونٹ بھاگ گیاتھا بیم بہت بخت پریشا مُوسَے كدرات كا وقت ب، جاروں طرف اندھ احجايا مُواسِد، خدا جانے اونط مشرق كى طرف گیلنے اِمغرب کی طرف ؟ شال کی طرف گیائے اِجنوئب کی طرف ؟ رات اتنی تاریب عتی، که ا من کو است منجهائی نهیں وسے را تھا۔ اُس وقت سعید آباد کی آبادی بڑی خصرسی تھی۔ اوگوں سے لوُجِهِ كَجِه كَيْ كُرُونَى بِيْهِ مَا عِلا - آخر مجبُور بوك كُوشِه برجم بنا كى طرف عِلى ليد مجه راستوين والصِّلْح إوا تَى مَين فِي اكبر سے كماكم" آب بھي رُهاين، مَين هي رُها ابُول" وه كنتے لگا، "سائين! مجھے تو آتی منیں" کیں نے خود ہی ٹیھنی شروع کر دی اور میرے پیھے محتر اکبرنے لات شروع كردى - برحبند مع قريب دوارها أي فرلانگ كا فاصله باقي برگا كريبكل مين كيافنك

سے جا انجرائے اور محمد اکبر مے جادی سے اُونٹ کو تھام لیا۔ کیس نے اُس کو کھا" بیکس کا اُونٹ بَهِهُ ؟ وه كُفنه لكا " يه بهارا مي أونط به " كيس في السيه مذا ق مجها مكر حبب اس في اربار

إصراركياكه جمارا أونث بي توكيس في كها" بوگا؟ اور بهي انكاركرف كي ضورت نبيس أس وقت دات کا اندهیراتها ، صیح طور پر میں اندازه مذکر سکا بهرحال اُونٹ پر دونوں سوار

ہوئے اور بیر چینٹے ہے اُڑ گئے صبح کی نماز کے بعد دہکھا تو واقتی وہ اپنا ہی اونٹ تھا خُرشی کی کوئی صدیدٌ رہی۔اگر نُدانخواستہ دہ اُونٹ نہلتا توطبی ریشیانی ہوتی،شرمساری ہوتی۔ پسر

ضیا الدین شاه صاحب صرت مولانا عبیدالله سندهی کے شاگر داور صنوت لاہور ی کے در بنظامی

كي تشركيب درس تنفيه وه مهم سد أس كامعاد صنه مجمعي قبول نه فوات بحب إس بات كاخيال ا تو اور بھی ریانیانی ہوتی۔ اُس سے پہلے بھی کئی دفعہ سورہ وا<u>صلحے کے کافی اِثرات کا شاہ</u>رہ کر سیکا

تھا اسلیہ مجھاونٹ ملنے سے بہلے ہی کافی صد کم اللہ کے کلام پر اعماد تھا لیکن اونٹ مل جانے كيد توالله كالام اوراس كاثرات ريورسة زماده تقين المهدكيا اوراس كي نجيلس لمرصا

چلاجا را ہے بجب یہ واقعہ کیں نے صرت والد بزرگوار رخته الدوليد اور والدہ مرحور کے سامنے ذِكِ كَمَا تَوَاصْوَل نِهِ فَرَايا "مَضَيُّ كَيُّ كَرُونَ فَيْسَةِ لِي كِيَّةِ اوراُونِثْ رِجا كُرايا "

اوراً تغيين عبي إس واقعه سي طرى خوشى برم تى . (حاله: خدام الدين مطبوعه ، إكست ملاقلة)

سُورَهُ وَلَقِنِّ كُرِيْفِ سِيَّ شُرْسُونِ بِلَوهِ إِلَى الْمِيلِ الْمُعْلِيرِ وَاقْعِم الْ ١٩١١مِي وفاق المدارس العربتيرك دورة حديث شركعي كامتحان محسيسة جارا مدرستهام الموشير والم

للهور منظر بخويز وروا امتحان كم يبلط روز ربيع ملمان تصين كم يدكا غذ كم لفاف ليذكيلين معجد وزیر خال کے دروازے کے نیچے ایک لفافوں والی بڑی کان برگیا۔ لفاف کے کروالیں ا کیا اوربیعے وال کر رمبری کرے بھیج دیے۔ شام کوکیسی شرورت سے بیب ای والا تو

بلوه نهیں تفاینیال کیا کہ گھر میں ہوگا۔ دُوسرے دِل مسح گھر میں دیکھا تو وال بھی کوئی تیہ نبطِلا آخرسوجا تويدياد أيا كدكل عولفاف ليديق أس ك بعدس بمره نهيس بل دا وسورة والملحى رفيظ بُمُرِكَ إِس خِيال سے اُس د كان رِحلاً كيا كه الله كي نعمت ضائع كرنا بھي اچھانہيں۔ اگر ملائنس لىنەسىرىل جائے تواللەتغالى كى مهرانى - وال كيا، أن مەيجى كىاكە بىلوە مىلاكل سىنىي

مِل را السيك الفلف خرديف أياتها السك بعدسة نبي بل را - اكراب كعلم مين بو تو مجھے تنا دیں ''وکاندار نے کہا'' بٹوہ آپ کا بازار میں گراہے، بیال نہیں، یہ ہمارے ہاس متیم بچہ بیٹھا ہُواہے کام سکھنے کے لیے، یہ اِتّفاقاً اِزار میں گیا تو بٹرہ سی لڑی کو اُٹھاتے ہوئے دیکھا کو اِس نے زبردستی کیچین لیا کہ مثرہ مولوی صاحب کائے جرہمارے ہاں سے لفل<u>ف کے کئے ک</u>ی وہ لڑی اپنے اب وغیرہ رشتہ داروں کو بلالائی ۔ کافی محرار اور مجت مباعثے کے بعد دُوسرے وُ كا نذاروں نے فیصلہ کیا کہ جب کہیں الک بل جائے،اُس وقت فیصلہ کریں گے۔الڑ کی نے چونکھ

بنُوه أسْمايا تِهَا إس لِيدارُ كي والول كے پاس ہي رہنا چاہيئيے'' سِپٰاسپِر دوسرے دن ميں پہنچ گيا۔ قىرىيە بىي لۈكى دالول كامكان اورسلائى كىشىنىل كى دكان تقى جېسەيىس ئىيمطالىركىيا نواڭ لوگو

ادر و كاندارون سبەنى بلىر ئوچياكە" كوئى نشانى بنائين- اُس ، يى كتىنى روپ تقى بىي نى پونگر گن کے رکھے ہوئے نہیں تھے اس لیے اندازا کیں نے کہا کہ" کچا سے مہنیں ، سوسے

زباده نهين "المفول نے كها" يه توكوني سيح نشاني نهيں ہے "مجھيادا گياكه اس ميس عودي عريبيكا دس رمال كا نورف ركعائبة يسواس سِأن لوگوں نے بٹرہ ميرسے حوالے كر ديا كيم نكه بي

نشانی الیسی کتی تقی که اُورول کے اِس لاہور میں سودی عرببہ یک نوط کہاں ہو سکتے ہیں جیائے

سُوره والقلحت إس تم كيبيون واقعات بيش أنير (حاله: خدام الدين طبوعه وأكست ١٩١٢)

مُشَدُّ مَا يُكِل سُورُ وَلَهِ يَحِي كُرِيْصِن سِيمِ حَالِي كَامِجِيدِ وَاقْعِم الْكِ وَفِهِ رُلِانِي انار کلی سے میری سَائیل چرری ہوگئی۔ کافی ٹلاش کے بعد ما اُئیس ہو کے گھرلؤٹ آیا اور راِنی انار کلی كے تقانے دالوں كو إس كى الملاع دى اور درميان ميں والصّلح بيصّا رہا۔ ووتين ونوں كيعبر

سُكِل سُرُكِف والأكسى سُكِول والع كمايس كيا. اسْ في كما" بهم سَكِل نبين خريد تنه بعجن ئىكلىن چىرى كى بىرتى بىن ؛ اس ئے كيا "كيى تواپنى ضرورت كى وجەسے بيچ را بىرون، آپ لے لیں، مہرانی ہوگی" و کاندار نے کہا" اگر تھانے والصانت دے دیں کہ ساکل جدی کی

نهين توهيرك ليسكي أس ني كها"ب شك تقاني حلي" وكان والان كي تقام بمرك تفلف كى طرف جاريا تفاكريد يتيجي سي كحسك كيا غرض النفول في مجع الملاع دى كم" إيني

سُاکِل لے جاؤ " وہاں اور بھی کچھ سُاکیلیں ٹرین ہٹوئی تقین کیں نے جاکے دکھیا توساکی میری ہی

مقى- إس دوران مبن اكثر سُورة والصِّلط برُعِقار إ اور خدا كاكرنا كدسُورة وَالصِّلط كي بركت سِيارَكِي مِلَّ كُني. (عواله: قدام الدِّين طبوعه > أَكست مُمَا الْأَوْلِيمَ) کی مآکل ،جووہ کرائے پرلائے بنتے ، کھوگئی۔ کافی ٹلاش کرنے کے بعد نہ ملی ۔ ُوکاندار کو سائیکل كى قتمىت كا اكثر حقِه يهمي ا دا كر ديا - ايمبي پۇرەقىمىت ا دانهيں كى تقى- اس دوران ولقىلچى ئىيھتىھ رہے۔ خُدا کا کرنا کہ حوروں کا ایک گروہ کوٹا گیا جس سے عاجی صاحب کی سائل سمیت اِکٹیں آ تَهُ کِلِیں حیوری کی برآمد ہُوئیں۔ (حالہ: خدام الدین طبوعہ ، اِگست ۱۹۲۷ء) سُورهٔ و الله تعالی رکست الله تعالی نظر نظر الله تعالی نے النه تعالی نے الله تعالی نے الله تعالی نے الله تعالی نے الله تعالی کے الم تعالی کے الله تعالی کے ہیں ونیا کی ہنعمت دی متعقد و مزتبہ گھر کے ہر فرد کو اللہ بھے جج کا شرف عطا فرمایا۔ اِسی طرح الله نے اپنے فیس سے کان اور بھینیس کے عطا فرمائی اوراُس کوجارہ ڈالنے، بابی بلانے وغیرہ کی ڈویڈی میری مگی ہٹوئی تھی۔ کافی عرصہ کمک رہی۔ اُس کے بعد بھیرکسی کو ویے دلا دی۔ والدُمرعوسُرُ فرمایا کرتی تھیں کرمیڑے مایں ایک ہتھیارہے اور وہشیسے اورانٹد کا ایک کلام ہے جس کی آیٹر کا بهيشه شابده كيا اوروه بيئه سُورة والصَّيْح حبر مقصد كم يليحبب رِّيهي بمُشده چنر كے ليے أسى چنرکے اللہ سے چل کرئے کے لیے، اللہ نے کہ بھی ما یُوس بندیں کیا اور طلاع طافرائی۔ ایک فعص بح مضرت وس دے رہے تھے کہ سی خف نے اندر کہلا بھیجا کہ درس کے بعد ابر تشایف لابئیں -مضرت البرتشرلف لله كه الس نه كها مين صبنيس لايا بهُون، قبول فراليس بصرت نه يُحير مجيمه بھی کی کہاں سے لائے ہو ؟ کیوں لائے ہو ؟ اُس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں والا اور ئیں اپنی جبنیس لے کر آیا ہوں، آپ اِس کو قبول فرمالیس پر حضرت نے قبول فرمالی اور حیلا گیا۔ مضرت فرمات منف كرمجه معلوم نهيس كه وه كون تها . (حاله: نقدام الدين مطبوعه، إكست من الالله)

بیگیماجی مولانجش سوم و کا رقبول سونے اور زبورات ماجی مولانجش صاحب سے مجار ہُوا گمشدہ برسس مِلنے کا عجبہ واقعِیہ سوم و سابق مرزی ذربر

بحالیات نے صرت رحمتہ الدعلیہ کو ایک مرتبرٹ نایا کہ حضرت ا ایک عجبیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ اور فرمایا کرمیر ہے بحیں اور ٹریسے بھائی خان بہا درحاجی الدیخش ہسپابق وزرعظم سندھ کے بخیل کی شادی تھی میرے گھر کے لوگ مری بہاڑ برجاتے ہوئے لاہورہی تھے زیور بننے کے لیے دیے گئے بڑیے ہمائی مرحوم کے ہاکسی کی وفات ہوگئی تو کیں نے لینے گھر والول كوتار دايكه مرى سے طدواليس أكير بجاب واليسى كے ليے لاہوراً ترسے اور زبورات الى وکان برگئے توائس سے کہا جس قدر زبور بن مجلے ہیں وہ ہمیں دیے دیں اور بقتیہ مہار استاہمیں والیس کر دیں بینانچے سونا، زلور اور عبراُن کے باس نقدی تھی وہ میری ہیوی کے ریس میں رکھی ہُوئی بھی اوروہ کوئی چنر نیزید نے کے لیے انار کلی گئے، وہاں خدا کی قدرت اِ کہ ہیری کا پرسس ( بٹوہ ) گر گیا۔ اناد کلی میں کوئی چیز بخرید نے کے بعد میری ہیری کا دمیں بیٹیمی اورائس نے اپنی را نول پریس رکھا اور کارکا دروازہ بندکیا۔ زم کیڑوں کی وجہسے پیس نیچے گرتے ہوئے بتہ نه جلا اور کارجل ٹریی۔ ایکے جا کہ جب دیمیتے ہیں کہ ریس نہیں ہے تو بڑی ریشانی ہوئی ، کہ سب بیسیر، سونا ، زاور وغیره اسی میں تھا ینچانچہ لاہور کے ایک بہت ٹریے نامی گرامی مندو وکیل کی اٹری کا پاؤل اُس برٹرا اورائس مے اُٹھا لیا اور گھرجا کر اپنی والدہ کو ٹبوہ وہا ِ اور بیر وافغرسنایا۔اس کی والدہ نے کہا شام کو متھارہے بیا جی آئیں گے تو وہ کھولیں گے، ہم نہیں کھولتے چنا پنجہ رات کو کیل صاحب گھرائے ٹو انھوں نے پیس کو کھولا۔ اُس میں سونا ، زبورات اورسوس روبيه كے كانى تعدادىين نوط يقف أن كے ساتھ اكيت ارتھى ركھا تھا جو عاجى صاحر بنے شكار لور سے لینے گھروالوں کو واپس بلانے کے لیے مری جیجاتھا۔ اُس میں کیما تھا" come BACK"اور نیچے کھاتھا" مولائخش شِکاربور"۔ وکیل صاحب نے اسی تیہ ربعنی" مولائخش شکاربور" تارہے دیا کہ ریس ہمارہے ماس محفوظ ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولائے ش شکار بور میں کئی ہیں ہمگر خداً كاكرم بينهُواكه وه أدمجه مي بلاء اجي صاحب فرات تقد كرمير يدبيوي بتجدير الذاق الله رہے کہ بابا ہمیں بٹھا کر تیلقین کیا کرتے تھے کہ جوندا کاحق ندرکھے بینی زکوۃ وغیرہ ادا کرے اُسے كوئى نقصان نهين بېنچيا اب الله نے الياكياكه مارميرے ہى ايس بېنچ گيا اور مين بچيل كوشيشن يركينے كے ليے گيا تو يوجها كر" برس كهال كيا ؟ ميرى بيوى اور نيچے كلے بڑگئے كر" پرس توآپے پاس بين ميں نے اُن سے كما" مجھ يہ تو تباؤكه بات كيا مروفي بين انفيل كيونيہ نہيں تھا۔

يبي كها كه" لا مور ميں ريس كهيں گر گياہئے " حاجی صاحب نے جوابی تار مبندٌ و وكيل كو بھيج ديا کہ" پرسمحفوظ رکھیں،سم منگوالیں <u>گ</u>ے" حاجی صاحب <u>کہنے لگ</u>ے ہیوی بتحیں کو میں نے آرد کھا كهء خدا كاحتى زكونة مصدفات وغيروا داكر ديءأس كى دقم ضائع منيں ہوتی۔ بہلے وہ ميلرمذا ق اُڑاتے رہے، پیمر کیس نے جی بھر کے اُن کو شرمندہ کیا اور کہا کہ ہم لوگ زکوۃ پیونکہ ادا کرتے ہیں اِس لِیے ہمارا کیجھ کم نہیں ہو گا سوریس ہیں ساری چنروں سمیت بسلامت ہل گیا۔

(حاله: خدّام الدين مطبوعه ١٨ راكست سكا وله ) حضرت رحمة الترولسك اكم حضرت حمدالة عليه كي دُعابيط جي فيع التيرضا. فدائي اورمخيرانسان حاجي

كَمُّ شَدُ كَارِيدِكِ سِلْحِيْحَالَت مِيمِ الْبِينِ مِلْ كُنِّي شفيع التصاحب كراجي مين رہتے ہیں۔ اُمھوں نے واقعہ سُنایا کرمیری کا رکھے لوگ کرائے پر لے گئے اور حیدر آباد پہنچ کرمیرے ملازم ورائیور کوکسی بهانے سے نیچے اتارا اور خود کار مجلگا کر لے گئے کمیں صرت رحمته الله علیہ کی خدمت میں لاہور بہنجا اور دُعار کی درخواست کی بصرتُ نے دُعار فرما دی اور میں پولیس کے باس ربدرط درج کرا کے خاموش ہوگیا نیڈا کا کرنا کہ ۱۴ ماہ بعد (جب حضرت کا وصال ہو بچاتھا)

مجھے إطّلاع آئی کہ آپ کی کارمِلِ گئی ہے، آکے لے جائیے یمیں نے جب کار دکھی تو وہ کیلےسے بھی اچھی حالت میں تقی۔ درصل حن لوگوں نے وہ کارم تھیائی تھی، انضوں نے کافی عرصہ اُسفِائب ركمّا ا وراسُ كِيّا رَمّْ يوب بهي ننتَهُ وال دِيهِ بعض كَفِيهِ بهُو ئے رُزِرے بھی بدل دیے۔ اور آنیا عرصہ گزُرنے کے بعدابھی کار گیراج سے کالی ہی تھی کہ پولیس نے پیڑلی اور مجھے پہلے سے جی اچھی عالت میں کار والیس مل گئی۔ (حوالہ: خدام الدین مطبوعة ١٢ اگست ١٤٠٠ الله عند)

<u>"فیروزسنز" لاہور کا چوری شد رقب پر ایس مل جانے کامجی واقعہ اسے نوئی نے</u> اخبار میں ٹرچھا کہ" فیروزسنز" والوں سے ہاں ایک ٹری رقم عیری ہوگئی اوراُن کا گھر ملویلازم عیری کرکے لینے وطن فرنٹیر کی طرف حیلا گیا۔ وہاں وہ سالم سیمنی کے کرلینے گاؤں کی طرف جائے لگا تو اُس کی حیثیت و خیره د کیھ کر پولیس مین کوشک بیموال اُس نے لیُرچی کچھے کی اور زرا دھمکی دی، تو اُس نےصاف تبلا دیا کہ ملی نے فیروز سنرلمٹیڈ لائبورسے بہ تم چوری کی ہے۔ رقم غالبًا چالیس

پنیتالیس نرار روپیدهی نفصیل اُس کی بدکھی ہوئی تھی کہ اُن کا گھر بلو ملازم حوروزانہ وفترسے پنچے سے چاہیاں لاکر پینجر صاحب کے بیکھے کے نیچے رکھ دیا گراتھا اور صبیح جاکر دفتروالوں کو فیصے دیا كتا تها ملازم رُيانا اور معتدرتها إس ليكهمي أس معد بياعتما دي كاخيال مجي نهيس بوسكتا تها اُس کی نتیت جونگرشی، اُس نے انکوں سے گھر دانے کی تھیٹی مانگی ۔ اُصفوں نے کہا کام کون کرے گا؟ توائس نے کہائیں اپنی حگر ایک آدمی وسے جاؤں گا۔ ایک رات جا بیاں اُس نے لینے باس ہی ر کھیں اور تجوری میں سے ساری رقم بُحال کرسُوٹ کیس میں بھرلی۔ اُس نے اپنے گھر<del>طانے ک</del>ے لیے میحسی بی ہی تھی کرکسی پولیس مین کوئنگ گزرا تو اس نے بچڑ لیا . بعد میں <u>اپنے</u> ہیڈ کوارٹر لے گیا۔ انھوں نے نوکسمیت بیساری رقم اپنے کسی عتدا فسر کے ہاتھ لاہور ججوائی۔ اُس افسر نے جاکٹر فیرزننز والوں سے پوچھا" آپ کی کوئی رقم سچری ہوئی ہے ؟ تو انھوں نے انکار کر دیا۔ پولیس افسرنے پھر کہا کہ" آپنے قتیق تو کریں"؛ تو اُسفوں نے کہا" نہیں، مہاری کوئی حدیثی نہیں ہوئی" حب نوكرلاكرسا<u>سنے بیش</u> كيا تو اسفوں نے كها" نوكر تو ہمارا ہى ہے" اور حب اسفوں <u>نەس</u>يعن كھول كر دكيجا تو داقعى رقم ائس ميں تقى ہى نہيں اور ادھر در <u>گھلنے سے پہلے</u> اُدھروہ گرفتار ہوگيا . جولوگ التداور رشول كيحكم كيمطابق زندكى كزار تيرمين اور زكوة صدقات بهيشه ديتيه ربتضا بايفيل كسفتهم كافرر إنقصال نهين بهواء (حاله: خرام الدّين طبوعه ١١ الست مخاللة) حضرت کی دُعاہ لیک وی گئشد بٹیا مل جانے کا واقعہ ایک دی دراز سے حضرتے کی خدمت ہیں حاضر ہُوا۔اُس نے طبنے کی خواہش ظاہر کی اور ہم نے ملادیا .اُس نے عرض کی که"میرا بیشا دو دها تی رس سے نہیں مل دیا، خدامعلوم زندہ ہے یا مرکبایہ آپھے میچے یہ تابکتے بیں کہ وہ زندہ ہے کہنمیں ؟ مضرف نے تفوری دیر توقف فرانے کے بعد فرمایا کہ" زندہ ہے؟ اُس نے بیر جھا کہ حضرت اُ میں اُسے کس طرف تلاش کرنے کے کیے جاؤں ؟ آیا بٹیا در کی طرف اِ كراچي كى طرف يا كوئية كى طرف ؟ حضرت من ني تقواري ديرمران اجرك بعيدار شا د فرمايا سراجي كي طرف چنا پنجہ وہ بے جارا چلاگیا اور ہارنچ روز کے بعد لینے بیٹے کو لے کرمٹیج درس کے بعد حاصر ہوا اوارس نيه بناياكة ميس حب كراي جارم تها توحيد أابر شيث رينيجا أترا ولان إتّفا فالمجه اكيف كان بِيمِلُ كَيا اور مَهِي وُمِين مصالحة واليس له أيّا جُول اب آبٌّ وُعا فرمائين اوراس كوجعي ملقين

فرائيس كرآئنده ايسي حركت ندكريك" (حاله: خدام الدين طبرعه الكست الواله) حضرت لا مورى كا مدينه منوره ميل ميستح قدمول كے نشان رِ تُوصِّر فينے كاعجبيب اقعہ\_ ناک میں وہ موتی مِلتے ہیں جو ُونیا کے با دشاہوں کتے اجر ن میں نہیں مل <u>سکتے</u>۔ ان میں <u>سے</u> ایک يهبه كدالله كخنام كى ركت اورتوجه دينے سے يہ بترجل جاتا ہے كه إس چنر ميں نور ہے ظِلمت، يەملال يۇ ياحام ؟ اورىيھى كەفلاشخص كے دل ميں ايان ہے ؟كس درجے كا ؟ اوراگركھُز المجة توكس درجه كا ؟ فرايا كرتے تھے كداللہ كے نام كى برى بركات ہيں۔ اُن ميں سے اكيب يرجي الترنے نعمت عطا فرائی ہے کہ اگر کسی کا فریشکل و صورت، اباس، وضع قطع مسلمان کی بنا دی جلئے توکیس بتلاسکتا ہوں کہ ھٰذَا ڪافِن حقاً۔ بیابان ہے بصرت فرمایا کہتے تھے ہمیں کسی کی وضع قطع اور ظامری لباس وھوکے میں مبتلا نہیں کرسکتا ۔ ہم حقیقت کا انداز اللہ کے ام کی مددسے کرسکتے ہیں مثال کے طور پر فراتے ہے کہ اگر کسی کا فرکو داڑھی رکھا کر ہمتھیں کا کر، گلاہ اور دشار ہینا کرصرف فوٹومیرے سامنے رکھ دیا جائے تو میں انشا راہیہ بتا دُول گا کہ هذَا كَ افِرْ حَقًّا واسى طرح الركبي موم بُهان كي وضع قطع أسكل وشاهت كافري بنادي جَا مثلًا داره عي منظ دين محيليا يا أس مع سرت يحقول والع كيس اوربال ما يهيك كوك مانى وغيراكا كرصون تصوير مجه وكهلا دى جائے تدئيں ضوا كے فضل وكرم اوراش كے نام كى بركت سے ايك يكندس يطي بتلادُول كاكه هذا مُوْمِنْ حَقّاً حضرت فرالا كرت عظ كرمسي جنري علّت و تُرُمِت اورنور وظلمت معلوم ہوئے كاتعلق علم غيب سينيں۔ يه تو محص خدا كا فضل وكرم ہے، چالىيەرىل شىنخ كېنىجىت يىل ئى<u>چىنە م</u>ىخىت، رياھنىت،مجابدە د<u>غىرە كومش</u>ىشوں كے بعداگرا د<del>ار تىك</del> لینے ام کی رکت سے کوئی نعمت عطا فرا دیں تو یعلم خیب نہیں ہوجائے گا علم عیب کی تعرف يه به كم بلاحيله، بلاوسيله، بلا ذريعيه جرجيز على مواوريه صوف الترتعالي كي دات كي سائق خاص

بهُ اور بهیں اللہ تعالیٰ حرکی خبر دیتے ہیں وہ وسائل، ذرائع محنت، ریاضت سے پیچر حاصل ہوتی ہے بینانچہ ایک دفعہ ایک عجیب وافغہ پیش آیا ۔ مدینہ نتورہ میں حہاں عارضی طور پر قیام تھاوہ سے سجد نبوی جارہے تھے۔ راستے میں کھیے آوسوں کے یاؤں کے آثار نظر آئے۔ اُن سے

ذا پیھیےاکی اور خض کے پاؤں کے نشانت دکھائی دیے بھنرے نے اُس اثر قدم پر توجہ نینے كے بعد فرایاكر" اِس خص كے قلب ميں ايمان نہيں "مجھے درا شك اور تردّ دہُوا يہا الق سب عاجی اُتنے ہیں جن کے گناہ حج کرنے کے ساتھ ہی معاف ہوجاتے ہیں۔ اِس لیے دل کونشوش ہُوئی توصفرتؓ کوسعبر میں حیوڈر کرمیں نے اُن آ اُر قدُوم کا بیچھا کیا تو وہ لوگ جبّنت کہتے ہے کی ہے۔ جار ہے ہتھے۔ کیس اُن کے پیچھے پیچھے خود می حبّنت اہقیج میں کہنجا۔ وہاں جاکے کیا دکھیتا اہمول، کہ چار پانچ ایرانی ایک طرف کھڑے کچھ ٹرھ رہے تھے اور ایک ایرانی اُن سیعلیمدہ کھڑا ہئے۔ وُہ قدم *جربیعچے* دکھائی دے رہاتھا وہ اِسیٰ کا تھاجس کے متعلّق حضرت<u>ہ نے</u> فرمایاتھا کہ اِسس سے قلسبامين إيمان نهين سبعه بمين في ديميها كدوة خض فارسي مين نيم بلند اواز مين صرت فاطمةً;، حضرت علی شکو دُعاییس دیے رہا ہے اور ساتھ ہی حضرت جس ش اور حضر بیجسین کے حق میں جاہی طرح والهانه محبّت كا اظهار اورأن كي شان مين مجي بُريد احِيِّه كلمات كهدر بإبيد يمكر سابخه سابق متضرت الوكبرغ بمضرت عُمرخ اورمضرت عثماج كوغاصدتي دباسيجه اورنهابيت نازيبا عبليا وركشافأ كلي كهدر باسبيد. (حواله: خدام الدين طبوعه ١١/اكست ١٩٢١) الته والول كى وائرلبيس ميل كيمن ط بجى خرچ نهيں بتوما اور فورًا جواب جاتا بئے ایک دفعہ ج میں گرمی کی وجہ سے میدان عرفات میں کثرت سے اموات واقع ہوئیں والدہ مرحوريَّ نيجب بداخباري خبرشني توانفيل مولانا حبيبُ التيصاحبُ كي خت فكرلاحق بمُونَى التي

الله والول کی وائرلیس میں کی مفی طرح نہیں ہویا اور قراج الی جاتا ہے

ایک دفعہ ج میں گری کی وجہ سے بدان عرفات میں کثرت سے امرات واقع ہوئیں۔ والدہ
مرحد شرخ بے بداخباری خبرشنی تو اُنھیں مولانا جیہ بے السّصاحہ ج کی سخت فکر لاحق ہُوئی اتنی
نیادہ کہ کھانے پینے اور آدام وغیرہ کو ترک کر دیا لیکن بحضر شے پورے طور پرطیم بن سے۔ ہماری والدہ
نیا کے ایک روز عشار کی نماز کے بعد جو آئے تو اُن سے کہا کہ "مجھے اتنی پریشانی ہے اور آئے آدام محتے
کے ایک روز عشار کی نماز کے بعد جو آئے تو اُن سے کہا کہ "مجھے اتنی پریشانی ہو اور میرے درئے وہم کو
کھاتے بیتے اور براسے مطمئن نظر آئے ہیں "، محضر شے نے فرایا" بھی مائی کہ واور میرے درئے وہم کو
کیوں نہ آدام کریں اور کھائیں بئیس "، والدہ نے کہا کہ" مجھے بی مطمئن کر داور میرے درئے وہم کو
بھی دیا ہے، اُس کا ابھی کمک کوئی جو ابنیں اور مجھے تو نوکر ہونا ہی چا بہتے کم از کم مجھے یہ تو بہتا
ہوں دو زندہ سکے یا بنیں "، محضر شے نے تو قرایا کہ" اس وقت آدام کر دہا ہے" اور اُنے" اور اُن سے آدام کر دہا ہے" اُن اُن کی کر دہا ہے " اور اُن کے تو تو دی کر فرایا کہ" اِس وقت آدام کر دہا ہے" اور اُن کے " اُن اُن کے کہ کر دو اُن کی کر دہا ہے" والدہ ہور کر کر فرایا کہ" اِس وقت آدام کر دہا ہے" اُن اُن کہ کر دو اُن کہ کہ کر دو اُن کہ کہ کہ کہ کہ کہ کر دیا ہے تو کر کر فرایا کہ" اِس وقت آدام کر دہا ہے" اُن کر دہا ہے " وحضر ہے" نے تو تو در کر فرایا کہ" اِس وقت آدام کر دہا ہے" اُن کر دہا ہے" والدہ کے اُن کر دہا ہے " وحضر ہے" نے تو تو در کر کر فرایا کہ" اِس وقت آدام کر دہا ہے" اُن کر دہا ہے" والدہ کے کہ کر دو کر کر فرایا کہ" اِس وقت آدام کر دہا ہے" اُن کر دہا ہے" والدہ کے کہ کر دو کر کر دو اُن کی کر دہا ہے تو تو کر ہو کر اُن کی کر دیا ہو کر کر کر گوئی کر دو کر کر کر گوئی کر کر گوئی کر کر کر گوئی کر کر گوئی کر کر کر گوئی کر کر کر گوئی کر کر گوئی کر کر گوئی کر کر گوئی کر کر کر گوئی کر کر گوئی کر کر گوئی کر کر کر گوئی کر کر گوئی کر کر گوئی کر کر کر گوئی کر کر گوئی کر کر گوئی کر کر کر کر گوئی کر کر گوئی کر کر گو

إسى طرح دُوسرِ ون عشار كي نما زك بعد والدهَّ نه يُوسيا كه" كيا كر رما ہے ؟ حضرتُّ نے بجر توجّ د كرار شاد فراكيكه" إس وقت فلال كام مين مصروت بيئ على اندالقياس اكثرو بشير توهيتي

ر تتیں بصرتُ انھیں فرواتے رہتے۔ وصائی تین اہ بعد عب عمرے پر جانے کا اِتّفاق ہُوا ، تو میں نے دِن اور تاریخیں نوط کی ہُوئی تھیں اور اُن سے یہ تبلائے بغیراُن دِنوں کے اُس<sup>و</sup> قت كيشاغل وغيره معلوم كية تووه سب ابني اسى طرح شيك تحلير حس طرح حضرت في في فرائي

تقيں . بعد ميں تم نے اُن كو تبايا كەرچى ورت حال پيش آئى اور اِس ميں صرت نے نولا فلال دن

يەيدانىن تىللۇنى تىلىن جن كى آپ كى زبان سىقصدىق بوڭكى ئىچە-حضرتٌ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جو رُوحانی وائرلیس ہے وہ تھاری اِس وائرلیس ہجہت

ناده تنریخ - اِس مین تو گیمه وق*ت صُرف به تا این گر* بهاری وائزلیس میں ایک منسط بھی خرچ نهیں

ره اور فورًا جاب آجانك بيع. (حاله: خدام الدّين طبوعه ١٢ إلكت ١٢٠٤٠)

حنريما صغريب ويصاحب م الميند فكالعوري والتصادوكا ازرائل بوكيا

ہمار سے بزرگان دین، ماہر رقیصتوف اہل اللہ اور صنارت صُوفیائے کرام نے علق ضاکی محدث

دِلجونی محبّت، مرّوت اور اخلاق فاصّله کے منتھیاروں سے منبدوشان اور دکیجرممالک میں سلام کو پھیلایا۔اُن لوگوں کے پاس کوئی سِیاہ، فوج،اسلحہ وغیرہ کچیہ نہ تھا۔نہ وہ اس کے فاہل سنے ملکہ دِلْ ا

بلل رمبسيت، وه تو دِل سے دِل کو اورمجبّت سيمبّبت کوحبّينا جانته متقه بچھلے دُور کے بزرگول كے مالات دواقعات كى اگر تحقیق كى جائے توبیر شائق كھل كے سامنے اُجاتے ہیں. اِس كُنے گزیے

زانه میں جی قیقت کیان صوفیائے کرام اور سالکین را و طرنقیت نے اپنے بزرگوں کی روشن کی مُوئی مِشعل وَسِجُفنِه نه دیا جنانچ بعض بزرگول کے حالات توٹنے اور انتھوں سے دیکھے ہیں۔ان میں مستنشيخ نمونداز خردار مرك كيطور ربيال صغرصيين صاحب كالكيد واقعرانسانتيك انداق وتى

كامِيتًا عِأَكًّا ثُبُونُت بِيُرِ رَضِرت مِيال صِغْرِميان صاحب رحمة التَّرعليه عِرْميال صاحب كنام مسے دیوبنداور دُور درازمقامات ریشرت رکھتے ہتھے۔ آپ کے خاندان میں ہمیشہ ایک نزایک

ادرزاد ولى التدبهوة بئير يخاني جال وه فدمت علم اورعلمارك فرائض انجام وساري تق

فال وه عوام كى بيه إلى ن دوات كابي يناه جذبه ركفت بحقه -

حنرت میاں صاحب تعویدات اور رُوحانی عِلاج کے سلسلے میں بہت مشہُور تھے بِحِیْجِ ایک دفعہ را دُمِعْظم صنرت مولانا حبیب النہ صاحب صنرت والدِمرحومٌ کو یہ واقعهُ منارہ ہے تھے ہیں یہی ایس بیٹھائس رہاتھا۔ایک دفعہ ایک ہندونگالی عورت ہجس رِجا دُوکیا ہُواتھا، دیو بندلائی

مبی ہوں بیاری بولنے جالئے ، <u>جلنے بھر نے سی</u>عندُ ورتنی ہگڑ ڈواکٹروں کاخیال تھا کنہ جنیں ابھی گئی۔ وہ بجاری بولنے چالئے ، <u>جلنے بھر نے سی</u>عندُ ورتنی ہگڑ ڈواکٹروں کاخیال تھا کنہ جنیں ابھی نہیں مچھوٹیں اور دل کی حرکت ابقی ہے۔ میاں صاحب <u>نے تر</u>بُوز لانے کو کہا یہ تو م نہونے کی وجہ

سے وہاں نموں کے کسی دُور دراز متعام سے ہرجال منگایا گیا بمیاں صاحب نے کوٹی کلام الہی ٹرچھ کے لینے ہاتھ بریٹھؤنک کرسرسے باؤت کہ جس کیٹر سے میں اٹسے ٹبایا ہُوا تھا اُس پر بچھیر دیا۔ اور متوبی دیاں اس میں کا اس اور جس میں سرح میں میں میں اور میں میں میں اور میں میں اور اُس میں میں اور اور میں می

متعدّد بار ایسے می کیا. او دھر ہاتھ عورت کے کپرے پر بھیرتے اور بھروہی ہاتھ تر گوز رہم بھیرتے۔ جنا پنجہ تر بُوز سیاہ ہتا گیا اور عورت سفید ہوتی گئی. اخر میاں صاحب نے فرایا اِس تر بُوز کوجاری لے جا کر فبرشان میں دفنا دیا جائے جنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جوعورت مردہ عالت میں آئی تھی صحّت

ہے جا کر قبرشان میں دفنا دیا جائے جنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جوعورت مرُوہ حالت میں آئی تھی تحق ہے۔ ''ندرستی کے ساتھ بعافیت والیس ہوئی۔ (حالہ: خدام الدّین طبوعہ ۱۱راگست مثلاثاء) ۔ مصرف کی کا سے مصرف امراض کے مرف میں مصرت والد بزرگواڑ فیرایا

حضرت فی کی املیم حضرت افدی کی میشند شده می الدیزرگوار فرایا حضرت فی کی املیم حضرت افدی کی میشند شده میشند کرد تا دین کی معامله مین مجمد سیمی زیاده شخت این – دین کے معامله میں اور تم مجائیوں کی تعلیم و ترتبت کے معامله میں مجمد سیمی زیادہ شخت این –

دین کے معاملے میں اور تم مجانیوں کی عیم و ٹرتیت کے معاملے میں مجھ سے بھی زیا وہ محت ہیں'۔ سفرٹ فرمایا کرتے تھے کہ اگر متھاری والدہ انگریزی تعلیم ولانے کے لیے مجھے مبٹور کرئیں تو مجھے پریشانی ہموتی مگروہ تو اِس میں مجھ سے بھی زیادہ سخت واقع ہُوئیں بچیانچے میرے بڑے بھائی لاآ حبیب اللہ صاحب جب دیوبند میں تعلیم حمل کر رہے تھے تومیری عمر نو برس کی تھی۔ والدہ قباہ نے مجھے بھی اُن کے ساتھ بھیج وہا کھی عمہ ہوئے کی وجہ سے دیکے مدرسے میں بڑی عمر کے طلبہ ہی کا

جیب انترضا صیب جب دیوبنده مین عیم حال کرریج سطے کومیزی عمر کو بریس کی حی والدہ میا نے مجھے جی اُن کے ساتھ بھیج دیا تم عمر ہونے کی وجہ سے چونکہ مدرسے میں بڑی عمر کے طلبہ ہی کا انتظام تھا یا بھر چھوٹی عمر کے تنہر کے متعامی بیٹے دہاں پڑھا کرتے بھے جوتعلیم کے بعد دو ہی کو ،اور شام کو اپنے گھر طبے جائے بیٹھے جینانچہ اِسی وجہ سے مجھے تعزیت مدنی ٹریادہ اپنے گھر ہی کہتے۔ حضرت مدنی کے کے صاحبزاد سے بھائی اسعامیاں صاحب میرے شرکیب درس ستھے اور گھریاں اُنکی والدہ مرِئومی جوسلوک اسعامیاں کے ساتھ کھانے پینے اور دوسرے معاملات میں کرتیں وہی میر

سائقہ روا رکھتیں جو اُنھیں کھلائیں وہی مجھے کھلائیں جب انھیں کوئی بیسے ویسے دتیں، تو مجھے بھی برابر دتییں جس طرح اُن کے کیڑے دھوئیں وہی معاملہ میرے ساتھ کر تیں ملہ مجٹوال کا أكيت يم الأكا ارشد بهار ب التقريره التا السك الترسي بي لوك كرتين الانكماس السكوني

اور واسط تعلق وغیرونه تهاسولئه اس که ده مهاراشرکیب دس تها اور دیوبندمیں شریصنه کی

غرض سے آیا ہوا تھا۔ اُس کے بھی بڑے بھائی عمار ہے بین دید بند میں ٹر بھتے تھے مگر حضرت مدنی گ

كى المبية تم تينول كے ماتھ كيساں ملوك كرتيں عيں اُن كے بڑا ديے كو د كيھ كر تيج جنا تھا كہ دُنيا كى ہر

عورت بخیال پر ٹویں ہی مہران ہوا کرتی ہے۔ یہ تو بعد میں جاکے بنہ چلا کہ اگر کسی کی بدی وفات یا

مضرت والدبزرگوار دیمتا لئی علیہ نے ایک دفعہ دوران تقریر فیرایا کہ صفرت مدنی ہے ہے۔ جامع کا لارشی ختیتیں روز روز مہیں پیدا ہو سحتیں۔ اُن کے علم وضنل، خلوص ولٹہ تیت، تقد کے اور طہارت غرض کسی معاملے میں شاید ہی کوئی اُن کی شال پیشیس کی جاسے۔ اس پرانسانی ہمدری

حضرته في رخمه الدعليه كي خطمت

شِخ لِعربِ العجم حضرت مدني مُن الكِ الدُن تهنديه النَّه أن كو كيسيًّا رُّكِيا ؟

(حاله: خدام الدّين طبوعه ٢١ راكست سي المالة)

اور خدمت خلق کابے نیاہ جذب اکیے حیوٹے سے واقعہ سے بخری ظاہر ہوسکتا ہے۔ بیرعارف ثناہ صلحب جھنگ کے گُڈی شِین بزرگ ہیں حضرت کی ضرمت میں بعیت کے لیے تشریف لائے، حضرت نے اُن کو حضرت مذبی کی طرف میں جو دیا اور بیرصاحب بعیت کے لیے دار بندحاضر جوئے، حضرت مدفئ إتفاق سيكهيس مفرر تشرف ليجارب عقادر بيرصاحب بعي مانفه موليا بيصاحب كابيان بيدكدايك دن كالرمي مين صرت مدني أيب تفرو كلاس كميار منسطين كالم فرارہے تنصے کہ ایب بوڑھی دیہاتی عورت ببیت انحلامیں گئی اورائس کے واپس آنے پر ایک سُوْمِدُ بُورِيْرٌ" صاحبٌ اندرتشريف <u>ك</u>ي كنّه اوراُلينه إدّن وابِس آكّهُ اوربُرا بعبلا كهنه كُنّه كر لوگ کیسے بہتنیر ہوجھنیں پیشاب باٹانے کی تھی تمیزنہیں ۔گھرسے سفرکویل دیتے ہیں،کو ڈی عقل وقل ہے نہیں۔اِتنے میں حضرت مدنی عبیدار ہوگئے اورائنھوں نے بابوصاحب کے مجیمہ الفاظ سُن ليه كچھ در كے بعد صنرتُ أسطے اور اليا بھرا مبڑوا لڑا جرياس ركھا ہُواتھا، أسھايا. قريب بى سكرميط كى خالى دبيه ٹري ہُوئى تقى أسے أٹھا كے ساتھ لينتے گئے اور كچھ دير كے بعد ليٹرين عباہر تشرف لاتے الوا خانی تھا اور ہا بُوصاحب کے ایس جاکے ملکی سی آواز میں اُن سے کہنے لگے، "كَيِ اندرْنشرُهيٰ ليجائيِّهِ، كَي كوايسے سي خيال گزُرائِهَ، اندرجاكر ديجھنة توسهيُّ بهرُفهي به اصرار بهیم ویا وه مجید دیر کے بعد فارغ مهور اپنی جگه ریشمنده سے موکر بیٹھ گئے سمار سے خرب نے فرمایا، آپ اندازہ لگایتے کہ اِس درہے کامعمولی آ دمی جی جرخورستِ خلق اورانسانی ہمرددی مح برے دعاوی رکھتا ہو اِس صر کا اپنی ہتی فنا کرسکتا ہے ؟ حضرتُ فرمایا کرتے تھے ۔ صدقے میں تیرے ماقی مشکل آسان کر دے ہمتی مری مٹا دیے فاک بیے جان کروے <u> کینے کو بھی کہتے ہیں</u> مہ مٹا دے اپنی ہتی کو اگر کھے مرتب بیاہے کہ دانہ خاکس میں ہل کرنگل و گلزار ہوتا ہے مُرُ زبانی جمع خرچ توسب کر لیتے ہیں، کوئی اِس کر دارا درسیرے کا جانبی ش کریکا ينهے؛ فرایا کرتے تھے یہ تواُن کی زندگی کا ایک بہت ہم عمولی داقعہ ہے۔ اِس سے جی عجیب ہ

ئیے؟ فرمایا کرتے تھے یہ تو اُن کی زرزگی کا ایک بہت بہی عمولی واقعہ ہے۔ اِس سے جی بجیب غریب واقعات اُن کی سیرت میں بے شار مِل جاہئیں گے۔ (حالہ : قام الدین طبوعہ ۱۲راگست سلاللہ)

حضرت والدبزرگوار<u> ً ن</u>ے *نسب وليا* ك مضرت مدنى سے برھ كرتم اكونوشي نَفْفُرُ عَلَىٰ الْمُرْومِ كَي مُحْقِّهِ سَنَةُ وَاضْع كَي \_ بكريك,سكار, حقّه, ما برك مُرك کا کون وشمن ہوسکتا ہے بم محر ذرامہان نوازی کے اِس واقعہ رپنور کیجئے کہ ایک فعر سانا ظفر علی فال مروم حضرت مدني مسي ملنے كے ليے ديو نبدتشرافي لے گئے، دات دہيں قيام كيا بضريد في لوبنہ تھا کہ مولانا ظفرعلی خال کس درجہ مُقربے رسائنے جنانچہ سری کے وقت اپنے ایک محلّے دار عیم صفت احدصاحب کے ہماں سے صُقّہ مالک کرلائے اور ثباید رات کوہی تباکومنگار کیا تھا سحرکے وقت اپنے ٹروس میں مولانا عُزر کی صاحب کے ہاں گئے ، وہ حری کے وقت نماز فخرے قبل علیائے پاکرتے سختے مصرت مدنی شنے جاکراُن کے درواز سے روشک دی مولانا عُزر گیا ہے۔ نه نُوحيا" لَبِه إِنَّى سوير ال كون بنه بهان؟ اوركب نُوحِيات بية ؟ حفرتُ في فرالا حميل حمر " مولانا عُزُر گل صاحب نے علدی سے دروازہ کھولا اورمعافی مانگی کہ" حضرت ا آئے کیوں آنے کی زحمت گوارا فرائی ؛ اور اِتنی سویرے ؛ حضرتھ نے فرمایا سمچھنمیں ، دراُسی اُگ چاہیئے ۔ آپ چ نکرسحری کے وقت چلئے بیتے ہیں اِس لیے ذرا اُگ کی جینکاری لینے ماضر ہوگیا! چنانچہ اُنھیں مقصد تبلائے بغیراً گ ہے اُئے، انھوں نے ہتیرا کہا کہ "مضرت! جائے ہی لیجئے، اور الگ ہم بھیج دیتے ہیں، آپ نے کسی کے ہاتھ منگوائی ہوتی یا میں ہی کسی کے ہاتھ بھیج دیا۔ آپ كيون كليف فرائى ؟ آب جائے يى ليجئے إسفرت نے جائے بى دي اور تحيي شلائے بغير معذرت كركة تشريعي ليه آئے اور مُحقّر تأزه كركے مولانا ظفرعلى خاں صاحب كے باس ركفّا و و كُرُّ كُرلنے كُلُكُ كُنُه اور تتعجّب برُوئ كر مضرت مدنى كران خلاف توقع بيُحقّه بيّه نبير كس نه لاركمّا تفا؟ ان کے وہم و گان میں بھی ہر بات ندیقی کہ حضرت مدنی کا جذبہ مهان نوازی اِس حد تک برها ہوا ئے كەخلاف طبيعت باتول كومى مهان نوازى مىس كرگزرتے بير.

( عواله: نقام الدّين مطبوعه الاراكست سيم 1913)

حضر معلل المبيط الشام بحارث من في كه ما مها بحار مع واقعد بين آيا ايك دند منزت سيدعطا الله المناه مُنادئ من مصرت والدبزر كوالا كوسنا يكم إورصنوت مدنی کا کهیں إتفاقاً ساتھ ہوگیا۔ میں تقریر کے دات کو دیہ سے سویا جُٹے کے قریب معیم نہا تا رہم ہاتھ ول سے سے دبانا شروع کیا اور میں نیند میں اور محرہ گیا۔ دبانے وللے نے اور بھی گرم جشی اور محرج شیال اور کی اس دوران مجھے خیال ہوا وار گھیل تو ہمی کرم جشی اور محرب اور گھاران ہے ؟ جو کمیں نے لگا ہ اُٹھا کے دکھیا تو میری حیرت کی حدید تو ہی یہ کون مجھ میں اور کمیں نے لگا ہ اُٹھا کے دکھیا تو میری حیرت کی حدید رہم اور کمیں و محرورہ گیا کہ مجھے صفرت مدنی و دبا ہے ہیں اور کمیں نے کہا سطنت ایری خون نے فرار ہے ہیں ؟ مجلا آپ فی میں دیکھیے ہیں ہوں اور آپ ہیں کہ مجھے اور جہتم میں و مطقے و سے لیے ہیں ؟ مجلا آپ نے مجھے کیوں ذہر سیدھا اُٹھا دیا ؟ فرسے زم اور محبت اُلم نے لیے میں فرانے کے بعد محملے کیوں ذہر سیا جا عیت اوا فراسکیں ، اور کوئی بات نہیں "
اور نماز سہولت سے باجاعت اوا فراسکیں ، اور کوئی بات نہیں "



فقيرمجدا كمل عفي عنه

## بِاللّٰهِ إِلهُ كَارِ النَّهُ مِي

## إنتخاب ازخطبات ممعه وتقارير مجاس فح كر

بهتر بمجلس صرت رحمة التعليه فرمايا كرته مقے ميلب ہزاروں ملبوں سے تبریئے كيونكه بم فقط التد تعالى كي رضا حال كرنے كے ليم عبد ميں بيٹي كرسكون اور طمانيت قلب كے ساتھ ذكر اللي كرتے ميں ممكن بھاللہ تعالى ہمارى ريھوڑى مى خنت قبول فرالے۔

(عاله: بعلس ذكر ، مون سلالله) كامبيا بي كاصلي وفت صرت رحمة التيملية فرمايا كرت عقد" حممع ريو كريونهم لینا که کامیاب ہوگئے۔ کامیابی کا پتہ قبر ہیں جا کر ہوگا۔ وہل معلوم ہوگا کہ آیا نماز فتول ہونی

يا نهين ؟" ( حاله بمبلي ذكر ١١ الست ١٤٠١ شي شبطان بزرگان دین کی اُولادے بدلہ لتیائیے اصنت رحته اللہ علیہ فرمایا کرنے ہے شیطان اولیائے کرام اور علمائے دین کا بدلہ اُن کی اولاد سے لیتا ہے شیطان اُن کی اُولاد دراُولار کو گھراہی کے دانتے پر ڈال کرخوش ہومائے۔ آج جن بزرگان دین کے مزارات برغی اِسلامی رسُومات وغيره ہوتی مين کيا بران کی تعليمات کانتيجه مين ؟ آج خلاف شرع اشعار ، طبلے ، سارنگياں ، اور تالیا*ل بجتی مین اوراس کو دین قرار دیا جاتا ہے ،* اور جو کوئی اس کی مخالف*ت کرے* اس کو وہا بی اور كا فركها جانائيج ـ المصلمانان لاہور إبزرگان دین كے مزارات ریضلاف اسلام حركاتے مرحب ہونے والو ا اوران کی قبروں رہیجدے کرنے والو إكباصحائة كرام صفورعليدالصالوة واسلام كے روضتہ اقدس رہىجەبسے كيا كرتے تھے ؟ كيا حضرت ابوبجر ؓ، حضرت عرضٌ ، حضرت عثمانٌ ، حضرت علی ؓ <u>طبله</u> سازنگیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے ؟ کچھ توخوب ضا کرو آخر تھیں بھی ضدا کے ہاں جانا ہے ولال جاكران سب چنرون كاجواب دينا مهوگاء (حاله ، مبلزوكر ١٨ اكتربر ١٤٠١)

التركيضن كغبرتوامان مجي ماقى نهيل تها حضت رحمة الدعلية زبيان مك فرمايا كرتنے تنے كه ذكر شغل أورنيكى كى توفيق تو ايك طرف رہى الله كفضل كے بغيرتو ايمان جما ہي نہیں رہنا۔الدیش شائہ نے صنوت رہنہ الدعلب کو باطن کی بینائی بدرجہ اتم عطافہ ارکھی تھی، آدمی کے

قلب رپر مون ایک نظر وال کر فرا دیتے کہ صاحب ایمان ہے یا ایمان کے فالی ہے۔ یہ اللّٰہ کی مین بهُ جي جي بها پنخصوص انعامات سے نواز سے بہرحال صفرت رحمته الله عليه فرما ياكرت سے كم ميراستر بحبية ساله تجربه كالميان هي التدتعالي كفنل وكرم سيسبع مين في شرك شرك عملار

جن كانام سُّن كر لوگوں كے معتقيدت سے تھجك جاتے ہيں، اُن كا ايمان چيفنتے و كيھا ہے۔

نازك مراج مجنوب صنت رحمة المعليه فرمايا كرته عقه كدالله تعالى ايسا ناذك مزلج محبُّوب بَیے کہائس کی طرف سے نظر ہٹی نہیں اور دِلوں کے دِیے بجُھِے نہیں۔ م

جنّت كاتمغه صنت رحة التعليه فرماياكرته يقي معلس ذكر مين شامل جوز واله أخاص كة بمام كنا ومعاف بهوجاتيه بكن اوروه جنّت كاتمغيه ليكر والپس لوطنة بين بصنرت رحمته الليمليد كى يەبات بىئىيا د نەخى-كتاب الله، فرمان نبوى اوراپنى بىيىرت كى روشنى مىں وە يەباست كىما كرتے تھے۔ (حالہ: مجلس ذكر ٣ جنوري سلاوانه)

الله هُو كا وِرد من حضرت رحمة الله عليه فرما يا كرته عظمة البطية وقت دائيس پاؤں پر اَ ملک اور بائیں پاؤں پر ہنو ٹرچھا کرو جب سانس اندر لوتو اَ ملکہ کھواورجب ابسر

كروتو هي برصور (حاله : مبلن ذكر، ابريل طافلة) صحبت نيك وصحبت بدكي عجبيثال صرت رمتالة عليه فرايا كرته عقاكم

اگرتم عطرول لے کی دوکان پربٹیمو کے توعطر کی خوشبو آئے گی۔اگر تم کوئلے والے کی دوکان پربٹیمو کے

توكيٹرے كالے ہول گے۔باكل إسى طرح نيك اور مبتحبت كا اثر ہوا ہے۔ بدال رابنه بال برنجند كرميم صن رحمة الدعليه فرايا كرته من كراكم ليفياً (حواله: مجلبن كر ۱۵راريل سا۱۹۲۶) تو ٹوکرے میں نیچے بھوٹے اور ادنی فتم کے آم اور اُوپر بڑے اور اعلی فتم کے آم ہوتے ہیں کی سب لینے پڑتے ہیں۔ اِسی طرح بڑے بھی نیکوں کے ساتھ بخش دیے جامئیں گے۔ (حواله ومعلن فحر ٢٣ متى سلاواير) المدنعالي كين صانات مضرت رحمة المعطيه فرمايكر تمصي كمالته تعالي كاب سے بڑا احسان بیر سبے کدانسان کو رہنیال پیدا ہوجائے کرمیری اصلاح ہو۔ دُوررا احسان بیرے کہ اُس کو ہا دی، رہبر، رمنها مِل جائے تیسیار طرا احسان بیسئے کہ اُس کو ذکراں کی توفیق ہوجائے اور میرجے زندگی گزار فی نشروع کر دے اِس کو سمجھانے کے لیے ایک شال عرض کرتا ہوں کہ ایک بیری کے وزحت کو ببریے بھٹول لگے اور حجٹر گئے بعض کیتے ہیں ہُوا کے حجبو نکے سے گرٹیے اور بعض ہیرلاکل کپے۔ اِسی طرح جن کے دِل میں اپنی اصلاح کا ارا دہ پیلے ہُوا اوراس کی تحمیل نہ ہوئی بعنی کوئی بادی ندالا ، اُن کی مثال اُس بیر کے بھیول کی طرح بے جو جھر جاتا کیے۔ دوسرے وہ جن کو بادی مِلا لیکن اُس سے مجھ عامل نہ کیا، اُس کے محم کے مطابق کام نہ کیا، تو اُن کی مثال کیتے بیروں کاطرح ہے جو گرجاتے ہیں تعبیرے وہ کامل لوگ ہیں جن کو ہا دی ملا اور انھوں نے اپنی اسلاح کرلی،

ُ ذِکراللّٰہ کی زیاد تی کی ہُنٹت نبوئی رعمل کیا ، شِرک و بدعات کے قربیب نہ بھٹکے۔ بیہ کیے اور پختہ بيرول كى مائند ہيں۔ قرآن مجد ميں الله تعالیٰ فراتے ہيں وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْوِ لَسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ وَكَنِ ﴿ مِنْ نِهِ جَنِّونِ اورانسا نون كوفقط اپنی عبادت کے لیے بیدا کیا ہے) ہمار نی ندگی کا مال مقصداللہ کی مادیجہ-اگرہم نےکہی ہادی سے تعلق جوڑا ، اُس کی بعیت کی کیکن نہ کوئی نوکر کیا، نه نماز ٹرھی، تو ہماراحال کیتے بیروں کی طرح ہوگا جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ (حواله: مجلس وكر ۳ مئى س<u>تا ۱۹۱</u>۳)

حنورتی لنزملیہ وتم کے انھیجے محبّ کاللہ حضنت رحته التدعليير ( التد

اُن کی قبرکو نوُرسے بھرہے اور کروٹروں رحتین مازل فرمائے) فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ لصلاۃ

والسّلام مے جی محبّت کرنے کا پتہ اُس وقت جینا بیے جب نفس اور اللّہ کامقابلہ ہو ہشیطانی کام اور رحمانی کام میں تصادم ہوتو انسان اپنی طبیعیت اور نفس کے تقاضے کو حیوار کراللہ اور اُس کے رسُول کے لیم کومقدم رکھے تب تومجسّت کامل ہے ورنہ نہیں بیکن اگرانسان صرف اُس کے رسُول کے کام رہے اور کام سب اپنی طبیعیت اور نفنس کی خواہش کے مطابق کرے، توبیہ رکھار اور وھوکہ وینے والی مجبّت باعث عذاب ہوگی۔ (حالہ: مبلس ذکر ۱۸ برط فی سلامیا)

ون ہی شیطان کے بھند ہے میں صین رحمۃ الدیمایہ فرمایا کرتے ہے کہ اکثر صحیح سلمان شادی کے بیلے دن ہی شیطان کے بھند ہے میں صین سات ، خلاف سنت کام کرتے ہیں اور جب ائن سے اس کے متعلق پوچھاجائے تو کہتے ہیں کہ مصاحب اسم تو دُنیا کے لئے ہیں۔ کہاں ہم اور کہاں صحائہ کوام ج ہم گہنگاد اُن کا مقابلہ کیسے کرسکتے ہیں " حضرت کے لئے ہیں۔ کہاں ہم اور کہاں صحائبہ کوام ج ہم گہنگاد اُن کا مقابلہ کیسے کرسکتے ہیں " حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ اے سلمانو اِ یا در کھو کہ اللہ تعالی نے جبت کہوں کے لیے نہیں بندی ، انسانوں کے لیے نہیں اور خطرہ بنے کریمی برعملی اور کہا نہیں بائی ، انسانوں کے لیے نہیں اور خطرہ بنے کریمی برعملی اور کہاں میں نہ لے جائے ۔ (حالہ ، مہلی ذکر ۱۸ جولائی سلافل کے ا

من داروں کے حقوق دا کرنے کی ماکید قرآن کا خلاصہ یہ بچے کہ حق داروں کاحق ادا کرویتم پراللہ تعالی، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، گفتس، جہم، بیوی بچوں، بیوگان، متابول، سکینوں اور جسایوں کے حقوق میں، ان سب کو ادا کرنے سے نبات ملے گی۔ (حالہ بہلس ذکر ۱۸، جلائی علاقائه)

جنتی باجهتمی (کون میکی) همار برصنت رحمته الدعلیه فرمایا کرتے سے کومنتی اور جنتی آخرت کو تیار نهیں کیے جابئی گے، اسی زندگی میں تیار ہوں گے اور ہر روز ، ہرآن تیار ہور سے میں ۔ وہاں تو فقط چیانٹ ہوگی ۔ اگر جنتی یا جہتمی کی شناخت کرنی ہوتو ہیں قرآن و سنّت کے شیشہ میں اپنی یا دوسرے کی سکل دیکھ کر اندازہ کیا جاسکتا کہ کوئ جنتی سے اور كون بنِّي ؟ (حواله :خطبه حبُّعه ٢٧, أكست تلافية)

مُقْلِلًاناً ﴾ مارے صنرت رحمة الله عليه اپنے نام كے ماتھ" احقرالانام" كھاكرتے تقے جس کامطلب بیہ ہے کہ ونیا میں سب سے زیادہ حقیر، بیہ ہے عاجری و اُنگساری کہ غروراور سنحبر كانام ونشان نبين - (حواله: مجلس ذكر ١٢ رنومبر الوالة)

غوف خدا نكل جاني كانتيجها حضرت رحته التعليه فراما كرته عقر كريه ارعى امّين چوری، طوکیتی، قتل وغیرہ اس لیے میک کہ خوف خدا مکل گیائے بجب انسان کے دل سے خوب خدا محل کا انہاں کے دل سے خوف خدا محل کا انہا ہے۔ (حالہ بملس وکر ۱۱ زوبر الثالیٰ)

<u> حضرت کی دُعار</u> حضرت دمترالته علیه اکثریه دُعارمانگا کرتے ہے کہ اسے لتا امجے

کسی کامتناج نه بنانا ـ اِس دُنیاسے حلِتا بھترا اور قرآن کی خدیست کرتا ہُوا اُمٹھانا ۔ (حوالہ: معلس ذکر ۱۸ زوبر طناللہ)

عضرت علی ہمجوری رشالت ملی مافن مصرت رحمة الدعليه فراايكرت تنظ كرئيں اوليارالله كى تومين كريے جتم ميں كيوں جاؤں؟ أن كوالله تعالى نے كشف كى دولت سے مالا مال کیا تھا۔ فرمایا کرتے سکھے کہ لاہ*کودکے شاہی فلعہ میں صفرت علی ہجو بری ہ* 

مدفون بئي اورالله كيفنل مع ميري أنحهول مين تمام نقشه صاف طور ريئي واز انظر كيت ىيں اور مىرىفصنى تعالىٰ جگر كابھى تعتين كرسكتا ہوں كە كهال آپ كے ياؤں مبارك بين ؟ اور كها سرمُبارک ہے ؟ عوام کرنہ سی خواص ہی کو تبا دُول مگر ڈرنا ہول کہ لوگ ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنالیں گے اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے بوچیس کے کہم نے اپنے ایک نیک بندے کو جاہل

لوگوں سے تنفی رکھا اوران کی قبر کوسجدہ گاہ بننے سے بچایا بہوا تھا، تم نے کیوں لوگوں کو تبادیا ؟

نو گل کا فهوم اصرت رحمة الایجلیه فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کو دین کھایا

روزى رسان خُدائيد، محص علوم نبيس ميرا رزق كهان سه آئه كا ؟ كتن آئه كا ؟ كمراً مُناكا ؟ مُصُورًا تصورًا أَسَلَهُ كَا ؟ يا كيباركي أُسِيَّهُ كَا ؟ ضلا يُضل سيه أنَّ كو كافي رزق ملا اور باربار نیا*رت حرمین اشرنیبین کی توفیق بھی تیر*آئی ، *کئی ساجد بن*وائیں اور دنگر امور خیر رامته کا دیا ہُوا مال *صرف کرتے رہیے۔* تو گل کا بیفہوم نہیں ۔ لگے دم سٹے غم کمائے گی دنیا کھائیں گئیم تو کل ٹری اونجی پنیریئے۔ بیاللہ والوں کو ہی نصیب ہتوائے۔ ' (حالہ ،مجلس ذکر ۲۶ رومبرسلالیہ) <u> جننے زیا</u>دہ مالدار <u>اُتنے</u> زیادہ وکھی بڑے ٹرے مالدار اور دولت مند ہیں اُتنے ہی زیادہ وُھی اور بے مین ہیں۔ اگرتم اُنکے د*وست* بن جاؤ اور متھاری ہیوی اُن کی بیوی کی ہیلی بن جائے تو بھیراندر کے حالات بیّہ کرنے ٰ پر دکھیو گے کر حیلنی میں حیبید کم ہوں گے مگران کے دلوں میں عنوں کے حیبید زیادہ ہوں گے ۔۔۔ پیلے تو میں حضرت کی زبانی سن کریقین رکھا کر ہاتھالیکن اب مجھے دولت منبروں سے واسطر پڑتا ہے اور عملى طور يرمجه يخربه موكيائي كرحتني دولت زياده بهي أتنفهي زياده وكه اورهسيتي وكير-(حواله : مجلس ذكر ١١ رابيل ساروله) بحِّل كودينى تعليم دِلوانے كى تاكيد بهار يحضرت دمنزال وليدفرما بالمحت عق کہ والدین کی نافرمانی کاسب سے ٹراسبب بے دینی اور دیبی تعلیم سے ناوا قفیتت ہے، وہ <u>ضاح</u> تنصكه مكين موعجُ ورُقِعَلْيهم كامخالص نهمين هول ملكه اس طريق تعليم كاملخالص بهُول بينيا نچه استقليم کے زمریلے اثرات سے بجانے کے لیے ضروری نبے کہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو قرآن کی تعلیم دی جلئے۔اگرائپنے اپنے بیٹے اور بچیوں کو دینی تعلیم نہ دلوائی تو یاد رکھو اہتھاری وُنیا بھی برماد ہمو جائے گی اور آخرت میں بھی جڑتے بڑیں گے اور یہی اولاد تھارسے لیے زیادہ عذاب کامطالبہ کرنگی۔ بیوی بچوں کو دین نہ سکھانے کا ایک عبرت ناک واقعہ صفرت رہمۃ الدعلیہ فرایا كرتے تھے كەمىرى ايك دوست تھے، وة ناجر بيشىر تھے اوران كى تجارت لندن سے ہوتى تھى -وہ میرے درس میں با قاعدہ تشریعیٰ لاتے تقیّحس کی وجہ سے بحداللہ تعالیٰ اُن کے خیالات

صاف ہوگئے لیکن اُن کے بیوی بیتے درسس قرآن میں نیس آتے تھے جس کی وجرسے التد کے دین کی آواز اُن کے کانوں مک ندپینی اوروہ کتاب وسنست کی تعلیمات سے بے بہرہ رہے، آخری عمرمیں وہ فائج میں مبتلا ہو گئے کیں اُن کی بھار ٹریسی کے لیے گیا تو انھوں نے مجھے تبلایا کربری بیوی کہتی ہے کہ تو مروقت دین کی ہاتیں کر ارمتہاہے، نماز روزے کے پیچیے ٹرا رمتہاہے، حلال سرام کی گفتگو چیٹرے رکھتا ہے، تو ُوم بی ہے، اِس لیے تجھ کو دُوسری منزل میں کھانانہ پر کھیجیل گی، ينيج المحر كهاؤ يهي حال لؤكول كانتاء وهجى باب كى بروا يذكرت اورائسه بروقت وانتية وثيثة ر بہتے۔ یہ واقعہ بیان فراکر حضرت رحمتہ الدّعلیہ کہا کرتے تھے کہ ہرکام کی وقت سے پہلے تیاری کی جاتی ہے۔ اگرائپ نے ابتدار میں بیوی بچّوں کو دین نس کھلایا توحیب 'دین اور بے دینی میں کمّر ہرگی تو وہ دین کی حابیت بنیں کریں گے ملکہ بے دینی کولپ ند کریں گے اور متصاری آخری زندگی کس میری

كى حالت مىں گزرىكى . ﴿ وَالَّهِ : خَطِبَهُ جَعِيمُ مِنْ كُلُالُولِيُّ ﴾ اللهم هرعبادت ميراجهاعيت كي دعوت وتياسيك حضرت رحة المدعليه

فرمايا كرتنے تتھے اسلام كى ہرعبا دت اجتماعيّت كى طوف دعوت ديتى بيئے۔ روزانه نماز اكٹھے ل كر رُّرِهى جاتى ہے، روزىك سارى دُنياميں ايك مخصوص مهينه ميں ركھے جاتے ميك، ج سب مل كراكھ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگریم اکٹھے مل کر املیہ کا ذِکر کریں گے تواملیہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ نازل ہوگی

اگرکسی ایک کا ذکر فتبول ہوگیا توائس کےصدیقے دوسروں کا بھی فبول ہوجائے گا۔

اِنسان منیں ملک حیوانا ہے بھی گئے گزیرے مخرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے۔ ایسان منیں ملک حیوانا ہے بھی گئے گزیرے

سقے کہ جو لوگ اپنے پیدا کرنے والے رب کو نہیں ہجاپئتے، اس کی بارگاہ سے بے انتا نعمتیں عال كرنے كے باوج دبندگى كاختى اداكر نے سے انكاركرتے ہيں، بندگى كے فرائص اور آداب مجھانے

كىلىتى تعالى شان كى بىلى ئىلىنى ئىلىدى تصديق نىدى كى تىلىدى كى تىلىدى كى تىلىدىكى کی اطاعت سے بیزاد ہیں اور مالک الملک کے فرمان شاہی بعینی قرآنِ عزیز سے تنکیم کرنے سالکار

کرتے ہیں بنفیقةً انسان نہیں مہیں ملکہ حیوان ہیں بنہیں نہیں، ملکہ حیوانات سے بھی گئے گزرے

مِين اوران كوانسان كهذا انسائليت كي تومين بيئه وحواله انطبة مبعه ٣ رجولا في الاقالي

الخرت كى فكرضررى به صرت رحمة الله عليه فرمايا كرتے منظے كه آخرت كى فكراور

موت كاخيال بالكاخم بهوگيائي، خون خدا بالكل بنين رما، إس كى وجرريئ كه دُنيا محبوب، دُنيا مطلوب اور دُنيامقصود منه . (حاله ، مجلن ذكر ٣٠ جرلائي تا ١٩٤١م)

بے طبعے کے دوست صنت رحمت اللہ علیہ فرایا کرتے تھے کہ بے طبع کے دوست فقط اللہ ولائے میں باقی سب طبع اور غرض کے یار ہیں۔ (حالہ ، خطبۂ جمعہ ۲۱ جولائی سمانوائی)

ایمان اوراسلم اسلم صفرت رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ الله اورائلہ کے رسول کے مارے اسلام اس

ربانیکی کو بچاط کھاتی ہے ۔ ہمارے صنرت رحمتہ اللّٰہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بلیا

اگر بجری کو بھاڑ جلئے تو وہ ہمارے کام کی نہیں رہنی ۔ اِسی طرح ریانیکی کو بھاڑ کر کھاجاتی ہے۔ اوروہ نیکی ہمارے کسی کام کی نہیں رہتی ۔ (حالہ : مجلس وکر ۱۰ ستبر سے ۱۹۱۱ء)

عاجزی ورانحساری فرخساری فرخستان میزان میز

نيك اورصالح اولا د كيد وعمار مانكاكرو

له حضرت دین بوری اور حضرت امرو کی ج

که صرف اولادکی دُعارنه مانگا کروبکه الله تعالی سے نمیب اورصالح اولادکی دُعار مانگا کرویجب الله تعالی اولاد کی دُعار مانگا کرویجب الله تعالی اولاد دید تواس کو اعلی اخلاق کی تعلیم دو، اُن کو آواره اور بُرے لڑکول کی توانی سے عفوظ رکھو، اُن کی طرف سے بانگلے بروا نہ ہوجاؤ۔ (حالہ، مجلس ذکر ۱۱، زمبر میلالیا)

بندگان قُدا نایاب بندگی با بضرور میس به به بار میش الیستان به است منتر الیستان با با به بندگان قدا نایاب بنین گرکسیاب ضرور میس و لاکھوں میں بنین بلکه اربور میں کوئی بنده فدا کامل ہوتا ہے لیکن جہاں تک بہروپوں کا تعلق ہے اُن کا کوئی شار نہیں ہارین طاکر تی میں کے نیچے سے بناوٹی پرزیل آما اور لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکے ڈالنا بھراس کے بیائی عطاکر رکھی ہاور حالت کا جون کے باتھ میں کتاب وسنت کی کسوٹی ہے ورزعوام اُن کے دھوکہ اور فریب میں شبت لا ہوکر ایمان کی دولت گذا بیطیقے میں ۔ (عالمہ: مجلس ذکر ، اربیم بین لاکائی)

مضرت وحمته التعليمري للقين المضرت وحمة التعليه فرايا كرتي تقد كدانسان كوليف اعمال بإناز نذكزنا جابئية جنانجه أن كالهامعا مانعنس كيسا تحديرتنا كه البينة آب كوحقية ترضيا النظرة کبروغرور عجُب اور نخوت کا نام ونشان بھی اُن میں موجر دنہ تھا۔ فرم*اتے تھے میرے بزرگوں نے* ( الله تعالیٰ اُن کی قبرول پرکروڑ ول رحتین نازل فرائے) کبروغرور کاسخم میرے اندر سے نکال کر رکھ دیاہے یے بناپنجرائپ حضارت نے اکثر اُن کی زبان سے سُنا ہوگا کہ وہ خود کو بھی گنہ گار کہتے اور کھی اییخائپ کوسیاه کارکے الفاظ سے باد کرتے، حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے اٹھیں تمام ظاہری وباطنی وہول سے بدرخرائم نواز رکھاتھا اوروہ اِس قدر ملندمتھام ولایت پرِفائز بنتھے کہ ان کی نظیر ساری ونیا میں موجود ندمطنی۔ بھر بھی حال بیرتھا کہ ایک بل تو کیا ایک سانس بھی اللہ کی مادے خافل نہ <u>جانے دیتے</u> ہمیں بھی صنرت رحمته اللہ علیہ مہی تلقین فرماتے کہ رزق اور ڈنیا کی سی چنر کی فکر نہ کزا، اللہ عبّل ثالثا کی باد کشرت سے کرنا اور دین کی خدمت اخلاص نتیت اوراستقاست سے کرتے رہنیا ، املیہ تعالیے تتھیں کسی چنریے محروم نہیں رکھے گا اور لینے نصنل اور اپنی رحمت کے دروازیے تم ریکھول مے گا، (حواله: مجلس ذكر ۱۸ فروري ۱۹۴۵ م)

إسلام اور قرآن كى مرمح منالفت هوبینا سارے اندها كوئى كوئى اور تقلند سارے پاكل كوئى كوئى اليكن ميں كها ہوں اندھ سارے بینا كوئى كوئى اور پاكل سارے تقلمند كوئى كوئى . اور تقیقت بھی ہيں ہے ۔ اس سحومت كى طون سے رفق وسرود كے ثقافتى "گروپوں كوغير مالك ميں بھينے كے ليے اُن كو امداد دى جاتى ہے كيا بي جمالاً ج اپنے خرج پر كرنا چاہے اُن كو ركا وط ہے ۔ كيا بي قرآن اور اسلام كى صربے مخالفت نہيں ہے ؟

م کی *صریح مخا*کفت بنیں ہے ؟ (حالہ:مجلس *ذکر* ہرمئی س<u>ھا 1</u>1ۂ)

ادا کرائے تو وہ صوق العباد میں کمزور سے کوئی صد کرنا ہے اور کوئی غیبت میں مبتلا ہے کہی میں عرف میں عرف کے سے می عجب ہے کہ کسی میں صحوط بولنے کا مرض ہے اور کسی کو دھوکہ دہی اور فربیب دینے کی عادت ہے غرض ہرا کمی میں کوئی نہ کوئی مرض صرور ہے۔ (حالہ: جلس ذکر ۲۲ جرلائی طاقائہ)

عثوق الله كوسب سے تقدّم ركھيں، إس كوسب سے زمادہ اہمتیت دیں۔ دُوسر سے كام حُبُوطت مِیاں الانجوط جائيں لیکن إس میں کوئی کوئاہی یا غفلت نہ آنے پائے۔اللہ کی اور اورعبادت کے لیے جگہ آئی کر توںں میں کوئی کوئاہی این میں کہ سے ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا دوروبادت کے لیے جگہ

ا الروقت کا تعین بهت ضروری ہے کہ روزانہ اتنی قرآنِ باکِ کی تلاوت کرنی ہے، اتنا ذکر اللہ كرنائي - (خواله ومجلس ذكر ٢٩ جولائي هيواير)

ميار بحرسالله كي ذات بيه المحتالة عليه فرايا كرته على كالمعتر تنخاه الا لارچ کےاللہ کے دین کی ضرمت کرنا نبتوت کا طریقیۂ کا رہے جواللہ ریّے نوکّل کرتے ہیں اللہ اُن کو دوسروں کی نسبت بہت زیادہ دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے ندکرہ کیا کہ ایک مولوی صاحب كقته تنفي كرحضرتك كاذربع بمعاش كتب فروشي تقاإس ليدوة ننخراه نهيس ليتفريخ مهلاح عال اورغلط گمان کے ازالہ کے لیے عرض کرنا ہو اُن کہ *حضرت ف*رمایا کرتے تھے کہ مطبوعا لیے نجم بغیرم الدین کی کمائی میں سے میرے اور میرے بیوی بچر کے لیے ایک پائی بھی لیناحرام ہے میرا بھر سالٹہ كى ذات پريئے، وه خزامةُ غيب سے ميري مدد فرماتا ہے جس طرح نبيوں كوالله تعالى رِزق مېنياتا ب إسى طرح مجهندس بتر به واكرميارزق كهان سي آئك اوركيب آئكا. ( حوالہ: مجلس ذکر ۵ راگست <u>۱۹۲۵ ت</u> التدنعالي كاخط مصنت رحته الترعليه فرمايا كرتف تف كداكر كسي دوست كاخط يا مار ٢ جائے، اگرخود نهیں طریھ سکتے تو دُوسروں سے اس کو طریھواتے میں کہ اس میں کیا لکھاہے ؟ اور اس كے مطابق عمل كركے أس كو عواب ديتے مين النه تعالیٰ كي طرف سے قرآن مجيد اكيے خط كي شكل مين بهارسة نك درايت ورُشد كايبغيام آيائية كيكن افسوس بيم بمسلما نون يركه بم فيلس كتاب كوخونصورت غلاف ميں ليبيث كراونجي ليجحه ركھ ديا ہے بنو د توٹر يسلم جھ سكتے نہيں کہج كہي دوسرے سے اس کو مجھنے کی کوشش کھی نہیں کرتے ۔ یہ ہاری بہت بڑی کو اہی ہے۔ ہم لوگ ڈاکٹر کے نسنے رعمل کرتے ہیں، ریہ نیر بھی کرتے ہیں لیکن کتاب اللہ کے نسنے رکیھی مل نہیں گیا، اور نہی گنا ہوں، بیصیانی کے کاموں اور لابعنی گفتگو سے پر ہمپرکرتے ہیں۔ ( حواله : مجلس وكر ۲۸ اكتوبر<del>ه ۱۹۱</del>۹)

مجلن وروز بن واجب البندين المناسبة المعلية الترفرايا كرافة المعلية الترفرايا كرافة المعلية الترفرايا كرافة المائة كرىمِكِس ذكر فرض، واجب ياسُنّت نهيس به اورنهي مهستْخُص ربِلسه لازم قرار ديتي إيل وأن

شخص اس میں شرکب بہوجائے توحیثم ما روشن دل ما شاد ۔ اگر نہ شرکب بہوتو ہم المسیم بوزنہیں کرتے

لیکن جرانسان بھی اِسمجلسِ ذکر بیم حض اللہ کی رضا کے حصول کے لیے شامل ہوتا ہے، خالی ہم تھ

نهیں کوٹرنا بلکرانٹدی دیمت سے جبولیاں بھرکر واپس ہونائے۔ اکٹھے ہوکر وکر کرنے میں میہ فائدہ ك كنيكول كے ساتھ بدول كى جى قتولتىت ہوجاتى بے اورائندس كۆلىنىكى كى توفىق مِل جاتی سبے بصرت رحمته الشویلیہ نے ایک مرتبع بلیں ذکر موقوت کر دی تھی اوراپنی بیاری اور <del>ٹرھ</del>ایے كاعذر بيش كياتها حالانكه حضرت رحمته التعليه كامزاج يهتها كمرانهون نيؤسي بحي حاليت ميس درس قرآن كاناغه نهيس كيا - اتفيس طرى طرى خت كليفيس آبيس عتى كر گھريس اموات تھى ہوگئيس ليكن ابفوب نيكيجي درس فرآن كاناغه نهيس فيرايا مجلس ذكر كوموة وت كريم كاارا دمحض اس ليحظام

فرما ہے تھا کہ لوگ اس کو فرض یا واحب شمجھنے لگ جا میں، اور دوسرے لوگوں کے اشتیاق کا اتنا مقصود نتفاروه جاننا چاجتنے بنظے کہ لوگ مجلس ذکر میں نویشی نوشی، اپنی مرضی سے اور اللہ کی رصار کی خاطراً تنه بیس با و بیسیری استه بیس ؟ حبب لوگوں نے اس کوجاری رکھنے کا اِصرار کیا اور لینے

مدسے زیادہ بڑھے ہوئے آشتیاق کا اظہار کیا توصیرے نے دوبار مجلس ذکر کرانا شروع کردی

اورخش ہوئے کہ لوگوں میں بیجنہ بروج دیجے کہ وہ ٹواب سے محروم نہیں رہنا چاہتے۔

( حواله: مجلس فرکر ۱ ارفروری ۱۲۹۹ م)

السلام عليكم وعليكم السلام حضرت رحمّه الترطيه فرما ي*ا كرتيه تق*ے مكّر مي*ن شركيني* ح

زمانہ میں ڈاکوؤں کے گروہ حاجیوں کے فافلوں کو لُٹ<sup>ٹا</sup> کرتے تھے جماجی لوگ اُن ڈاکو وں کوسل<mark>ا</mark> كرت تووه جاب ندويت عقيليكن اكر واكوحاجيول كيسلام كيجاب ميس ولليكم السلام كتهة تو

بھراس قافلے کونہ لوٹنے ،اوراگر لوٹ<u>ٹنے کے بعد</u>سلام کا جواب دیتے تو لوٹا ہوا مال والیسس کر دیتے۔ وجراس کی بیتنی کہ وہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کامطلب معنی سمجھتے تقے جس کے لیے وہ زبان سے سلامتی کے الفاظ کہ دلیتے اس کی جان و مال کی ہوتم کی حفاظت کرتے۔

(حواله! مجلس ذكر ، رابريل سلالوله) ونيا دارف كاحال صرت رحمة التعليه فراياكية عظيم كركن ونياميس كروريتي

ہو، بیویاٹس کی ایم اے ہو اور اولا داس کی ایم اے، بی اے ہولین اگراٹس کے گھر ہیں وضوً کرنے کے لیے لوٹانہیں اور نماز ٹر <u>صفے کے لیے ح</u>یائی نہیں تو آپ اٹس کے دوست بن جائیں اور

آپ کی بیمری اُس کی بیوی کی بہیلی بن جائے اور بھیراُن کے اندرونی حالات کا پتہ لگائیں تومکیں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ چھپنی میں چھپید کم ہوں گے مگراُن کے دِلوں میں عنوں کے چھپید زمایدہ ہوں گے۔ (حوالہ: مجلس وکر ہ رسمی سلافلیئر)

ایب ایک گری با نده این مرکام کرنے سے بیلے بیسوچ این کر الله اس میں راضی بنے یا آب ایک گری بانده این وہ بین کر ہرکام کرنے سے بیلے بیسوچ ایس کہ الله اس میں راضی بنے یا نہیں ؟ اگر اللہ کی اِس کام میں نارضگی بنے تو ایپ اس کے قریب بیل اللہ کی رضا ہم وقع میں بیمل مشرکل نہیں کہ معلوم ہوگا لیکن بعد میں بیمل مشرکل معلوم ہوگا لیکن بعد میں بیمل مشرکل معلوم ہوگا لیکن بعد میں بیمل میں اور جائے گا۔ (حمالہ : جلس ذکر درسی ملالاله یا معلوم ہوگا لیکن بعد میں بیمل مشرکل معلوم ہوگا لیکن بعد میں بیمل مشرکل معلوم ہوگا لیکن بعد میں بیمل میں اور جائے گا۔ (حمالہ : جلس ذکر درسی ملالاله یا

ملاج نتیت برختی محفر کی بشارت مصرت رحته الته علیه فرایا کرتے تھے کہ آپ مہان تقریکا فرایا کرتے تھے کہ آپ مہان تقریکا فرایا تطعف لیلنے کی نتیت سے نہ آئیں ملکہ اصلاح کی نتیت سے آئیں اورج احمائی کہ اس بچس کریں۔ اگر میرا ایک مبین آپ یا د کرلیں اورائس کو کہالیں تو مکیں دعوے سے کہا ہو کہ آپ جنتی مئیں۔ (حالہ ، مجلیں ذکر ۱۲ رابریاں مطاق ع

وُنْیا گزارنے کا اصمول مصرت رحمته التیملید فرمایا کرتے ہے کہ ونیا گزارنے کا ایک ہى اصول بنے وه يركه ايناحق مانگئے نه أور دوسرے كاحق ركھيے نه -

(حاد، عبس ذكر ١٠ إبيل علوائه) المناس وكر ١٠ إبيل علوائه) المناس وكر ١٠ إبيل علوائه) المناس ا تصوير اسلامي وضع قطع مين ميري سائن لي أؤ اور اسي طرح أيب يكيمومن كي تضوير كالبنسر كا

لباس ببناكر بنوا لاؤ، مين انشار الته ظاهري لباس د كيه كرتبا دول كاكه فلال كافريك اور فلال مومن ہے۔ فرمایا کرتے تھے بیٹنیب دانی نہیں ہے ملکہ میں نے اپنے شیورخ کے یا وَل کی ٹی کا ٹسرمہ

أتحقون مين ليكايائ زالله تعالى في يبعيرت كى أنكهين عطافرادين-

م سون ین مقایت و اندرتعای مے پیشیرت ی اسیس معافرادی -درجانی کرندط ایم ارسی می الله علیه فرمایا کرتے ہے کہ اگر بجلی کے نار میں کسی مگر فرانی برور کرنے ایک گزرنے کاسلان نقطع بروجاتا بید اِسی طرح الله والوں کاسلسار بھی جال

ٹوٹ جاتا ہے وُمیں سے سلیلے کی برکات منقطع ہوجاتی ہیں اور رُوحانی کرنہ کے گزر نا رُک جالكيكيد (حواله المجلس ذكر ما التمبر الملالة)

وَدَّا كَهِلاون تِهِ وَرَّا دُكُه بإدْن حضرت رحمة الله عليه فرما باكرتي تضيح اللسك

ذِكرىسے مُنەموڑىتے مِيَں اورعبادت نهيں كرتے، اور دولت اور كوظيوں كے همنڈاور نشے ميں بي<sup>ت</sup> میں اُن کے اندر کے حالات معلوم کریں تو آپ کو پتر چلے گا کہ جھلنی میں جھید کم ہوں گے لیکن اِن بادشا ہوں اور امُرارکے دِلوں میں عمروں کے جیبید زیادہ ہوں گے۔ دِلوں کا اطبینان ہے دن اور

پَيِّن صرف اور صرف وَكرالله مين الله عضرت فرمايا كرتے عقد : وَقُوا كَهِلا ون تِ وَقُوا وُكُه مِا ون (حاله بملس وكر ٢٨ ستمبر ١٩٠٠م)

بمائيه وا دا پير حضرت موثي كايف وم كاكشف مصرت ره تاله عليه بسرايا

کرتے تھے کہ الد تعالیٰ کو قدرت ہے کہ جس کو جا ہیں نواز دیتے ہیں اور تقیقت کا کشف عطافوا
دیتے ہیں بحضرت امروئی کا ایک نادم تھا، اُس رکشف اس قدر خالب تھا کہ وہ بچارہ اور افراز
کے لیے مبلی میں جاتا تو اُسے ایک ایک بیتہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شغول نظر آتا تھا تو وہ ہم تھے جڑ کر
گھڑا ہو جاتا کہ میں تنگ آگیا ہوں، سار سے مبلی میں مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جاس نباتات نور
میں شغول نہ ہوں اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس حال میں ہوں اور آپ اللہ کی باد میں
ہوں بھوڑی دیر کے لیے آپ زبان بند کریں، خاموش رہیں تاکہ میں اپنی حوائج سے فارغ ہو کر حلیا
جاوک بخور فورائی اس معد تک، اس زمانے میں لوگ موجود سے جھیل اللہ تعالی نے حقیقت بیں
جاوک بخور فورائی اس معد تک، اس زمانے میں لوگ موجود سے جھیل اللہ تعالی نے حقیقت بیں
کر حاصل ہمرتی میں جن کی شوست و برخاست کا قرآن نے محمد دیا ہے۔ یہ تو ایک خادم کا حال تھا،
اور مخدوم کے کشف کے تو کیا ہی کہنے میں۔ (حالہ: بعلیں ذکر ۸رفروری کو ایک

الله تعالیٰ کو راضی کیجئے صرت رحمة الله علیه فرمایا کرتے ہے کہ اس دُنیا کے اندر عام طور پر وُنیا کے معلی میں جتنی عقل صرف کرتے تو یقنیا فاکو میں جتنی عقل صرف کرتے تو یقنیا فاکو راضی کرمایتے۔ (حالہ بملس وکر ۸ فروری مراوای )

کھلاتے مسلمان بیں ورم سراسلم کے خلافت کے مسرت رحمت السعلیہ اکثرو بیشتر فرایا کرتے تھے کہ مہدو بیتہ کسی گاؤں یا قصید میں کوئی دھندا شروع کریا ہے تو لا کھول کے کہ بیشتر فرایا کرتے تھے کہ مہدو بیتہ کسی گاؤں یا قصید میں کوئی دھندا شروع کریا ہے تو لا کھول کے کہا لینے برجی ادنی ضروریات زندگی برجی اکتفا کر لیتا ہے اور عیباشی اور برسعاشی میں لڑا ہے جس کی کسی شورت ضائع نہیں کرتا۔ اس کے برعکس جمال مشلمان داو کما تاہے۔ ایسا ہی مندہ کا لائے مالی ہی دہ ہائے والا بھی اور عمل سراسر اپنی ضروریات کے لیے شاکی ہی دہ ہائے۔ علیٰ نہذا القیاس۔ کہلاتے مسلمان ہیں اور عمل سراسر اسلام کے خلاف ۔ (حوالہ ، مجلس ذکر ھار فروری مرادوری مرادوری کا اسلام کے خلاف ۔ (حوالہ ، مجلس ذکر ھار فروری مرادوری مرادوری کیا کہا

وَكُركَى فَبُولِينِ لِي لِي بِي مِيرَ مُنطِ مِنْ عَلَى حَسْرَتِ اقدس رَمَة التَّهُ عليه فرما يا كرتے تقطیم امراض روحانی کے لیے بیئی نوگر اللہ ایک شافی اور نمیں علاج ہے کیکن جیسے دوا بغیر رہا ہیں کے مُوثر نہیں ہوسکتی اسی طرح اذکار واورا دیا ہے جس قدر کما میں اگر اس کے ساتھ رزق طلل کا پر بہنر نہ کریں توبیعلاج ناکارہ اور ناتمام ہوکے رہ جائے گا۔ (حالہ بملس ذکر الرجن ملاکلۂ)

ر الله ان كرديتى هتى يجب وه راضى ہوتى هتى توائس كو فرمايا كريتے" إك دفعہ بے بے كلمہ تے ٹرچھ كے" (اتّال جان! ايك مرتب كلم طيّبہ تو ٹرچھ ليجئے) بس جناب ائس كى خوشى كا فۇرا ور مار ماركر بڑا حال كرتى ۔

برسان رق و من مرتب ندهی نے پرجینٹر سے میں تقریری اوراپنی ماں کا واقعہ ٹنایا کہ ایک بارائس نے ایک کوئنگ کے دوساری زندگی صرت ایک ایک بازار ہے جا از رہی جا ۔ آپ راستے میں نماز میں شرکی ہوگئے ۔ وہ ساری زندگی صرت بندهی رحمتہ اللہ علیہ کو " بُوٹا بسنگھ" ہی کہتی رہی کیونکہ قبول اسلام سے پیلے آپ کا بہی نام تھا اور لطف یہ کہ اگر کوئی دُورا اُن کو" بُوٹا سِنگھ" کہتا تو اور ٹر تی محقی کہتم" مولانا صاحب" کہو اور ننگ و اُنٹا سِنگھ" ہی کہتی ۔" بُوٹیا اِ کتھے گیائیس " و اُبڑا سنگھ اِ کہاں گئے تھے ؟) حضرت سندھی نے فرمایا " بے بے اِ جاعت کھلوتی ہوئی سی میں وی نماز وج شرکے ہوگیا" ( امّاں جان اِ جَامَاتُ اِ مَان جَامَاتُ اِ مَان جَامَاتُ اِ مَان جَامَاتُ اِ مَان جَامِن اِ جَامَاتُ اِ مَان جَامِن اِ جَامِنْ اِ جَامِن اِ جَامِنْ اِ اِ جَامِنْ اِ جَامِن اِ جَامِنْ اِ اِ جَامِن اِ جَامِنْ اِ جَامِ

بر مان روی مسرف مدی جید رسمه مرده با محت رسمه به به به مان با بر مان ار مرا برگراون ، رندهی مهنس کے فرمانے لگے "بے بے ابٹی بچڑا واں کہ تفک بئی این ؟ ( امّان الحجرامین فرمایا : یا تفک گئی ہمو؟) اس کے بعد دُور رہے دِن جیعے کی نماز تھی، نماز سے قبل تقریر میں فرمایا :

" دہکیھو اِ مجھے بیزخم میک، ماں نے مارائے۔ اکیلا دوکیلا ئیں ہی ہُوں،میرا باب میری ولادت سے تین جار مہینے بیلے ہی وفات یا گیا۔ کوئی بھی اِس بے چاری کا نہیں بھے سوائے میرسے اوراسے و کھانے کہ میں سب مجھ حھوڑ دیکا ہوں اور اُسے میری وجہ سے سب مجھ حجوڈ ناٹر کیا۔ سالم ٱس نے قبول نہیں کیا، جبرواکراہ اسلام میں جائز نہیں، لاَ اِکْوَاهَ فِی الدِّیْنِ، زبروتی نہیں ً كرسكتة تنفي كه كلم طبيّبه بريصاتي اخير مك كافر كافر مرى اسلام اس كيفيسب مين ندتها وا صُحَّرُكُ كُمْ عُنْيُ فَهُ مُ لاَ يَرْجِعُونَ كَمُ بَسِمْ صُرِيقي خَتَامَ اللهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمُ كَى مصداق وه نوُرِبصیرت گمُ کرچکی هی ممسُوخ اِفطرت ایکن اُس کی فعدمت کرکے مولانا سِندهی 🕏 ن فرمايا كرفرآن مين الله التعليم دى يه فَلاَ تَقَلْ لَهُ مَا أُفِّ ، مال باب كر المنطاف بهي نذكرو عليه بنظام وهتم يرظلم اورزيادتي كرين." كونى هي مال باب بيول را ظلم نهي كرانيكن اديب كيديد اگر مال باب سزاندوي عمرلي سی بھی سرزنش ندکریں تو بتیر تھی انسان نہیں بن سکتا۔ سب سے بڑی محسنہ مال ہے اوراش کے بعد طرامحن باب اوراشا دہنے رصرت رحمته اللہ علیہ نے مجھے نوریں کی عمر بیں ٹریشنے کے لیے اپند بھیجا۔ روانگی کے وقت آرچ نے ایک ہی ضیعت کی۔ فرایا "حجر اُتیا ذیہ زقہر مدر" کس وہ مجلہ میرے دِل بِرُفْش ہوگیا۔ اگرجه اُتنا دکی سزاکوتم بظائر طلم " بھی محبولیکن در تقیقت وہ تھارے باب كے بیار اور شفقت سے بدرج ابہتر ئے كوئكريدانسان بناتا ہے ۔انسان اور حيوان ميں فرق توعلم بى كائب كائنات ميں انسان كوسارى خلوفات بر فوقيت التد تعالى كى غطيم المرتب صفت علم ہی کی بنار رِ توسیّے۔اس لیے اگر نسبا اوفات مار بھی لیتیا ہے تو وہ آپ کی ہتری اور عبلائی ہی کے پیش نظرالیا کرنائیے ورند کوئی وشمن تھوڑا ہی ہے۔ وشمن ہونا توکیوں ٹرصاتا ؟ اُسّاد ہی فیض کیا باب بھی ہے،مصرتؓ نے ہمیں جھر کامھی نہیں تہیں کیا گئے دکھتے تھے اور میں حق اُتھوں نے جباً یا کہ "أتباد كى فدمت كرو، أن كے جوتے مبدھ كرو، ان كے سامنے آئكھ مذائھا و ،سبق طيھ كرك مطالعه كرو، مير تكرار كرو، صرورت بيش آئے تو دوبارہ سربارہ اُشاد ہىستے دریافت كرو، سكن اُن کے کام کرو، دباؤ مُرتھی چانی کرو) یانی بھرکے دو" بیرصرت نے ہمیں تعلیم دے کر بھیجا نیز فرما با خدانخواسته اگر دوائسا دون مین کسی بات پراختلاب رائے بھی ہو جائے توتم باکس الگ رہو۔

کہی اِس بات کی پروا نرکر و کمکہ دونوں کا اوب برابر ملحظ رکھوا ور ہر دو کی ضدست برابرجاری رکھو۔ اگر کو ئی طالب علم سائقی کمبی مضوص بابر ٹی میں شامل ہونے کو کہہ دو کہ مہیں اپنے والد صاحب کی ہوایت ہے کہ کسی اُشا دکے خلاف کسی بابر ٹی میں کھی شامل نہ ہونا بسب ہمارے براگر میں بیس اِس لیے ہمیں کسی اُشا دکے خیالات برابر بھی نہیں ہیں۔ اِس لیے ہمیں کسی اُسا دکے خیالات کی مخالفت کا کیا تی بنی اُنے ہوئے ہم توصرت تھیں کی مخالفت کا کیا تی بنی اُنے ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اِس بابر ٹی ہازی سے بچائے۔ مام کی توفیق عطا فرائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اِس بابر ٹی ہازی سے بچائے۔

حضرت بسندهي رحمة التدعليد كي بات مناريا تفا حضرت رحمة التدعلية حضرت مندهي كا قول لقل كرتے تھے كه أنھوں نے فروایا" مئيں جوان ، وهُ ٹرھيا ، مئيں دھكا دے دوں تو وه أُنھ نيكے ، تقپّر رسید کر دُوں تو تبنّیس کے تنبیں دانت باہراً جائیں، شنراُسّی سال کی ٹرھیا ،کیلی غُصّے کے مارے معجد مار مارکے بڑا حال کر دبتی ہے تو میں ہی مجتنا ہوں کہ اگر ماں حنید بڑتے مار کے اور اس کے بدلے میں اگرا ملتہ تعالیٰ حبّنت نصیب فرما دے تو بیر کوئی مہنگا سودا ہے" ؟ حضرت بندھی فنسایا كرتے تنے " اگر مئيں اسلام ہذلا يا ہتوما ا ورغير سلم ہمى ربتها تو إس طرح کسى بُوڑ يھے ماں باسپ كى بار بار ز د وکوب اور اذ تین وملامنته کټ یک اورکس طرح بر داشت کرنا ؟ بیر*مون* قرآن اوراسلام کی تعلیمات ہی کی برکت ہے کہ میں اپنی ماں کا اِس قدرا دب المحفظ رکھتا ہوں ۔ سمبعہ نکر فراز ہیں ا الله تعالیٰ نے یہ نہیں شنسر مایا کے مومن ماں باب کا ادب کرواور کا فرماں باب کے ساتھ زیادتی كرو" مضرت فرمايا كرتے تنے إس كا انٹر بيائيے كر تعبض او قات وہ مجمُو ٹی بیچی شکايتِ لگا تی تھ حضرت سندهی مهیں پیٹیتے،اور فرمایا کەنعبض او قات بلاوجر ہی ایسامعاملہ پیش آجانا کسکن فسرمایا كرتے تھے كەمم توان كے جوتوں كى سجا تھے، اُن كے نيتے تھے، صنرت فرمایا كرتے تھے كە ايالتا د تے اُن کو بتیر حیلا کہ ملاوجہ ائس نے شکابیت کی ہے اور صفرت بندھی میں تعقیق نہیں کی اور منرادی توالفون نيكا" مَين تُوجيون ولاناسِندهي سے " توصرت فرانے لگے ميں نے اُن سے كہا " ہمارا باپ بیٹے کامعاملہ ہے، وہ ایک جھوڑ مبیں دفعہ مجھے مارلیں، آپ باپ بیٹے کے دران خل دینے والے کون ہوتے ہیں ، بے نیک مجھاور دس دفعہ مارلیں ، اِس ہیں میری کون سی منتک<sup>ہے ؟</sup> وہ میرےاُنتا دہیں،میرے نینج میں،میرے باب بجا ہیں،مجھےاُن کے واسطے سے کم دین ضیب

بُوا ، اللَّهُ كانام نِصِيب بُوا ، فرآن نِصيب بُوا ، قَالَ اللَّهَ وَقَالَ الرَّسُول يُرْصِف يُرْطِلُ كي توفيق نفييب بلوئي، وهمير مِحرُن مين، أنهي كيصدقي مجهر صرت دين بوري (سيدنا ومُرشدنا ومخدومنا حضرت خلیفه غلام مُحَيَّرٌ دین بورشرلفین) اور حضرت امرو بی د شیخنا و مرشد نا حضرت مولانا سید ناج محموُ دامرو ٹی نوّراللہ مرقدہ ،مترجم سندھی قرآن جکیم ) کی خدمت میں جانے کی سعادت نصیب ہُوئی اورا ملٹر کا نام لینے اور <del>سیکھنے سکھانے کا شرف حال</del> ہُوا اورمیری زبان نازلیے سائے عنایاتِ بے نہایت اوراُن کے احسانات کا شکر ہدا دا کرنے سے فاصر ہے۔ مجھے ہزار دفغہ ماریں، میرحا نوُل وه جانیں، آپ کواس سے کیامطلب' ہوسزے فرمایا کرتے تھے کرصزت سندھی اپنی ماں کا بے صد ادب واخترام فومانے اورائس کے زُد و کوب رکھی ناک بھوں جٹیرھانا تو الگ رہا کہ جی اُنھوں نے اُف تک ندکی پیچنگر بهاری رسبّیت اسی ماحول میں ہوئی اِسی لیے بمیں کوئی اشاد باحضرت سندھی ؓ چلىچىكى قىرىخىت ئىسىت كەلىي، دانىڭ دىپىكىرلىي يا مارىيىشەلىي، يەبھارى عىر بىعادىيە وه بهیں اپنا جانتے ہیں حجبی تو ہمارے ساتھ اُن کا یہ برتا واپئے ورندکسی اور کے ساتھ ان کا ٹیعلّی خام کیوں نہیں؟ اس کا اثریہ تھا اخیرزمانے میں حب وہ ۲۵سالہ حلاوطنی کے بعد اپنے وطن واپس آئے تو بیرانہ سالی کی وجہ سے قوتتِ برداشت ہبت کم ہوگئی تھی اور مزاج میں بریمی اور نیری آگئی تھی۔ دراسی بات برآگ مگر کہ ہوجاتے تھے لیکن جھزت رحمتہ التہ علیدان کے سامنے ایسے ہوجاتے <u>جیسے برف کی سخ بستہ سل۔ وہ پوتوں، نواسوں، ثنا گردوں اورعقیدت مندوں کے سامنے اکثروپیشیتر</u> كافى ديرتك دانث دبيك كرت ربيت مكر صنرت رحمة الله عليه ادب كي تصوير بني نهايت خامرشي اور تفندے دل سے رخ ملے کے سب مجھ سننے رہتنے۔

ھىدے دِل سے ترعم کا کے سب مجھ سے دہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ جب مجھی گھر میں ہونے اور سحری افطاری یا کھانے یا چائے کا وقت آتا توصرت محضرت بندھی رحمتہ اللہ علیہ کے لیے خوداً ٹھا کے کھانا کے جاتے اور میں اور حجیوٹے بھائی بچیاں وغیرہ کھانا کے جانا چاہتیں تو حضرت فی فواتے" نہیں ، میرے ہوتے ہوئے منہیں اُن کی خدمت کرسکتے، یرمیا فرض ہے، چاہد کتنا بھی ٹرا ہموں کیکن اُن کا توجیوٹا ہی ہوں'' مراد آباد کی بات ہے۔ میں صفرت سندھی رحمتہ اللہ علیہ کا ثبتا اسھانے لگا توصفرت ہم التعلیم نے ٹرھ کرئے تا اٹھا لیا۔ میں نے اُن سے لینا جا جا، صفرت نے فرمایا" بیٹیا امیرے ہوتے ہوئے تم اُن کا جُونا نہیں اُٹھا سکتے ،میرائر بالبیشک اُٹھا لو کیونکہ تم میرے چھوٹے ہو،میرے ہوتے ہوئے اُٹھا وَں گا کیونکہ میرافرض ہے " یہ ہے ط ہوئے اُن کا بُحّونا کیس ہی اُٹھا وَں گا کیونکہ میرافرض ہے " یہ ہے ط

سَيِّنَدُ الْقَوْمِ خِادِمُهُمْ مِصْرِت رحمة التَّرْعِلِيهُ فرماً يُكرتِ مِنْ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ وَلَوْكُ خَسْر سِندهی رحمة التَّرْعِلِيدِسِ نِصْدِب مِبُوا۔ (حوالہ بمبلس ذکر ۱۲ رَجُن ۱۲۴ مِنْ)

ه دلا تورک معلی در مرغ آبی علی ایم می دنیا میں رہ کا توریب معلق زمرغ آبی عُد دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے تعلق رہو ہے کہ کرچیزی بدیاست خشک پر برخات

صرت رحمة الشرعليدريش مواكثر رفيها كرتے تھے بيرسيد كار صفرت رحمة الشرعليد كے ساتھ اكيب ہى دفعہ بحري جهاز سے سام 1913ء ميں جج كوگيا اور باقى تتبنى متبر بھي سفر پھوا، ہوائى جهاز سے بھوا۔ تو

بعض پرندے ایسے دیکھے جوسمندر میں ایسے مبٹیے جاتے جس طرح سطح زمین پر بیٹھے ہوں جونہ کا فی برند سے برند تا جو برب تاہم سازیں طرح کس برگر دوں تاباط رقیق میڈا

ی زبر دست لہرآئی تو بُوں علوم ہونا کہ وہ پانی میں ڈوب گئے ہیں گرجیسے ہی تلاطم بٹما تووہُ جُلِ کے توُن کِل آئے اورمجال ہے کہ اُن کے بیروں پر پانی کا ایک قطرہ بھی ہو بیصرتؓ نے فرمایا <sup>س</sup>ے سبت

دلا تو رسب تعلّق زمُرغِ آبی جو گرچے غرق بدریاست خشک پر بڑھا ۔ مُرغا بی پانی میں تیر تی بھی ہے، پرندے کی طرح اُڑتی بھی ہے اور محیلی کی طرح ڈبجی بھی لگا

موبی یی میں برق بی میں ہوئیا میں اِس طرح رہو کہ اس مُرْخِ آبی کی طرح وُنیا میں سہتے ہوئے لیتی ہے۔ اللہ وللے کہتے ہیں کہ وُنیا میں اِس طرح رہو کہ اس مُرْغِ آبی کی طرح وُنیا میں سہتے ہوئے بھی دُنیا کے ساتھ تعتلق نہ ہو۔" دِل بیار دست بجار"۔ دِل اللّٰہ کی یا دمیں ہو، ہاتھ کام میں لگے ہول

بی دنیا کے ساتھ مسی مربور و کرن ببایر وست جار یون المدی یودین بود و کھام یا کے ایک اللہ اللہ ماری در ۱۸ جرلائی ۱۹۳۸ء) اول وال می سوط دا دین مکن ا

کھڑے پرگھنٹوں کیتھے دار تقریر تو کر دے گالیکن اس پیمل کی توفیق کسی اللہ والے کی صحبت ہی ہیں۔ نصیب ہوسکتی ہے۔ عالم ہو، پُراز خانل ہویا انگریزی کا تعلیم یافتہ ہو، ایم اے، بی اے کا ڈگری فیت ہو،جب اللہ والوں کی حبت میں آئیس کے تو دونوں پراللہ کے نام کا ،اللہ کے کلام کا رنگ پڑھائے

كاروه بعرصِبْغَتَ اللهِ وَهَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَتَا مَ (كِسِ البَقِرِهِ آيتُ ١٣٨) كَعْمَى

نونے بن جائیں گے کیونکرسب سے بتراللہ ہی کا رائمہ بنی ۔ اللہ والوں کی عبست میں اُئیں تو اِس طرح رنگ چڑھ جانا ہے جس طرح بھنی میں رنگ چڑھتا ہے کڑسے پر۔ بھرا کہ یہ درجہ آتا ہے کہ اُن میں اور شنے میں فرق ہی نہیں رہ جاتا ۔ (حالہ : مہلس ذکر ہ، اگست شاقلہ)

وْنْبِا مِيرِكَا طِي عِيانْ طِي كَا لَكِي عِيدُ مِثَالِ الصِيدَةِ الدِّعِيدِ لَكِيدَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّالَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ تے کہ ایک شخص نے کسی کو تو کے بنانے کے لیے دیے بنانے والے نے مونے کے مطابق نرکائے، لينه خيال يد كامط بلية تو وه جيو شره كئة جب وه لين كه ليم أيا اوراس نه لينه شيايين نمون سے طاکر دیکھے نو کہا بیزنوغلط میں کیونکہ بیچھوٹے کسٹ گئے ہیں۔ اُس نے کہا ہیں۔ اُجا ، کل ك جانا. دُوسرے دِن اس اللہ كے بندے نے سوچا كه بناقصان میں كيسے برداشت كروں كا اوربہ چھوٹے توسے کس کو دُول گا ؟ بیمال کسی نرکسی طریقے سے نکالوا ورا نیاروپیہ پرابر کرو۔ائس نے وہ نمرنے کا توا اُنظایا اور وہ مجمی حمیوٹے تو وں کے برابر کاٹ ڈالا یجب وہ گا کہ آیا تواٹس کو کہنے لگا "بيئي خاب كانمونه" (ناپ توائس نے تھی نہیں رکھاتھا) اور پر ہیں ہمارے تو ہے ! اُس نے كہا، "جى اب بالكل تُعيك مين "مصرت رحمة الله عليه فرايا كرت عظ مارا بنجابي بناوي اسلام مين کہ اُن تووں کی طرح بجائے اپنی زندگی کو صل منونہ کے مطابق نبائے کے قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق وصلنه كى كوشش كررب وين آج كهين صديث كا انكارب، كهين نتست كا انكارب، کہیں نصتوٹ کا انکارہے،کہیں سلمان دحل وتلبیس میں مبتلامیں اوران سب کو اپنے کیے کی سزا مِلْے گی۔ (حوالہ : معلین وکر ۲۷ راگست ۱۲۷ اگ

صفرت کی تبنید کفترت کی تبنید کفترت کی تبنید فرایا کرتے تنے میا باتھ ہوگا اور تمارا گریان ہوگا، خدا کے صفور بیش کروں گا کہ ۳۵ سال قرآن منایا، تم نے اس کان شا اس کان نکال دیا تاکہ خدا کی طوف سیے خبت پوری ہوجائے کتم مین کہ باؤکہ کر تبنیا میں نیا ان قابون قرد ہوجا (حالہ بعلس وکر مطبوعہ خدام الدین ۲۲ جنوری 1201)

بیری شیطان کارول داکرتی ہے احضرت رحة الله علیه فرمایا کرتے ہے ساری زندگی جو تو بتراللہ کریے ببعیت کریے ذِکرا ذکار میں گزارتے ہیں، بیتے جان ہوئے تربیوی ہی شیطان کا رول ادا کرتی بے اورسارے کیے کرائے پر مایئی بھیردیتی ہے کہ" ایبرمولویاں دی تے مُلّا وا نے کہٹیری گل لیے، اُسی دِهیّاں مُبتّراں ولیے آن، اُسی نے واجے وَجا کے لیائے ساں، ساڈیاں دِهیّاں جبنیاں وی ولیے وُجاکے جان گیاں۔ اہیر کہبہ ہویا براوری وَاجانہ لیاوے تے موت تے شادی برابر ہوگیا۔ تىئى ملان ملوانيان دىيان گلان چېڭرو - اَسى دُنيائے نك نهين کنانی"\_\_\_ حضرت بڑى كهانى دراز فرمایا کرنے تھے، کہتے تھے لوسارے ذکرا ذکار، ساری تو تبراللہ، ساری محنت ایک شیطان نماانسان اور دوست نما و مثن نے ہمیشہ بمیشہ کے لیے ضائع کر دی۔ اُسے مبتم رکسید کر دیا۔ ( حواله بمجلس ذكر ۲۴ راپريل 1919ء) (عوالہ: جنس در ۱۲ راپر ساسانہ) محضرت کا جنیانج استانہ میں در ۱۲ راپر ساسانہ) محضرت کا جنیان دے دو آکھ دن رکھیو ئين كس طرح بإكشان مين إسلام كوعملاً نا فذكرتا برُول - (حاله : معبن ذكر ١٨٠رابيل والالله) مضرت الموثي كاوجُ دباعثِ ركات تقا صرت رمة الدعليه فرايا كرته عقد سنده میں جب بھی کسی کے کھیت میں ہلا بھل آنا تو وہ صنرت امرو ٹی رحمۃ المتعلیہ کی خدمت میں ش كيا كرّار اگر حضرت امرو تَی \* قبول فرمالينته تو ده لوگ سمجنته اب ركت هی ركِت هو جائے گی غیرسلموں یا مسلمانوں کے آبیں میں اگر مھبکڑیے ہوتے تو بعض او فات ان کی عورتیں صفرت امرو ٹی گئے ہاں ا کرنیاه لیتیں بھنرت امروٹی اُن کے <u>فیصلے فراتے اور ن</u>ود بخود معل<u>ط م</u> کہھ جاتے۔ (حواله بمجلسِ ذکر ۲۲ مِتی س<u>و۱۹۲</u>۶ ) ایک ن دوره کا دُوره اور ما بی کا ما بی ہونا ہے استان اللہ علیہ فرایا کر ۲۲ ہو اللہ علیہ فرایا کرتے تھے کہ" دُنیا دیے واسطے میں کدی ککھ بھن کے دُوہرا نہیں کتیا " اور اوھر بیرکہ اللہ کے دیں تیلیغ کی جو فِتمہ داری آپ پرعائد ہوتی تھی اُس کی ادائی کے لیے دن رات چیبیں گھنٹے تن من حس کی زی

كُلُكَ وَكُفِّتِهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ نِهِ البِينِ فَصَلَ سِي آبُ كُوحٍ ذَاهِ مِرْتِهِ زيارتِ حرفين الشرفينين كاشرف عطافرايا

حضرت رحمة الله عليه بعيت كے بعد فرما يا كرتے تھے كه" اگر كسى كے ساتھ نىكى نہ كرسكو توائىر ہے ساتھ بْرانی بھلی نیز کرو۔ دُعانہیں لے سکتے تو کم از کم بد دُعا تو نہلو " ایک دن دُودھ کا دُودھ اور بانی کا یا فی ہونا ہیئے۔ (حوالہ ،معلیں ذکر تکی جنوری سناولیہ)

مراز کم بیٹیوں ہی کو دین کی علیم و پنتالیں سال سے میں کر در ہوں کر اپنے کے کہا ہوں کہ اپنے

بیٹول کو دین ٹر پھاؤ کسی نے بھی نہیں ٹر پھایا۔ فراتے تھے بی لے، ایم اے کے لیے سب مرتے ہیں۔ پھر صنرت رحمة الدعليه فرمايا كرتے تھے كہ جارتم نے بيٹيوں كو تو ونيا ہى لڑھانى ہے، كم از كم بيٹيوںى کو دین کی تعلیم دو بھنرٹ فرملنے لگے کو مجھ سے لہت سے لوگوں نے کہا لڑکیاں کانج میں پڑھانے کے بغیرلوگ لیتنے ہی نہیں۔اگر ہم آپ کی بات مانیں اور دین ٹریھانا بھی جا ہیں تو کہاں ٹریھائیں ؟ *پھر حشر* رحترالتہ علیہ نے لاہور میں، کراچی میں لڑکیوں کی تعلیم کے بلیے مدرسے بنائے کیکن اُن میں غربار کی بچیاں آئیں بھرصرت کے کوشش کی کہ جربہان شست ہے وہ تو آٹھ سال کا پورا نصاب ٹیصنوالی

بچیوں پرشتی ہوا ور دوسرے وقت وہ آئیں جو سحولوں کالبحوں میں جاتی ہیں۔ بھرجھی شلمانوں نے إس طرف بهنت كم توجّه دى - (حواله مجلس ذكر مطبوعه فدام الدين ١٠ مارچ سنه ايم )

بررگان در اور طوفیا بعظم کی محبت انسان کے دل میں عام خوری کی نفرت اور

يادِ خداكى رغبت بزرگان دين اورصُوفيائے عظام كى حبت اور ترببّت سے پيدا ہوتى ہے يوشخص الله والول كي حبت ميں آئے وہ اُسے اپنی تو تبات باطنی اور رحمت خداوندی سے گنا ہموں ، اور رُوحانی ہیاریوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ بھرانسان حرام چیزیں تو کجا مشتبہ چیزیں کھانے سے ہی گریز كرباسيداورائسي بإد اللي مير كطعت وسرور حال بهوباسيد (مجلس وكرمطبوعة خدام الدين ١٥ مئي سناولة)

الله والواكا سارا وقت الله كى ما دميں گزرتا ہے ] صنت رحة الله عليه فرما يا كرتے

تھے کہ اللہ والوں کی تعلیم ایسی ہوتی ہے کہ اُُن کا سارا وقت اور دن کے پیوبیس گھنٹوں میں مرمنٹ اور سرسکیندا لیرتعالی کی با دمیں گزرائے۔ (حالہ :مبلس ذکر مطبوعه فعام الدین ۱۹مئی سناوی، مغربی ممالک کی ایر کے تعلق حضرت کا ارشادِگرامی کے تقدیم کے کہ پیومبغربی

ممالک ہمیں ٹمفت کا گیہوں بطور ایڈ دیتے ہیں بیُفت کا نہیں ہے بکدیہ توجیلی کو دریا ہے ک<u>ڑنے کے</u> ليك نُنْدى كے ساتھ آماً يا گوشت كى بوقى لگانے والى ابت ئيے، وہ بچارى بھولى بھالى جپلى إِس كونپي

خورا کسمجھ کر تھینس جاتی ہے۔ ہیں حال اِن عتبارا ورمتّار مغربی مالکِ کا ہے کہ سا دہ لوح کوخورا کے بینتے

يتے اُن كے تعمير بهى خرىد ليتے ہيں۔ مم هي بي سمجھتے رہے كر برُفت كيهوں آر باہے، مُفت كهاں تھا؟ وه نوبها را دبن بھی اورایمان بھی خراب کر گئے۔ (حوالہ :مجلسِ ذکر مطبوعہ ضام الدین ۲۵ ستمبر خوالہُ )

جگەجى <u>لىگانے</u> كى دُنيا نندىپ حضرت رحمة التدعليه فرمايا كرتيه يحقيهم مهيان آئے ہيں

ترشر آخرت میٹنے کے لیے لیکن ہم بھاں الیاجی لگاکے بیٹھے ہیں کرمیرت ہے سکان ایسا نبایا ہے کہ جیسے بیاں سے لپٹے کے جانا ہی نہیں ہے۔

(حواله :معلس وكرمطبوعة خدام الدين ١٢ رمتي <del>مــا19</del>13 )

(حواره : بسن در جوسه السید حصرت رحمته الشوطیه فرمایا کرتے بختے اِس دُور میں عور ٹرسے بڑسے اہل لند مند سرید تاہیہ اورمفسّرین بیدا برُوئے اُن میں سے مولانا حسین علی وال بھیرّاں والے میانوالی کے علاقہ سے علّق

ر کھنے تھے۔ اُنھیں قرآن سے شِن تھا اور قرآن کی توحید سے اُن کو اُنا شغف تھا کہ ہرآئیت سے ثبات توحیدیا روِ شرک کا استدلال کرتے تھے۔اُن کے دُور میں اُن کے قرب وجار میں پیرریتی خداریتی کے قریب پہنچ جائی تھی، جیسے بعض سندھی ہیروں کے مُرید خدا کی نماز تو ٹریصنے کے لیے تیار نہیں اور

پری خاطر حان بھی دینے کو تیار۔اللہ کے بندوں نے کتنے کتنے بال رکھے ہوتے ہیں کہ بھی تراشے ہی نهیں، زیرِناف اور دُوسرے زائد الى بٹانا فطرت كا تقاضا بے جربہلى أمّتول كامجى عمول رائے لیکن بدلوگ اس نک سے بے نیاز میں بورے بورے تھان کی شلوار سیننے کے لیے تیار ، بھنگ

گھوٹ گھوٹ پیتے ہیں اور دس بھے اُٹھ کرمل حرتتے ہیں، ہربات اُن کی زالی دکھی اور بیریکے ليے جان بھي حاصر ہے۔ نماز روز سے كى خبر ك نهيں ہے۔ بير بنايا إس ليے جانا ہے كہ وہ رُوحاً بى ترسبت كرے،اس كى ملكتيت كوسنوارے،ان كى ہميتيت اور ملكتيت ميں توازن قائم كرے قرآن

گریم میں حق تعالیٰ نے جوروزے کے فضائل اور فوائد بیاین کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ سال کھرتو ہے ہوگ گوک ہرجاِندار کی طرح خو*ئب کھاتے ہ*و، نُطف انھاتے ہو، سال بھرکے بعد ایک مہدینہ آ تا ہے *ہی*یں

روزے فرض میں بہمیٹیت کو ترقی دیتے دیتے گیارہ ماہ گزرگئے اب ملکیت کے لیے اورانسانی <u>رُوح کے لیے یا اُس کے توازن کے لیے بیروزے رکھائے جاتے ہیں اور پہنیں ہے کہ بھوکا یہ کا</u> ر کھاجا تاہے۔صرف وقت اس کا بدل دہا۔ کھاؤ توغروب کے بعد اور طلوع سے قبل، اس مارکنٹنا کھاسکتے ہوتم ؟ پیپٹے بھر کھاؤ یعام طور پرلوگ زیادہ مرعنّ ، زیادہ لذیذ اور زیادہ ہی تعد دمیں کھاتے ہیں اور کھلا کے میں حلوالٹ کو متیل ہیں ہنٹرب کھاؤ ،کیکن آپ کومبوک اور بیایس کوکنٹرول محینے كاسبب عطا فرمايا اوريه إس يليصروري بي كدكارخائة قدرت مين انسان بيط كايا ايني من وري عادت کامخیاج نه ہو ملکه اس کی بیعا دندی حس کے بغیرانسان زندہ نہیں رہ سکتا، اُن ریھی گرفت کا عكم نيه اورگرفت بھي نام. پيئے سال بھركے بعد اكي مهدينہ ٹرننيگ كا۔ قرآن كى سالگرہ كا ماہ، حضورِ اكرم صلى الشرعليه وتلم صائم تصحب غار حرامين إقرا إستع رتاب الذي عَلَق كي آیات نازل بمومکس - (حواله: خطبهٔ شبعه مطبوعه خدام الدین ۲ جولائی سائولهٔ) مفرت کی دعاراور سالین کواس کی اجاز ایک دفعه فارسے بھر کو کرمیں ایک دفعہ فارسے بھر کا کو کرمیں ایک دفعہ فرارہے تھے کہ میں تحییات رَتَبَنَا هَبْ لَنَامِنَ أَزُوَاجِنَا وَدُرِّ لِيِّنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا (الفَوَّنَ؟) نماز میں التحیّات کے اندر درُو دیے بعد طریقتا ہوں اور نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر بھر طریقتا ہمُوں -بچّوں کو، بیوی کونماز کے بعد دمہن میں لے آتا ہوں اور فرایا کہ اِس کانتیجہ بیٹے کہ تشرسال میری عمُريَهِ اور اتنف ہي سال تقريبًا ميري گھروالي كي عُرْب كيه كمبھي الزائي، فساد اور اختلاف نہيں ہُوا۔ وہ الترتعالي كفضل سيميامهت ادب كرتى ہے اور ميں الله كى امانت مجھ كرائس سيشفقت كے ساتھ پیش آیا ہوں۔اولا در میں ہیشہ مهرا نی اور شفقت کرنا ہوں۔اولا دیے کہی میری توہن یا حكم عدُّولی نهیں کی۔ ریالیت میں ٹریفتار ہا ہوں، اِس لیضلق خدا کو اور لینے تنعلقین ومتوسّلین کو تبانا ٰچاہتا ہوُں کہ وہ بھی اس آتیت کواپنی زندگی کامعمول بنالیں ٹاکہ ہرسٹی کا گھرتبت کدہ ہن<del>ے اُئے۔</del> (حواله بمجلس وكرمطبوعه خدام الدين ٢. جدلائي سلكواعه) كامياب تحارت حضرت رحمته الليعلبيه كي عادت تقى كەسجەنې تېوى اورخانه كعبيمين الا

ما خیارت کرکے آتے بصرف ہوائی جهازیا بحری جہاز کا تحیث پاس ہوا بریری والدہ واپس آگونتیں "آپ کی تجارت بڑی کامیاب ہے" صفرت فراتے" میں نے کب تجارت کی ؟ والدہ فرماتیں آپ

یائی بائی خرج کر دی، کوئی سوغات تک نہیں خرمدی اور آپ کی جبیبی بھری ہوئی ہیر فہاپ <u>آنے</u> ىك. يتجارت اگربهان كامياب يئة تو و بار كامياب كيون ند بوگى ؛ بهر بينس كے فراتے " مال ، تھیک بنے " میں کتا ہوں خدا آپ کو جی ایسی ہی زندگی اورایسی ہی تجارت کی توفیق دے۔

(حواله بمجلس ذكر مطبوعه نقدام الدين و جرالا في سا<u>ن 19</u>4) خرت رحمة الترعليه فرما يا كرته تقع كرالته <u>وال</u>تينول

نعتیں ، *خدا کی رضا کا تمغ*ہ، دِل کاسکون اور شیطان کوشکست دینا ، آ دھے منط ہیں کھا جیتے ہیں .

(حواله : مبلس و كرمطبوعه فقدام الدين ، راپريل 1940م)

حضرت رحمة التعليه فرما كاكرت عقاكه ذكري شال ميمري کی ہے۔ بکبری کی گردن پر رکھی جائے توانس کی ٹہری فوڑا کہ طبح اق ہے اور دہی تیمیری اگر خنز پر کی گردن پر رکھی جائے تواس کی ٹہری نہیں کٹنتی کیونکہ اُس کی ٹہری خت ہوتی ہے۔ ایسے ہی وہ دل جم تزكيدسےصاف ہو، ذكراُس برفورى اثر كرياسہ اور جوگنا ہوں سے دل مخست ہو حيكا ہوائس كيشال ن خنر رکی طبی کی ہے ہے۔ ر وکر کوئی اثر نہیں کرنا۔ (حالہ بمبس فرمطبوعہ خدام الدین ۱۲راپریل ۱۹۹۵ء)

يبريحانتخاب ميصدرحاحتياط لام كهجب تم چار آنے كابازار سے پالەخرىرتے بوتواچى طرح بجاكر دىكھتے ہوكەكمىي بىر تىچا اور بلا تونهيں بكيكر جب اپنے ايمان اور دين كے ليكسى كو بير بناتے ہوتو وال كيول نين سوچتے ، كم کیا پیخض ہمیں دین کے نام پرشرک و بدعات اورفضول رسُوات میں بھینسا کر مہارا ایمان توشب ہ نهیں کر دے گا ؟ (حالہ: مملس ذکر مطبوعہ ضوام الدین ۱۵ رسمبر ملك الله )

حنرب خداله عليه كتوليم كاميابي كأرُ كەرۇنيا مىں كاميابى كابىت براگرىئے اِنْقِطَاعُ عَنِ الْنَصَلْقِ وَ إِحْتِيَاجُ إِلَى الله يواس شخر يِمَل كرك كاوه كامياب بوكانعيني إنسان لوگوں سے کٹے اوراللہ کی مختاجی کا ٹھ گر ہو۔ بھرائس کی طرف میشکل آسان ہوگی۔

(حاله بمجلس وكرمطبوعه خدام الدين ۱۲ ماسي 1909م)

مضرت رحمة التعليه فرمايا كرتي تقے كرجب

پيركانغاب ميل *حتياط كرني چاہئے* 

تم چارائنے کا بیالیہ بازارہے خربیتے ہوتو اچھی طرح سجاکر دنکھتے ہوکہ کہیں ریحیا اور بلاتونہیں، ليكن حبب اپینے ایمان اور دین کے لیے کسی کو پیر بناتے ہو تو وہاں کیوں نہیں سوسینے کہ کیا تیخض ہمیں دین کے نام پرنٹرک و ہرعات اور فضول رسُومات میں بھینسا کر ہمارا ایمان تو تباہ نہیں کر دلیگا؟ (حوله : مجلس فورسطبوعه فعدام الدين مجم فروري س<u>ي 19</u>4 م باعمل علماركرام فالبي صديقرا وكبي مضرت رحمة التعليه فرما يكرتي نظيمحض علم کام نہیں نبتا۔ صل مُرادیہ ہے کہ علم رعمل کا زُگ حُرِيه حائے اور قال حال بُن جائے جیانچے صفرت م ہی کی مثال لےلیں۔اُن کی تقاریر کیھے دار نہو تی تغیب،سادہ الفاظ ہوتے بتھے بیصرت سید عطا الله ثناه بخاری فرمایا کرتے تھے ہماری اتنی طویل اور ماربط تقاریر اکیے طرف اور صریے کے سىدى سادىي دىيە كىلىداكى دىلىرى دار ان مى كابونا تقايى اپ اب اب بىمى دىكەلىي مىلىرىي تىلىرىي رحته المتدعليه كيضلفا مولانا سيدا بوكح ن على ندوى المعروف به على ميان ندوى ورصنرت مولانا قانبي محمّد زا مرحسینی صاحب، دونوں بزرگ عالم بھی ہیں اور باعمل بھی ہیں جوبات کہتے ہیں بہلےاسٌ پر خودعل كرتے ہيں بينانچه بھران كے مواعظ كے مهر كيرا زات ہمارے سامنے ہيں مصرت رائبوري ا رحمته الله عليه فرما باكرتے تھے " حضرت لا ہؤرى رحمته الله عليہ كے وعجود سے لا مؤركتي صيبتوں سے بچا ہوا تھا۔اب اُن کی وفات کے بعد لوگوں کو اُن کی قدر معلوم ہوگی'' واقعی بات بیے بھی کوئٹہ جىب غرق بُوا توميس نے اس كى ال لوه لىكائى كەغرق تولا بوركو بونا چاہيئے تقام كر بُوا كوئيا. میرے مامون زاد بھائی وہاں پر کرنل کے عمدہ پر بھتے۔ انھوں نے تبایا تُحکّام کی سطح سے شراب خوری كى عا دت چھيلتے بھيلتے عوام كى طح كك آپپنچى تى، تو كوئىٹە غرق كىوں نە ہۇنا ؟ لامورمىي بھرجى مجالمات كے بندوں نے رحمتِ خدا وٰندى كوجذب كر ركھاہے كہ عذا بوں سے مفوظ رسماہے اور ان مار ہے خرت رحته الشيطيبه كى ذاتِ عالى كا درجه بهت ملبندتها . إسى طرح ميها سرمِيلسِ ذكر مير كجيه عرصة ببريونا قانبي مُحّد زام حمینی صاحب نے فرمایا نھا کہ مصرت لاہوری رحتہ المیعلیہ کو بغور دہمیو تو وہ صرت شیخ عبدالقا در حبلا في ريمترا لليعليه كالوراعكس اور رنگ ليه بوئي معلوم هوت مين؛ اس مين كوفي شك نہیں ہے کہ صفرت رحمتہ اللہ علیہ نیچے قادری بزرگ تقے اوران کا شار اس دُور کے اکابراہلُ اللہ

میں ہونائے۔ (حالہ: مبلس ذکر ۲۴ اگست ۱۹۸۹ء)

محتوبات ممالئري

## ضروري وضاحت

خود نوشت خطوط وہ بین جو حضرت امام المدی گئے نے لینے دستِ مبادک سے تخریر کیے۔ ان خطوط میں اول آ آخر آبندگی اور آزگی صلحتی ہے۔ بعض خطوط وہ بین جنوبی مختلف نقدام نے حضرت کی طرف سے جوابا تخریر کیا اور حضرت افدس کے دخطوں سے جاری ہوئے۔ کیا اور حضرت افدس کے دخطوں سے جاری ہوئے۔ مؤلف ۔۔۔

حضورِاکرم صلّی الله علیه وللّم کا ارسٹ و گرامی ہے کہ اگر کسی کی خِصّیت کے متعلّق غائبانہ اندازہ لگانا ہو تو بین چیزوں کو دیجیو۔ اُن میں اُس کی شخصیت جھلک دہی ہوگی۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں :

ا- أس نيع تحفه بهيجا بهووه وتحفيو-

۲- اُستُحض کا پیام بر دیجیور در اُنه کرانهٔ اسکه

٣ - أس كاخط وتعيو-

اہل اللہ حضرات کے گرامی المصیمی روشنی کا مینیار ہُوا کرتے ہیں جو آینوالی نسلوں کے لیے ہدائیت کامُرحب ہوتے ہیں بصنرت مجدّد العث ٹانی رفتہ الدّعلیہ کے محتوبات شریعین آج بھی ہمیں روشنی مہیا کرنے میں مُمْدُ ابت ہوتے ہیں۔

آنے والی ڈواک پڑھنے یا ہر ایک کوفر ڈافر ڈاجراب دینے کا وقت ہی نہیں ملاتھا تاہم آپ نے بعض اکار واصا غرکے اوجیئر محتوبات گرامی وقیا ٹوقیا ٹتے ریے والے یا دُوسرں سے الارکر واکر اُن رِاپنے دستخلائبارک شبت فرائے۔ آپ کے جننے محتوبات گرامی مہتما ہو سکے ہیں، شامل کتاب کیے جارہے ہیں۔ قاریئن کرام حضرت مدان میں ایک ایس میں ایک سانھائی سان ایک ساتھ ہے کہ ا

مولانا عُبیدالله الوّر رحمّه الله علیه کینطوط سے اندازہ فرالیں که آپ کی تخریر کِتنی جامع ، ٹرمعنی ہششسترا وژگفتہ ہے ، اِس میں ادب کی جاشنی اوراشعار کا

برمحل تعمال بست الزائكيزير

متعطف )

سستیدی و مُرشدی ومولائی متعنا الله بنیخی و ادام الله رکانکم شحیته وسسلاماً عزیز محداجمل سله ومحد انحمل سله قدمبوسی و زیارت کی غرض حاضر خدمت اقدس هورہ جیس ، رمضان المبارک کے اس مبارک محرفع براس سسید کارکی ولی تمنیا ہے کہ مضرت والا ان دونول کو

سوی پراس سسیدگاری دی کمناہ بے کہ تطریت والا ان دولوں کو سلسلہ بھیت وارشاد سے شرف فرما کر نوکر وفکر کی تلقین فرمادیں یہ ان کی اپنی خواہشس بھی ہے اور انتہائی سعادت مندی بھی! خدا کر سے صفیت اقدیں کے صحیت بہلے سدیمتہ مرد اور قال!

خدا کرے صفرتِ اقدس کی صحت بیلے سے بہتر ہواور حق تعالیٰ آن صفرت کو صحت و تندرتی سے ساتھ تا دیر ہمارے سوں برسلاست با کرامت رکھیں إله العالمین آمین ، آکجل دورَه تفسیر کی جاعت آئی ہوئی ہے۔ اس نالائق و ناکارہ کی طبیعت اکثر مطیک نہیں رہتی ڈعا فرائیس کہ الشرتعالیٰ اس ملسلۂ خیر کو تاجیات جاری و ساری کھنے کی وقیق عنایت فرائیس ۔ آئین

یا میان میں میں میں میں جاعت کی طرف سے سلام سنون اور دُعاکی دخواست عرض ہے دمنی پر میں مام واقف صنات کی خدمت میں ساتھا استد دمنی پر میں تمام واقف صنات کی خدمت میں ساتھا استد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ احترج سے بداللہ انور

بعد ٣ رومنان المبارك موسية معابق ٩ راكست معابي

سفرروس اور ملغاربه کی روداد صوفیه، ۱۹ فروری ۱۹۰۶

عززالقد دمخسته أحبل ومخستداكهل إستمها

السّلام عليكم ورحمته الله و لا برورسيه ١٣ فروري كي شيح آنب لوكول سيه زخصيت بروكومين اورنوابزاده ظهرعلى فأن ١٢ بعجد دوبير كراجي بينيج مطار پر بلغارين اور رشين سفارتي نمائندك

مخترم رانا بشيراحدا وركجيه اوراحباب موجؤ وتحقه يبطه ويزا كصبلسله مين هردوسفارت فانوات

جانا پڑا ۔ رُوسی سفارت خانہ والوں نے ظرانے کا انتظام کیا ہوا تھاجس میں کراچی بیس کونسل کے ارکان بھی مدور تقے جو کد گھرسے اشتر کے بعد ہوائی جہاز میں بھی چلتے ہی پیجاتھا اس لیے

دوستوں سے الماقات کے بعد معذرت کر کے داناصاحب کے گھر آرام کے لیے آگیا۔ لاہورمیں

جوليك لك أن كى وجرس كل مين در داور شخار محسوس بور دائقا - را ناصاحب مع بعبات كايي

كے ايم معروف داكٹر صاحب كو كبواليا ۔ أنهول نے جيك أب كے بعد كافى دوائيں تجزير ديں اور مجشن بھی لگا دیا۔ میں دوران سفر ایضیں کی دوائیں ستعمال کرارہ - فدا کے فضل و کرم سے

طبيعت تفيك رسى عصرى نماز ريخاب حاجى محد أوسف صاحب ماجى خوشى محستد مطب (واه کینٹ) حضرت دزه استی کےصاحباد سے مولوی طبع الرحمٰن صاحب اور محجیہ دیجراحباب

طاقات كے ليے الكئے بهيشه كى طرح ماجى محد ئيسمن صاحب سے بل كرمسرت عصل مردنى، أن كى دُعلسے دِل كوسكون وقرارنصيب بُوا ، بترحلاصرت درخواستى اورقاصى محدر الرحبيني صاحب سج وزبارت سے فراغت کے بعد والی تشریف کے آئے ہیں۔ دِل جام اُن سے مجی

طلاقات برجائے۔ الحداثة قاصنى صاحب كى زايرت تونصيب بوكئى اورصرت وزع ستى كى قيام كاه سِيعادم بُوا الجي كهين تشرف له كيفين - كوالس اكر كي درك ليدليك كيا . دات ٧ بىج كراچى اير دورك ربيني جهان محترم ظهرعلى خال صاحب بغرض انتظام كافى بيليست

تشرفی لائے بڑے تھے۔ المحالی سج ہم نے ایر وفلوٹ پر قدم رکھا سفاری نمائندے آخر وقت کرسانے درجہ المحالی سنامی المحالی میں مقال میں

أورطيبارك مين ببنيا كيضاحا فظركها وإنافراجاز بهارك انداز في كمي تهي مجر جمرا برا

تے اجہاز میں ہمارے ساتھ خص<sup>و</sup>صی مراؤ کیا گیا۔ اُس کے ا<u>گلے</u> حسمیں ہمیں تنین تدین میں مہیا کہ دىگئيں عُفيك ٣ بىج جاز مے أوان شروع كى أس كے فضاميں لبند جوتے ہى بم اپني سلول پرآدام سے سوگتے۔ کہنے کو ہم فضا میں برواز کر رہے تھے لیکن مینداس مزے کی آئی جلیے گھڑں بینگ ریسور ہے ہوں ملک زم ونازک گذیوں نے جرآرام پنجایا وہ تو گھرمیں بھی شکل میسرا آ ہوگا۔ طياره فصنامين أثرنا بثوانهيل ملكه خلارمين ساكت وجامار مسوس بتواتها وليصوقعول بي قدرت كى عنايتوں برانسان حيران ہوا ہے بہركسين ميري كھڑى بريا ٩ بجے اور ماسكوائم ہا، بجے جماز ائر رویٹ پرلینڈ کر گیا۔ وہاں پیس کونسل کے مغرز نمائندگان ہتقبال کے لیے نشر نعین <u>لائے ہوئے</u> تھے۔ انھوں نے خندہ رُوئی سے گلے لیٹایا اورخوش آمدید کہا کسٹم بربرائے نام بھیگنگ کے بعثر ہا راستے میں شرک کے دونوں طرب مینے کے طربے سے کواس کے نشان نظر طربیے معلوم مُوالمجھیلی بنگر عظیم میں زُوس کے بعض اہم مقامات اور کارخانوں رِقبضہ کر کے حبری فوعِل نے ماسکو کے درواندے پر اوسک دی بھراسی مقام سے روسی جیالوں نے دست برست جنگ کرکے تھیں والسرمني دهكيل كراريخ بحست سے دوجاركيا۔ اُس وقت رُوئى كے كالوں كى طرح برون كى مچوار طررسي هي. پۇرا علاقد كېرا كۇد اور رف كى دېنر جادرسے دُھكا مُواسحا۔ جدهرو كيمو دُودھ كى مانىدسفىدىمى مفيدوكهائى دىيا-لىندى كرون مىن سامان ركد كرئين اور نظر على خال صاحب رسیورنط میں اشتہ کرنے آگئے میروں پر دیگی کی سے امول کے کار دی <u>ہے۔ سے گئے ہوئے تھے</u>۔ میاں رہے شارمالک کے امن کونسلوں کے وفرد دیکھنے میں کئے۔ فارغ ہو کر کھید دیرآدام کیا جمیر عنس كرميره اسحوامن كونسل كے اركان اور عرب و فود كے ساتھ لنچ كيا اور تحبير ورتبا دارہ خيا لات ہوار ہا۔ پیے لینے کموں میں اگئے۔ ہر کمرے میں ٹلیفیون اور ٹیلیویژن سیٹ موجود تھا اور ڈیگر صرورات بعي قريني سي بكي بركي تقيل السكو در صل ايك درياكا نام بيجر إس بولل سيص وکھائی دیاہے اور بانی موسم کی وجہسے جاندی کی طرح سفیداور برف کی طویل ترین بل بنا موالئے جس ربيع ون عرسنة ، كيلة ، دورت نظر كتر مين -يحبقة المبارك كادن تفار ليف مفارت فاندك اكي دوست جباب فلام سرورصاحب

بیببعد مبارل فادِن ها بین می این می این از می این از می این این می مراسب با بین می مراسب با بین این می مراسب ب بینا ور کے رہنے والے میں ، طِنے کے لیے ہول تشرافین لے آئے۔ دوران گفتگو میں نے اُن سے

پُرْحِیا آپ لوگ بمبعدی نماز کهاں اداکرتے ہیں؟ اُنھوں نے سجد تا آر کا نام لیا ۔ میں نے وقت معلوم کیا تو اُتھوں نے کہابس اب جینا چاہئے. زیرزمین ٹرین (میوب) کے ذریعے پیسکول کے عوض کچھ ہی در میں جامع مامار پہنچے گئے۔ وہاں یہ دیکھ کرخوشگوار حیرت ہوئی کہ اگلی ٹیرج غیر حمد پڑ كرقطارون مين كمچيد لوگئفتين اور كچيد قرآن ٹريضنے مين شخول ہيں جن ميں اکثرتيت موجوا نوں کي سُجُ تطيبهم سحد حبامضطفي جان سيحبب تعارف فهوا توميرا إن سيم بيلاسوال إن بيلي صفول كحيار ہی میں تھا جواب میں انفول کے فرای اکرام صنیف اسلام کی علیم ہے سفارت فانول کے شامان عمدہ دار درا دیرسے اتے ہیں، ہمارا فرض ہے معزز ممانوں کو پہلی صفوں میں مگر دیں . میں نے د کیما وہاں کے جانے کے لیے بیچ میں ذراسی گیڈنڈی حیور رکھی ہے جے دیکی کراور خوشی ہوئی کہ بهلا المكرينهين جانا برتا جوشر محامنوع بيء بيامتهام قابل واوسبه اور قابل تقليد بهي حبال ايسي صُورتِ حال مو و بالصروراس كا ابتهام موفا جلبيئير. اوربيه جان كرترا زمدسترت مهوئي كرصر مطلاً عُبيدالله بسندي اينه قيام اسكوك دوران إسى سجد مين علماركو درس قرار بي مين سيدين. اورُسْاب كيمولانا سِندهي كيلفض شاكروان ونون بخاراً وماشقند مين تدريس قرآن وحديث كا فرييندادا كيفير مصروف بين اللهُ مَّ سِردُ فَزِدُ وَالراك.

بروقت مسرون كاربي - إخيل كرم ركھنے كے يد جديد ترين شينري سے كام ليا جا رہائے - يُول ككتاب بيبيها برربث إرى اوراندر انش إرى هورسي بوصبح ناشة كے بعد لمبغار بيانے كي تياري *شروع ہوگئی۔ دوہپرکو روا نہ ہوئے، لنچ جہاز میں دیا گیا عصر کے وقت بعا فیت اپنی منز ایق*صو*ُد* بِصوفيه بِهِنج كَنِّهِ بِيال سِتقبال كالرامعقول بندولست تقا اورُّ لك مُك كولك بهانت بَجات كى بوليال بولنے والے بڑى تعدا دميں جمع ہو <u>تھے ست</u>ے۔ ۱۶ فردری ۱۹۷۷ء کی شیح ۱۰ بیجے ایک شاندار ال میں ترک واقتصام سے ورالیسیسیں كالمكرس كا اجلاس شروع ہوا۔ تقاریر شنف كے ليے سرويلي كيد في وسير فون كي طور كا ايك كرميا کیا گیاجسسے آٹومٹیک طور رپبک وقت چے زبانوں میں سے سی ایک می*ی تقرر کی تقریب نی جا* لتی ہے۔ خپانچہ اتواری شام کو مایسر عرفات کی عربی میں ایک زنامے وار تقریب ہوئی وہ انچ منٹ تقرر كريت، بال دس منطب اليون مسكر تنجاء امضون نه ايب ابتد مين ربتون كي ازه شاخ اور دُوسرے میں را بفل تھام رکھی تھی۔ اِس مردمِجا ہدنے ظالموں کو للکارا اور ٹریے جش و ولو کے سے کہا ہم امریحیہ اوراسائیل کے کشتہ ستم ہیں۔ کہاں ہے ٹیر این او؟ اورائس کا بیند ہا اُکھے ایٹر؟ جيس المراجيول كى شدر الرئيل ب در دى سے بال كر راسيد بي سلايا جائے آخرك عُرم كى پاداش میں ہمارے سے ان کوسکین کی توک روطن سے نکال امر کیا گیاہے ؟ انصول نے کیا کیا ہے؟ كە ائىفىي ان كے مكانوں اور رمىنيوں سے ظلماً بے ذخل كرے اُن كى جگھ يۇنيوں كوما برسے لاكربسايا جار إب يد اخركس وجه منظ طيني معاشره اوراس كي قدرونٍ كونليث كيا گيا بيد ؟ اور

مقبوض فلسطین کے بیچل عورتول ، بوڑھول ریکیوں زندگی اجین کردی گئی ہے ؟ اما فلسطین انسانيت كي كلمبردار اورامن وآشتي كي تتوليك ديس. هم اقوام تتحده اور دنيا بجرسي انصاف کی اپیلی کرتے میں اور اس وسلامتی کی خاطر ہر قربا نی دینے کو تیار ہیں. ہم صرف انیاحت انگھتے میں، کسی کامتی عضد ب کزانهیں جا ہتے۔ اگر ہماراحق ہمیں نہ دیا گیا اور ہمیں جنگ پڑمجئور کیا گیا توماد رکھیے اوروط فلسطین کا بتجہ تجیر سرزمین انبیار کرکٹ مرے کا کیکن اپنیتی سے دستیراز نہیں ہوگا میرے ایک مانھ میں امن کاسمبل (شاخ زتبون) اور دُوسرے میں بندوق ہے۔ اب پر فیصلہ دُوسروں نے کزاہے کہ وہ امن جاہتے ہیں باجنگ ایپ جوفیصلہ کریں گئے ہمیں اُس کے

ليے تيار پائيں كے

مِين نے اشتراكتيت مح يہنوا إسائيلي وامريجن نمائندوں كى طوف ديميا۔ وه حَيَا الْكُمْ ا بنفسب كجيدش رہے بھے اور اندركى يركيفتت كركا لو تولۇنهيں بدن ميں كانفرنس في ل ميں ياسرعرفات كي قبول وتتحرك خسيت سب كومتار كرداي هي وه اين معني خير مسكوا ببسك گُوْنِجَ وَار آواز ، جذبه صادق اورغ م کامل کی وجدے وام وخواص سب کی توجه کا مرکز بند ہوئے تنص -- ١٨ فروري بير كي عبيح اليثيائي سائل ريضاب نظم على خال كي سجيده اور رُيغز تقرير مُونَى عصصب في مرام أسى دات ك ايد فاص اجماع مين "إسلام اورامن كيروضوع پرمیری تقرر بروئی عب کا ترجم بحترم سی آر به م کے فرزند گرای ساتھ ساتھ کرتے گئے ۔ وہ انجل بسلسارتعلیم بیان تشرفین رکھتے ہیں۔ رُوس اور بلغاریہ کے بادری صاحبان اور صری نمائندہ نے اِس کی بھر لور حایت کی حس پراسائیلی نمائیندہ برہم بڑوا اورامری نمائیندہ نے اعتراضات کی وجیاڑ كردي تيكن ميرب حواب كوبال ميرك بيندكيا كيار كانفرنس ك اختتامي اجلاس مين إس عزم كو دُسرایا گیا کہ ہمہ جبت ترقی ومساوات اورعالمی امن کے قیام اوراس کے فروغ کے لیے کو ڈیکسر أتظانه ركفي حلت كى وإس وقت بعض بين الاقوامي طاقتين مهيب ومهلك بتعيارون كخضية أيي میں صروف ہیں۔ بشمتی سے روشی اور مبررتیت کے اِس دور میں بھی توازن سیاست انہ طاقتوں كے كردگھۇم راسىيىنبول نەتىجىلى جىگى خىلىم مىں قيامىت بىلىكردى تقى اسى طرح سياسى خلاق الواب كابھى ديوالربيط كياسي كدوبي ورج بھى كرے بئے وسى لے ثواب اُلّار دوران اجلاس امن واشتى كى فضا كو تفيس مهنجانے والے بعض كُخباك ساہل بي ريحب المنت نجيس ديده وري سفه جلائه كي كوث ش كي كني. امن كونسل كا مالوسيد ، برشت ركهن ونيامين فضامين اورخلامين يەلىمى دورىپە سائىنس اورىخى الوجى ئەرۇنيا كى كايا ملىك دى بەراگرانسان يىلى جويرى توانائى كے مثبت اور تعميري ہتعمال كاسليقه كيدايا توبيائس كيري ميں اررحمت سے مثابت منهوكا اوراكر خدا نخواسته إس خوفناك جن برقابوية بإياجاسكا تدييراك وقت آئے كاكران الت خُوْدُتُشی کرنے پرمجبُور ہوجائے گی۔ اِس لیے آج امن عالم کی خاطر اِسمی اعتماد و تعاون کی اشدّ ضرورت ب اورايسي كانفرنسول سدانهام تفهيم مين فرى مدوملتي ب.

اختتام کانفرس کے بغینگل کی شام کوہم لوگ بھراسکو آگئے ۔ بیال امن کونسل کی تفاج نے زنگا رنگ تفریحی ریوگرام مرتب کیے ہوئے تھے اور ہمیں بدیش کش ہوئی کرسی بھی تعام کی سر كناچابي توبيي كوشل اپنے معزز مهان كے طور رسفركا انتظام كرے كى جنائج كحيد لوگول نے بنخاراً وسموندا وراشقند وغيره علاقول كي سركية في كالراده ظام كليا ول توميا بهي بيها بتباتها ليكن ميم علس ذكرا ورممُ وريلام وروالس مينيخ كا وعده كركياتها بيناني حباب مظمّعي خان صا اورديكر اركان وفد الطيسفرر بروانه موكة اورئين بروكرام كيسطابق لامورروا فنهوكيا. روائكى يصقبل آخرى تقريب بين مهانول فيميز إنول كالشكريداداكيا اورتبادار تعالقت بموا مصيح مت روس كي طوف معير مشنش الدنهاية فتمتى كاغذير الشقند كا ١٩١٠ واع المطبق قرآن کریم عنایت فرایا ہے۔ میں نے ٹیم کر آنگھوں سے لگایا اور شاعرِ مشرق کے اِس صرعہ سے ای*ں کتابے میست چزے دیگی*است اس موقع رئیں نے اپنے دادا صرت مولانا عبد اللہ بندھی کے ساتھ بیتے ہوئے اس آریخی واقعه کا ذکر کیا اوراظهارِمنونتیت کیاجرروسی حکومت نے ساتا ایم میں مولاناسب مدعی ور اُن كرنقار كوسياسى نياه ودر كركيا تقاء افغانتان كى جنگراستقلال كر بعدائكريرون تجب امیرامان الله خان کی شلح ہوگئی تو مبدوسانی اِنقلابیوں کے لیے وہاں کام کراممکن ندر اِ اور وُہ كهيں اور نیاہ يلف رمي بور ہوگئے۔ اس آرائے وقت میں رشین گوزمنٹ نے مصوف بركہ مولانا سندهي اوران كيسامقيول كونياه دى اورشرف مهانى نجشا بكه آزادى مبند كيسلسكرمين ميس وقت کے وزیرِ خارج سٹرچیجرن سے صلاح وشورہ اور تبادلہ خیالات کے لیے تعدّد ملاقا تول کا ابتمام بهي كياجس كاسياسي ملقول ني بهت ايتها الرايا - تقريباً ايب رس وبال قيام ادساسي نظام كميمطالعدكي بعدمولانام كي خوامش رايني سيخاطت تركيبنيا ديا كيا بجروبال سيروه محمعظمة تشريف لے كئے تمام شركار اورميز الول نے إس اہم واقعه كى يا دوبانى كوشظر إتحاك دمكيها اورجذبات تشكر كانت كسي حواب ديا

الیسی کانفرنسوں میں اخبار نولسیوں اور پرلیں نمائندوں کے بھٹھ کے تھٹھ لگ جاتے بیس کیمدالیسی ہی شورتعال بیاں بھی تھی۔ ایک دو دفعہ بعض ادبیوں اور صحافیوں سے مجید سائل

پرتبادلهٔ افکار جُوا . وه الله کے بندسے دیگر دقیا نوسی نداہمب کی طرح اسلام کوبھی ترقی کی را ہیں حال مجت بين اگرحه إسلامي اخلاقيات كي قدر كرت بين كيكن المغير معلوم نيس كه اسلام سولهوي صدى كى عيبائيت كى طرح حض توتهات كالمجموعة نهيس ملكه اكيه تتحرك، تراقي بنيداورتهام ألحيه ہوئے مسائل کوحل کرنے والا إنقلابی نظم زندگی ئے بیود ونصاری کے دل رسیلمانوں کی اُریخی كاميابى سيحر گھاؤ آيا تھاوہ وقت ڈرھنے كے ساتھ ناسُور ميں بدل گيا بچھ وہى اثرات إن آزاد خیال دانشوروں میں نظراً تنے ہیں۔ وہ آزادی کی طرح تعلیم کو انسان کا پیدائشی تق ۔ اور بسيك تعليم كومدرلعنيكوئج مين ضروري سمجقة بين اوزمثينل لتيكوئج كوثا نوى تعليم كاحتداورا ننشيل لينكوئج كالجوز بائر اليجيش سي لكلت بين بحنيكي تعليم كوكامس اورآدش كي لعليم سعد بررجا بتر تصور كريتے ميں . آج كے ترقی يافته دور ميں تعليم كوغنني هي اہميّت دى جائے كم ہے۔ ليكن بقول مولاً استدهی کسی قوم کی بهرهبت ترقی مصن تعلیمی اللیت رینصر نبین اس کے لیے اجماعی سیاسی شعُور کی بیداری لازمی بئے۔اور بربیاسی شور می توہیے جرانسان کو بُربّیت وامار کی اور تہذیب و جمہُورتیت کے درمیان اِنتخاب کی راہ مُجہا تہے اور انتخاب کی لیطی ہمیشہ ہمیا کستا کیجے سے دوچار کرتی ہے اور جب ان سے ادب بلئے ادب اور ادب برائے زندگی کی بات چیٹری تواندازہ ہُوا کہ وُہ معاشی اور اتری توجید کو مردُوسرے ادبی نقطهٔ نظر ترجیح دیتے میں اور ان کے زرویے زندگی اور

ادب ہردو کی اساسی قدریں ماڈی قدریں ہی ہیں۔ دوران گفتگو میں نے شاہ ولی النہ کے بعض اقتصادی دمعاشی نظرایت بیش کیے تو وہ میار مُنه يَكِينَ كَلَّهُ جِلِيهِ كُونَى اجِنْدِ كَى بابت كهه دى جور أن بيس سے دوسحا فيوں نے ڈائري نكال كر شاه ولی الله کانام اور نظرایت نو*یش کریلیے*۔

میں نے ستھ بل کے اوب وصحافت کے بارے میں اُن کی دائے ویچھی تو اُن میں سے ایک نے زیرلم سکراتے ہوئے کہا اب تو ہرکوئی انجینئر اواکٹر سائنٹسٹ اورخلا باز بناچاہتا ہے۔ نطره به كهير تعليم كى طرح ادبيات وصحافت بريمي عورتول كاقبصنه نه جوجلت بميراخبارات و جرائد میں مُردوں کی دال نُرگل سکے گی۔ اِس بینے صُب فہقتہ ڈیا۔

يدرب مين اخبار زندگي كا لازمي مُزوج برج تحجيد إس مين مختلف انداز مين حيتيا يح، وُه

اُن کے ذہنوں پر برنطے ہوجاتا ہے۔ اِس طرح سارا یورپ ایک ہی انداز میں سوچنے لگ گیا ہے

اوروه سنجة زندگى كاماتدى رُخ ميم لُطف كى بات يەسبىكە مادى اختياجات كى كونى عدنىي لورىر إنسان كيديداس كاحسول المكن نبيس توشيل ضروريد اس كى وجديد بيك كرونني اكفي ابْ ئۇرى بىوتى بىدە دُوسرى أس كى جگەلىلىتى ئىد إس طرح برروز نېت نىئى خوابىشات بىدا بىونى جلى جاتى بين يشلا تعليم كے بعد إنى كرير ملازمت اور تعليم افته فبول صورت بيرى، ميرني الل كى كار اورفيش ايبل علاقه ميس كوعشى، إس كے بعداولا و كى لعلىم وترتبيت، علاج معالىجە، سئيرو تفريح كمه ليدمبنك بلنيس وعنيره وعنيره بغرض انسان توختم بهوجا تأبيبيكين ائس كي خواهشات يمعبي نتتم نهيس ہوتيں اورځ ل مجرل انسان اورائس کی لا متناہی خواہشات بڑھ رہی ہیں اِسنِ بستے سے وسأبل حیات کمسے کم تر ہوت<u>ے جل</u>ے جارہے ہیں۔ اِس طرح مسابقنت ومتفا بلہ حبُگ وجدل کی ک<sup>ہا</sup>نی كارُوب دھاركراختنام كوپینچ جاتاہے۔ میرا بورب کایه مهلاسفرید. دوران سفر پیسنے پیچیزخاص طور پر نوٹ کی کروقت اور اصُول کی بابندی نظافت و ایکنرگی اورایئی کهیش کا پورپ میں سبت خیال رکھا جاتا ہے اوراب يتهذيب البندعوج كورنيج عكى بئد مراجس شريس مى قيام بروا، برول مين رات سوني سه قبل اورسوریے سات بھے فون کی گھنٹی ریر رسیور اُٹھاتے ہی کُڈ نائٹ اور رہے گڈ مارنگ اور لیُں شب بخیراور صبح بخیر کی صبحت وسلامتی کی دُعا کا نوں میں رُس گھولتی رہی بیال کے ہرشعبَہ زندگی میں مرد دعورت شاند بشانه کام کرتے ہیں۔اب چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اقدار بھی برلتی جا رہی ہیں۔ پیلےعورت گھر ملو کام کاج اور بیتوں کی برورش میں صروت رہتی تھی، اب اُسے چارغ خان سے شمع محفل بنا دیا گیا ہے، گویا پنبہ واکش کوجمع کر دیا گیا ہے ہیں وجہ ہے کہ اِن میں نمو دونات اوربيروه وشم كيلبوسات كاستعمال تنرى سيصيليا جاراب يبليصبم كانظر أمحال تفاك جبم کا نظرنه الم نامکن بئے جبروں رہیک اپ کی تنیں ط<sub>ی</sub>صائی جار ہی ہیں، اختوں بر رنگ مقوبا جار بإسبعه إس طرح قدرتي حش كي ابندكي فناهوتي جاريبي بيصاور بي نوُفتهم كي مشتش باقی رہ گئی ہے میر بین ال میں شرق و مغرب پر بیتم جنس اور جرائم سے مملو انجیش فلمول نے مطایا ماحول اور ما وَن مصيصة مِين ما وَن كي بيشانيون بير خو تحيد كتما به والب الآخروسي قوم كامتقدر بن جاتا ہے۔ یہی وجہ اے کہ کر دارسازی کے لیے عورت کو متقدم سمجھا جاتا ہے لنذا ملت کی

شامِ الم كومبع بهارسے بدلنے كى مل دِمّر دارى عورت پرعائد ہوتى بئے۔ یہاں صفائی کا یہ عالمہہے کہ گوڑا کرکٹ ،حیلکا، کاغذ کمیں نظر نہیں آتا ۔ ہول کے محمرے اس در دصاف شھر کے ہیں جیسے تعمیر قرزیکن کے بعدا بھی کم بیال کسی نے قدم نہیں گیا اوراشا بنوروونوش كوكسى مرطد برانساني فاتونيس لكتا كهيت اورزراعتي فارم سے لے كر حلق میں اُ تاریخے کے تمام کام شینوں اور آلات کٹلری سے لیا جاتاہے اور ڈرائنگے رُوم میں داخل ہوتے ہی ایک دفعہ تواجلنی کو اِس کی نفاست وزیباً بش اورسا مار تبعیش کی سے اُوانی جیرت زده کر دیتی ہے۔ اُ **جلے شفاف نیک**ین ڈمیبل کلاتھ بمفیس کراکری، زنگارنگ خومشبُو دار مصولول كي مهك اور دُودهياروشني أنحهول كونيره كيه ديتي ہے اور جہال كك لباس كالعلق ہمارے ساتھ کبھی ڈزر امیر، وزیراور سفیر بھی ہوتے لیکن کیا مجال اُن کے اور اِنٹر ریٹر، وٹیراور وٹیرس کے بہاس میں کوئی فرق نظر آجائے، اور مجیدالیا ہی مال ہیکٹر دیجوریش والوں کا ہے۔ اُن کی تراش خراش، وضع قطع، تن زیب بیاس اور عجمگ عجمگ کرتے بئیر ک<sup>ونک</sup> سیون کو کوکھیکر نواه مخواه ان سے حجامت بنوائے کو جی جا ہتا ہے۔ ية تورسي بيان كى ظاهري جياج ند، اندر كاحال شنت بين ئيلام بركسف جب الله نے ویا کو امن وسلامتی، پاکیزگی اخلاق ومعاملات اور عقب قلب ونظر کی تعلیم دی اور کلم کی شمع روش کی، اُس وقت سارا بورب تهذیب وشائشگی اورعلم کی روشنی سے کوسول دورتھا۔ یہ بورب حدّ اعتدال سے مجی آگے برصتے جلے جا رہے ہیں : طاہر ہے اس کا انجام اس کے سوا اور کیا ہوگا۔

بلم وحمدت كى جوت اسلام نے جگائی بدرسكن افنوس كدا بسلمان إسسى بيجيے بينت اور اہل

متعارى تهذيب لينفه خبرسه الب مى خود كشى كرسه كى حوشاخ ازك يه آمشيانه بنه كانا يأتب إر هوكا محرر ؛ إس خط كوسوفيه مين لكه فاشروع كيا ، كيه ماسح أكر كلِّها ، بقية جهاز مديم كل كيا ،

مجھے تو مرشہ اضھا لگتاہے، صوفیہ بھی بیند آیا سکن ماسکو کی بات ہی اور ہے بیاں کے باشندے وجهيه صحّت منداور لينه كام مين عنى مهال كي شركين كشاده ، شريفيك روال دوال – بإزار

با رونق، گرج ب کے بندگنبدو مینار، کارخانے، فیکٹران اوروسیع وعرفین عارات ، اصنی وحال

کو گلے طلاتی بیں اور ایک کی دیدسے دُوسرے کی خطرت آشکادا ہوتی ہے۔ ماسکو کا مرسم مطر آنا حیدین ہے کہ بتوں سے بینیاز، دُودھ میں ہنائے ٹنٹر مُنٹر دُخت جیسے سپید کھتد رمیں طبوس بہار کے انتظار میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوں۔ اُدھر ہوئم کی بیٹ ترت، اِدھر زندگی اپنی نُوری ابا فی و دِکشی کے ساتھ ہرطون جلوہ انگل یجب سراکا یہ حال ہے تو مرسم بہار کی دلفر پیبیاں کیا ہتم نہ دُھاتی ہول گی ؟ جرمنوں اور فراسے سیول کو دُوسیوں سے ہمیشہ بیر رہا ہے لیکن نہولین اور ہملر جیسے فائح لکو ماسکو ہی میں عہر تاک شکست ہوئی۔

یرات کامچهلاپر ہے۔ انجی کچھ دیر پیلے کھڑی کے داستے باند ہم سے انھکیلیاں کر رہاتھا نیلے آسمان پر آرسے جبلدا رہے سکتے۔ باربار دھیان چاند کی طوف چلاجاتا، اب وہ فائیب ہوئے کی سوچ رہا ہے۔ صبارف آرطیارہ تیزی سے کراچی کی طوف لیک رہا ہے۔ انجی فورکے کرسے ہم کارہ اُس نیا کا معہد موہ مون من طراق معہدا، حود کہ فیش، لیحد ا

کراچی اُترنے والے ہیں صون چند منظ اِقی ہیں۔ اب حرف اُترسُن لیجے اِ
سکالا یک کا بالشوک انقلاب نصوف دُوسیُ بہتا ہیت کے خاتمہ کا ذریعہ بنا بکہ وُنیا بھری
اِدثا ہموں کے لیے پیام اجل ثابت ہُوا۔ اور اس حیت سے سلاگ یا کہ انقلاب فرانس کے بعد
یہ دُوسل ہم گیر انقلاب ہیں ایک میبی ساری مہذب دُنیا کومتا قر کیا ہے۔ اِسی وجسے وُس کے انقلابی ہمیرو وی آئی لین اور بلغاریہ کے اشتراکی لیڈر دمیترون کو وہاں جُری قدرون نزلت
کی انگاہ سے دیمیا جا آہے۔ اُن کے خاکی حبوں کو ادویہ کے ذریعہ جُوں کا توان محفوظ دیکھ کرانیاں
میران رہ جا آہے۔ می مصراوی کا قدیم فن ہے لیکن یہ تولیسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے وُنیا سے اُسطی
میں نہوں بھرے الول ، ناخنوں کی زنگت سے زندہ مُردہ کی ٹینر شکل ہے۔ الغرض اُتھوں
می نہوں بھرے باہ قربانیاں دیں ۔ قوم نے اُتھیں نرندہ رکھے باعزم کر لیا۔ سے ہے بعض فراد
قوموں پر بھاری ہوتے ہیں، اُن کا عزم بالجزم قوم کی ڈولتی نیا کو بارلگا دیا ہے۔

معنی چین من منظمی اور انجری اپنی اپنی سیٹوں پر سٹیاں باندھ لیں۔ ابھی تع وڑی دیر میں ہم کیاچی انٹرنیشنل ایئر موردٹ پر اُتر نے والے میں . کواچی انٹرنیشنل ایئر موردٹ پر اُتر نے والے میں .

اَلتُدُلِب ، اِقْ بُرُوس ، خط عافظ وناصر (نحونوشت) انترکبس ، افغ بُرُوس ، اخفر عُبیالتدانور نام سلطا اللوليا حضرت مولانا حبيب لند مهاجرمد في ثم مكى كنام بسطا اللوليا حضرت مولانا حبيب لند مهاجرمد في ثم مكى كنام بسن فطر: مُولِّف كوالله تعدادا في يسترج برجائي سعادت سدادا.
يركن امراحقر كوصرت اقدى في يرستى عطا فراي (مُولِف)

إسسيثبان

بمستهم دفترخدام الدین شیانوالگید شاهرده مؤرخه ۲۲ فروری هافیارم

مستيد فالمحترم وام بقاه

تخِتةٌ وسلامًا - حامل عربينه مخترم بها في عثمان غنى صاحب خوش تتم سے امسال بني والده ماجده كي بهراه زيادت حرمين الشريفين اور فريفيته او آگئ ج كے بلسله ميں تشريفيند لاد بيدوييں۔

ماجدہ کے بہراہ زبارت حرمین کشریفین اور فریفیئدا دہائی سجے کے بلسلہ میں شریفی لارہے ہیں۔ موسموف کا شمار علی فسرت رحمة السولید کے آخری و ورکے توسلین میں ہونا ہے لیکن ان رپاللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے ۔ لینے معصروں اور ہمجولیوں میں صنرتِ اقدسؓ سے خورمیت نفید ہوئے میں وقعی

الته نے نوازائیے۔ اِس اپنیر نے جو کد اِن کے اُس دور کا بھی شاہدہ کیا بئے حب کہ کلین شیو، اَپٹو ُٹومیٹ بی اے پاس واہ کمینٹ میں سرکاری طازم تھے، اب عہدہ میں خدانے ترقیعطا فرائی بئے، جو کدشتوعدا در فرص شناس افسر میں کیکن استحادت دعلوت، ظاہر و باطن میں بیتے دیندار

ئىچە جويىدىشىغىدا در قىرىق سنانس اقسىرىپىي ئىين انسىقلات دىجلور: دا كروشا فىل سلمان مىن ـ ألكىھھ زىد فۇرد كى كارك ِ .

عثمان بھائی کئی سال سے ج کا اِدادہ رکھتے ستھے گرقر ُعرکے قانون نے بہاں کم نفیت پہنچادی اور اس سال بھی قرعُہ کی بجائے ما یُوسی ہی ہاتھ آئی نیکن جرشِ عقیدت وارا دت اور والہا نہ شوقِ جے نے بابپورد کے اور بجر بن کا وشوار ترین راستہ اختیار کرنے رہمِبُور کر دیا اورُطف

و مهند مون سے نی پروت مربوری و مور رین و سد استر سیار رہے پر بور روی اور سے استر سیار رہے پر بور روی اور سے می بیسنے کہ حکومت نے صرف آمدورفت کی اجازت دی ہے اور زرمبادلہ قطعًا ایک بانی نہیں جہا۔ اس بارہ میں اگر کوئی صرورت بیش آجائے ایکسی دُوسر سے معاملہ میں تو ان رپر جرم فوازی موگی، میں اُس کے لیے برا ہو راست ممنون و شکور ہول گا۔

ائميدىپ كەھنرىت والابعا دنىت ہوں گے. بيال سب خيرىت بىر. دھوات صالحہ

میں ۔ والسلام کیسکم ورمتالتہ سیاہ کار احقرعبُسیدالتدانور

بسن م سيدالعارفين صنرت كماج ميال عبدالها دى صب دين بوُرى نوّالْة مرّفدُ

مستيدى المحترم وامت بركاتهم!

عالى عربضيه أمنه بي بصرت اقدس رحمته التعليد كيمتر تسلين ميس ي يسويس إسى طرح

ألبخناب سيمهى بله نبا وعقيدت ركهتي بين عرصه سية قدمبوس كالشرف حاسل كزاج يتبي قيس ليكن حق تعالى نے اب موقعه مرحمت فروایا ہے، اُمید ہے کہ ان کے حال بنچے سوسی توجّب فرائينگے۔ التقريهي أكيس ضروري كام كے سلسله ميں حاضر ہونا چا ہتا ہے، الله تعالى جلدي سس كى

توفيق عطا فرايئن. آمين

والتلام عليس كم ورحتراليه احقرعبُّسيدالله انور (خودنوشت)

( نقل حضرت میاں راجن احرصاحب دین بودی سے دستیاب بروئی، مُولّف )

عجيم محراسحاق كبياوى تحمي فظمه كيام

باسم مسبحانهٔ مقرم المقام تحریم شمیر اسحاق کیمادی دام بقاه

السلاعليكم ورحمة الله - عامل عرفينه يحرم فرائي بنده عثما بغنى صاحب المحترم ابني معمروالده ماجده

کے ہماہ سفرمبارک جے دعمرہ وزیارتِ مرمین کے بیے تشریف لارہے ہیں بموسُون ہمائے بینی رہے ہوں موسُون ہمائے بینی رپ ختام الدین ہفت روزہ کے خاص ضمون کاروں میں سے ہیں اور حضرت رحمتا التعلیہ کے اوا دہمندوں میں ان کو خصوص مقام حال ہے اور اس ناچنے کے ساتھ حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر مرفوات ہیں۔ لہذا میری گزارش ہے کہ جس طرح آئی ناب نے گزشتہ اسفار جج وعمرہ میں ہماکہ ساتھ احسان فرایا تھا اگر ان کو ضورت ہم تو مرائز تکاف جس قدر دیم کی فرائیش کریں عنایت فرا دیں جس کو فرائیس کے فرا لا ہمور میں اوا کر دی طبئے دیں اور اس کرم نوازی کے لیے احتر بطور خاص ممنون و شکور ہوگا۔

وانت لام علیکم ورحمته الله سیاه کار احترعبٔ بدارته انور (خودنوشت)

بنام حضرت مولانا قاصنی محدد المحینی صب بظراک

بده ٨ ارج ١٩٤٨ء يتدى الحقرم لازالت ماسيم

محدّا جل بلنه محدّا محل سلّمهٔ سے سلام قبول فرائیں، گھرسے اندرُون خانہ کو سلام عرض کریں۔ والسّلام عليكم ورحمّة الله اخفرعبُّسيدالله الور

بنام حضرت مولانا قاضى راهد المستنبي صاحر منطقهان

الطاف وعنايات كر بحركم نه ميرمشرف فرمايا عمُده ديده زيب وملير ، رحمت كالنا

كے جدیدالدیش كانهایت مبارك، نظر افروز اور دِل کُشانسخه با كرعشق نبوی منی الله عليه وسلم ك

سمندرمين بلاهم بربايهوكيا ،كس مندسير كيجير إس كطف خاص كار

حق تعالیٰ ان مساعی حملیه کو سنجاتِ دارین کا ذریعه نبامیّس ـ دارا تعلوم دیوبند کا نا زه پرچه دیجه

محرّمت نامر سے بمشیر *محرّمہ کا دارِ فانی سے دارا لبقار کی طر*ف کئرچ طبعًا باعثِ فال سُوا إنّا لِيّد وإنّا اليه راجون ـ الله تعالىٰ البيني حرار رحمت من ملند درجات مع نوازير . بس لندكان

نعاص كرمولانامحمّدالياس صاحب مولانامخمّرا نورصاحب كوصبيرمبل اجرجزيل عطا فيراينس البنع مبی اُن کاصدقهٔ جاریه میں، خُداسِلامست ریھے۔ آمین سب کی خدمست میں سلام سنون عرض والشُلام عليكم ورحته التهر کر دیں۔

(نود نوشت) احقر عُبيدا لله انور

## بنام خباب فيظ فك عبدالواحد مبا كرمزاله

محُبِّ صادق زيد مجدكم

سلام سنون ـ فرزندِسوم سلّهٔ الله تعالی کی خونجری سے دل شاد کام بُوا

مجتت واخلاص سے لبرز وطیروں شیر نی کے لیے دھیرسارا ہدییش کر قبول فرائیے اور گھر

میں سیسے سلام سنون اور مبارک او کیے

التدنعالي آب كے بحیل كواعلی تعلیم و ترسبت مصر مراز فرائے اور اكابر كے فقش قام پر چلنے کی توفیق ارزانی فرائے بلکہ آپ کی طراح قرآن ٹریصنے کا جذبہ اور سلیقہ بھی نوازش فرائے ا

سِحّى بات بِيبَ كرجب آب كون واوّدى ميں قرآن يا ادان باكى مدنى انداز ميں ليھتے ہيں تو وه دِل کی گهراییمول میں اُتر کر رُوح کو گراتی ہے جس سے آپ کے لیے بیے اختیار دُغاکلیتی

یے۔الترتعالیٰ آپ کے مرواقبال اور سعادت مندی و کال میں برکت عطا فراتے۔

الدالعالمين. آمين - دُعارُ و دُعاجِ احضرعبُ يدالله انور (خُعينه)

تصربت قدرالام الدلئ نهاني في المنظم المرابي المانت مع في الشاد فيقة وقت يه تخرر عنايت فراتي

اكمد لله وحده والصّلاة والسّلام على من لا نبى بعده

محص أنجناب كيسلسلة عالية فادريه واشدير كاسباق كيميل اوربعض وتكراهوال وكيفي كا انتظارتها وبحرالة تعالى بطريق من ويسيه وأرك اب مين انشاح قلب سے آپ كومجازين

بعیت ولقین میں شامل کرا ہوں آور تو گلاُعلی اللہ اجازت دییا ہوں کہ آپ طالبین صوق کو ببعیت کرمے التّدریج ان کے اساق محمل کرایا کریں اور لینے اورا دواشغال دمجمعی منظری تھیں

اورسالكين كى استعداد كمصطابق بهيشه آسان اوربهل محصول تدابير اختيار كريت اكطبيعت ميس اڭابىيە مىمىس نەبراور قولىئے باطنىيە بىچى جلايا جامئى. إس طرىق عمل سىھانشاراللەر ئەكىيە قلىلەر تصفیئہ اطن کے ساتھ ساتھ دات بتی جل وکرہ اور مبیب کبر با علیہ التی یہ والثن سے مجت اجاگر ہوگی اور انعاماتِ اللیہ شاہل حال ہول گے جس کی برکت سے حکمت و موفوت کے درواز سے کھٹل جائیں گے۔ اِس دور میں شاہ ولی التہ راسخین فی اہم کے اہم ملنے جائے ہیں، چونکہ علم کا مقصود حمل ہیں۔ اِس کے شروع بیث ہ مقصود حمل ہیں۔ اِس کے میں مقصود حمل ہیں۔ اگر خدا توفیق دے تو اُنفیس صرور اپنے مطالِعہ میں کھی ہیں۔ اگر خدا توفیق دے تو اُنفیس صرور اپنے مطالِعہ میں کھی ہیں۔ اگر خدا توفیق دے تو اُنفیس صرور اپنے مطالِعہ میں کھی ہیں۔ والام بیدا لیے دہو کہ عین و المتعان۔

والسَّلام علیب کم ورحته الله احتر عبُسید الله الور ۱۵ مِحْم ۱۵ کار اکتور ۱۹۸۴ م

بنام حضرت مولانا سیرحاً ویژین و صب مظلهٔ فیصل آباد خلیفهٔ مجاز حضرت امام الدی دلانا عبید لیا اور خراهیه

یست بار صورت مرالا استید جادی و با جید مدور و روم در ایک مرتبه کیسس منظر او حضرت موالا استید جاوید مین شاه صاحب ده طراز این که در کیک مرتبه محضرت اقدس علید الزمته کافی دیر بعیم جدسے فارغ بردئے اور گھر کی طرف نشرافین کے کیے اجب میں جدم کے کیے اجب میں جواجا برح میں بات کرنے کی درخواست کی ۔ آپ مکان کے اندر لے گئے اور وہاں مجدوالعن آنی رحت الشرعلیہ کا واقعد شروع فوایا ۔ بند نے بھی ان کے مکان کے اندر لے گئے اور وہاں مجدوالعن آنی رحت الشرعلیہ کا واقعد شروع فوایا ۔ بند نے بھی صابخرادوں اور خلفار نے اس میں میں مرفع میں ان سے اختلاف کیا ہے اور بدیشان تی کر حضرت و اجازت کے رابات میں رسائل بھی تصنیف نے بھی بیر جرات کرنا تھی اُس سے فواغت کے بعد اجازت کے کہنس میں صوب حضرت کے ارشا وات کو شدنا چا جہنے تھا بخود کہنا ہے اور پر بیان تی کہ محضرت کے درخوا کی اجراب کرنے گئی کو بیان نی محفرت کے لیے خطا کی اور جرات کرنا جراب کرنا جا بہت کہنے میں دوستوں نے مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کی کرنے گئی کو بیان نی محفرت کے لیے خطا کی اجراب مورن کی کرنے گئی کو بین آئی بعدرت کے لیے خطا کی اجراب بھی کو کہنے کرنے گئی کہنے میں آئی بعدرت کے لیے خطا کی اجراب بھی کرنے گئی کو بین آئی بعدرت کے لیے خطا کی اجراب بھورت نے ایران فرایا " (مؤلف )

بهم الترازّ حمل التحمي التحمي الرالعالمين آمين ـ سين بين مصرت مولانا مخهر ظرلعين صاحب مذخلة اور د*نگير ثري*سان حال احباب كي خد*ر*سة <sup>م</sup>يرالع عرض کردیں۔ والسّلام ليك م ورحة الله (خود نوشك) ۲۲, فارچ ۱۹۸۴ ء بنام حضرت ولأنامحة أبرابهيم الاكوني مضرت مولانا محترا رابيم صاحب دام التدركاتهم تنجنه وسلامًا - يكي بعد دلجيك أنجناب كا اورصاح زاده صاحب كا خانيور حضرت الأمير مركزيرى فدمت اقدس مين عيادت كے ليے جانا قابل سائش امر بے بن تعالى دنيا و آخرت ميں إس كاعظيم اجرعطا فرائيس وِداع و وصل صُرا كانه لذّت دارد بزار بار بروصد مزار بار با آب کی اس بمت مردانه کی جس قدر دا ددی جائے مم ہے۔ الله رب العزت ساری ج كوليني اكاركى اسى طرح عزت وتوقير نصيب فرايس بمسب كى طوف سيصرت اميروامت بركانتهم كى خدمت ميس سلام نياز عرض كريس اورخريت معلوم كرك واليسى بإس كي فضيل يصطلع فرائیں -- جب مے صرت کی کلیف کا پتہ علائے ذاتی طور پر اور طبوں میں برابران ع حق میں صحتِ کا ملہ کی دُعاملیں کرائی جا رہی ہیں \_\_\_\_ اللہ تعالیٰ قبولتیت سے نوازیں

الرالعالمين آمين-

والتلامليكم ورحة الله سيه كار احقر عُبيدالله انور

اارمارچ ۱۹۵۵ء

جمعيه علماراسلام كاليك رابنهاكنام

ستيدي المخترم وام بقاه

سخیتهٔ وسلاماً - اتوار ۴۲م م کوجهیته طهار اسلام پنجاب کا ایک نمائینده اجلاس مدرسه
قابهالعکوم لا مودمین منعقد جود با بچرجس مین شوید به ایر ناظر عمومی اور ناظر انتخابات شرک
مول کے، اس موقعه ریض بینچ عامیس کے دریں اثنار مجاری درخواست بے کو مضرت والا بھی مہزانی
منام مک لا موریونچ جامیس کے - دریں اثنار مجاری درخواست بے کو مضرت والا بھی مہزانی
فراکر اس دن لا مورتشر لویٹ ہے آئیں - انشار اللہ صفرت مفتی صاحب سے بہا مضفل گفتگو مہرز فرائس میں میں کا مہر کا میں انشار اللہ صفرت مفتی صاحب سے بہا مضفل گفتگو مہرز فرائس میں سکے گیری

جاعت کے خلص احباب کی بیولی تمناہے، اس لیے لطور فاص صفرت مولانا اراہیم صبا کو آنجناب کی خدمت میں بھیجا جارہا ہے۔ ائمید ہے مزارج سامی بعافیت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہم رسلامت رکھیں۔ آمین

والتلام عليكم ورحمة الله احقر حبُسيلالله انور

17 رحون 1940ع

حضرت مولانا احمد على مراج (كويت) كى كتاب مومن كے عقائد واعمال " پر تقر نظير خليفة مجاز فباشين ام الله ئي صرت مولان محراجل قادى منطقه

عززم مولوی احمالی الرخاف الرشدمولان سارج دین صاحب آف دیره اعیل خان کی کتاب" مومن کے عقابَد واعمال "کا مجھ عقبہ ج"عرب المز" کویت میں مشط وارشائع ہور ہاہے،

نظرسے گزا۔ الحدلتد كدعزىز يوصون كا انداز برا پسنديده اورشگفتنہ

ایک انسان کی زندگی میں عقائد کو جوا ہمتیت حال ہے اُس سے ہرزی شعورانسا جو اُنت یئے۔ انسان کی نجات وسعا دتِ اُفروی کا انتصار عقائد کی سحت و درستی رہے ہیکن افسوسسر کم

آج بهی شعبرست زیاده صعف و محلال کاشکارید سعید بین ده روحین جواس شعبه حیات میں

کام کررہی ہیں اور جمال کہ اعمال کا تعلق ہے یہ وہ کل بُوٹے ہیں جن کے ذریع ہجرایت میں رونق آتی اورانسانی رُوح کو بالیدگی نفییب ہوتی ہے۔ یہ درست کدیے انسان کسی زکسی

وقت يخبشش كاستبق بهوبى جلئه كاليكن بيطلى كاوال اتنا شديد ب كد إس دنيا اورائس ونيا میں اس سے دوجار ہونا ہی ٹریآہے۔ اس لیے صرورت ہے کہ عقائد کی محت و درستی کے اعمال

كاشوق بيدا ہوا وراكيك لمان صحيح معنوں ميں باعمل وباكر دارين حائيه . غرنزی مولوی احم علی صاحب ایک علمی گھرائے کے فرد ہیں۔ ان کے والد بزرگوار داراہام ديوبندك فيض بافته اورمخدوم العلمارسيدي مطاعي صرت اقدس مولاناسيحسين احدمدني مسك شاگرد ہیں۔ عزنری سلند نے ٹری جانگاہی اورمحنت سے بیکام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اِس محنت کو قبول فرائے اور کم برادری کے عقابد واعمال کی درستی کا اِس محبوعہ کو ذریعہ بنائے۔

أمين مجرته ستيدالم سلين عليه التحيته وتتهليم احقرعبيدالتدانور

عززيكرم مولوى احمدعلى ساج صاحب تلكم وعافاكم

ماجى بشيرا حمدصاحب كے توسط سے آپ كے سلام اور ديني سركرميوں كاعلم بروآر بتائے مجلس ذكر كا بابركت بلسله وبال شروع بُوا طرى سترت بُوني . مازه خدام الدين مين اس كي رايش مجمی بھیں گئی ہے۔ الد تعالی اس مسلہ خیر کوسب کے لیے نجات وسعادت اخروی کا فراید شائے۔ برا در دینی محمد اقر سکر صاحب اب تشراعت لائے تو آپ کا گرا نقدر تحفر اجمل میاں سلّمهٔ كى ثادى كەملىلەمىن لائىر. جذبات شىكىرى مائقسانقە رُوان رُوان آپ كەلىيە دُھاگو<del>تىك</del> التدرت العترث إس ربط بابهي كوابني رضاكي خاطر قبول فرمائه اوراك كواحر جزل سے نوانسے

آپ کی کتاب کامتعلقہ حصہ دیکھا بینی سطورارسال ہیں۔اللہ تعالیٰ فتول فرطئے،اور اس نعمت کو آپ اور آپ کے والدین کے لیے ذریعی نجات بنائے۔ مجملہ احباب سے سلام واستسلام احضر عبید اللہ انور (خودنوشت)

مُولَّف کے نام

برا درمحترم جناب عثمان غنی صاحب دام نقاه تعجتهٌ وسلامًا - حاملِ عریضیہ بیے جارہ عرصہ سے پریشان حال ہیں بیرصوف چند روز بیشتر

اِس بید کار کے پاس لسلہ ملازمت تشریف لائے تنف ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح شکیسلا چائنافیکٹری میں ملازمت مل حائے۔ اِس بارے میں مجھ سے صنرت قاصنی صاحب منظام

باننافیکٹری میں ملازمت مل جائے۔ اِس بارے میں مجھیہ سے صفرت عاصی صاحب مرحکہم سے مم عتوب لینا چاہتے تھے، اسے میں نے سُور ادبی مجھا اور ریکلیف آپ کے سروال دی کہ

رم ہے تو مارا کردگشتاخ من مانا ہمنی موام یو ااسی مافس تا ہ

فُدانے جا ہا تو آنجناب معاہل وعیال بخیروعا فیت اور نوش وخرم ہوں گے۔الترکیے اکتورے اکسی وخرم ہوں گے۔الترکیے اکسی والسے دان کا کام ہوجائے۔ پُرسان حال احباب سے سلام اور گھریں ہز رُدو وکلال سے دُعا پیار کہ دیں۔ نیچے آج مری سے والیس آنے والے ہیں۔ آپ کے ہردو خطول تیکے ہیں عند سے استخال ورحاب میں مظلع کر واجائے گا ۔

عنقرب إشخاره رِجاب سِيطَّلع كُر ديا جائے گا۔ الآلاہ ا

۱۳ جرلائی ۱۹۷۱ء وعاگرو دُعاجر التقرعبُسيالتدانور (خودنوشت)

پین خطر؛ احقر کو ایکشیکل درمیش تقی بهاری توم عرض وگزارش لینے مرقباً همی کی خدسته مینوا کرتی تقی بیگرای نامرائس سیرتیار شرم کرتھ ریفراما اور لینے خدام خاص سے ہاتھ دیم تحاکف اسال فرایا دیم آن

444

اخي أكرّم! الحال الله بقاه

۱۸ وسمبر الواع

سخیتهٔ دسلاماً به برووگرامی اسم مرصول ہوئے کیم دسمبروالا پڑھ کرسخت رہنج وقلق ہُوا کیکن ان حالات میں بھی ہدیے اور سبنات؟ اچھا رزّاق کریم اِس ماہ صیام کی برکت سے داری میں اضعافاً مضاعفہ برکت اور اجرو تواب سے نوازیں، آمین بیرسیہ کار توصیب عادست یا

عدیم افرصت ہوئے کی وجہ سے تشکر وانتنان سے بھی محروم رہا۔ کرم السے تو مارا کرد گئے ناخ

رم بهرکیمیت، مدُوژنرّب برانگیزد که خیرا دران باشد کے مصداق حیٰدسطور اِس ادتُه فاحبہ ماروں زرمتے ریوکر بہا ذوجی و واز کھیا ہیں ور نی وارخا کی از این طرک وانگرگر

کے سلسمیں زیر تخربر ہائی بہلی فرصت میں تکمیل بذیر ہونے پر الماضلہ کے لیے پیسٹ کی جائینگی۔ محرّم بندہ جناب جاجی صاحب اور صرت ٹینس غالباً اسی افت نازلہ سے متاثر ہوکر زمایت معرّم بندہ جناب جاری سے سے بیار میں میں میں میں میں اس میں اس

کے کیے واہ کینٹ آیا جا ہتے ہیں۔ ایک خرنماز مترجم خراد خرادوں کی ضیافت کے لیے ارب استے اسلام کے لیے ارب سے درستا نیز عیدی صدرسدی سے بعقے رسی کے لیے اسلام کی دنیا " نمینہ بی بی کے لیے" تعلیم و تربتیت " نیز "عیدی صدرسدی کے مطابق بیش ہے، اور "مِلیٹھی حید " کی مناسبت سے سوّایں رومالی اور ڈیتے کا میٹھا ڈودھ . .

کے مطابق پیش ہے، اور "ملیتھی حید" کی مناسبت سے سوّایل رُوالی اور ڈیتے کا میٹھا ڈودھ. " فارز" عید اور جمُعہ کے ہتعمال کے لیے عطر دربار حاصر ہے اور ایک بیکیٹ لیکسٹ بجّی کا تتخم ہے۔ بیال سب جیروعافیت ہے۔ واہ میں ملنے والوں سے سلام سنون عرض کر دیں۔ فقط نہ ہمونومید، نومیدی زوالِ علم و عرفاں ہئے

ائميدمردِمومن بعضائے دازدانوں میں رطاداتالی ائمیدمردِمومن بعضائی میں المیداللہ انور ۳ بھے شب

کیسن ظر: التقرکی الجدیما انتفال ہوگیا تو صفرتِ اقدینؓ کے نقام یہ گرامی المعی لاہورسے لے کرتشرلین لائے۔ (نولفن)

بنوری عنوائر مجی عثمان عنی ابقاہ اللہ إلی يوم القرار تعیق م مجی عثمان عنی ابقاہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ متحرمہ کے اس دارِ فانی سے کوئے کرنے کا من کرسخت

و کھ ہُوا۔ اِس سے پیلے والدہ ما جدہ کی رحلت کا صدمہ ابھی آ زہ تھا کہ بیما دِثَہ جا مُکاہ بیش آیا۔ سچے ہے میں سے جب آتی ہے تو ایک ساتھ آتی ہے۔ مؤمن نے کسی ایسے ہی ابتلا کے وقت

برق کا آئمسسان پرسٹے واغ کها ہوگا ہ یھُونک کر میرے آشانے کو مرحُور والده كيحبنت الفردوس كوسدهارنے كے بعد بيار اور وُكھيا بيوى كا ومعصُّوم برخ ں کے لیے ب غیبمت تھا۔ اب جبکہ وہ مجی طویل علالت کے بعد داغ مفارقت سے کئی ہے۔ برگوں کے لیے ب اغیبمت تھا۔ اب جبکہ وہ مجی طویل علالت کے بعد داغ مفارقت سے کئی ہے۔ ... توالٹد کی مرفنی کون ہے جو دم مارے \_\_\_\_ میں توصرف پر کتا ہوں کہ جب موت ایک آئی مرفت کے اور رہنج وغم اور انسان ایک ساتھ تخلیق ہوئے تھے توالٹہ تعالیٰ مضاب اورحوادث كوسهار نه كے ليے بتيم كا دل مجي عطا فرائے اور صبروبر داشت كى طاقت مجى . . بالخصوص نتقے مُنتَّے بیمُول سے بحیّ کو حبب موت اُن کی ماں کو اُکیک لے جاتی ہے تو وہ اور بھی قابل رحم ہروجاتے ہیں ہے ہم میں ٹو چھتے بھرتے ہیں زملنے بھرسے جن کی تقدر نگڑ تی ہئے وہ کیا کرتے ہیں

° دُختِر مُؤلِّف کے ام

بين ظر الصرت اقدال تبليغي دوره برمري تشريف لائے توميري بلي نے آئے كے له نام ایمنط دیا حس کے جواب میں پر گرامی نارع طا ہوا۔

تمينه بلي جب<sub>ي</sub> ،ع**رش** ربهو!

وعليكم السّلام ورحمة الله به متهارا بيلا احيَّا ساخط ملا، لرِّيه كر دِل إغ باغ هوكيا -تمھارے حیو لٹے بھائی اور تھارا پانحوں وقت کی نماز اور قرآن مجید ٹریھنے کا حال معلوم کرکے اورهجی نوشی مهُوئی بثنینه بیٹی خدا تھیں ،تھارےسب بھائیوں اور تھاری سبسیلیوں کو دین

دُنیا کے ہرامتحان میں کامیاب و کامران کرہے اور اس سرماہی امتحان میں بھی ضلامتھیں <del>ایقے</del> نمبرون پر کامیابی عطا کرے۔ آمین ۔ پانچویں جاعت میں کامیابی کا انعام پانچے روپے اور ایک ردبه يخط نجھنے كا انعام يعني كل جير روپيے بحثمان بھائى (ائپ كے بيايے، فائل اور لائق ابّا جان ) کے ہاتھ بھیج رہا ہوں ۔ نیز اکیب ایک روپہ پتھار سے پھیوٹے بھائیوں کے لیے بھیج ر با بهُول - خدا وند کریم اکت سب کو صحت مند ، نوش وخرم اوراینی او کے ساتھ زندہ وسلامت رکھیں۔ یا الدالعالمین آمین خدانے جانا توحلدی واوکٹینٹ آؤں گا۔ گھرمیں ٹروں کوسلام ، اور بحیِّل کو دُعا بِبار که دیں تنصارا سلاسفرمين ريبنيه والاججإ عُبيدالله انور اسبهثجانه حبيب ضرل لابهور الچھى بلى ثميىنە غنى جيونوسشس رہو! متعارا لکھا ہوا پاراساخط ملا، پڑھکر دِل باغ باغ ہوگیا۔ بیٹی! میرا وام کینے ہے گئے كالااده كِيَّا بِهُ يَتْهَارِ بِهِ انْ مِحْدَاحِل سَلْمُ وَمُحَدَّاكُمُل سَلَمْ بِينَ تُوخِيرِّتِ سے بيكن و مُسِي فعر برميرك ساته نهين جاتيه ابھي كول جاتے ہيں اور سجد ميں فارى صاحب سے قرآن تي يم خفظ انفيس بهي عالم باعمل نائيس اور دا داسطرت كنقش قدم ركيطينه كي نوفيق عطا فيرائيس. أمين

كرتي بين اگرائهي سے ابرآ نے جائے لگ جائين توتعليم كاسخت حرج ہوگا دُعاكر وَق لعالىٰ گفر بھروں سب بڑے چیوٹول کو دُعار سلام کہنا۔ خواتم سب کو لائق بناتے۔ آبین احقرعبك يدالله انور (خوونوشت)

جناب با قرعلی طفر (کویت) کے نام متم اِقرعلی طفرصاحب سلد ملازمت آج کل کویت میں تیم ہیں - (مؤلف)

## 644

ادارهٔ مکسلهٔ **عالیه قادر ب**یراشدیه شازی به از مانده

شیرانواله دروازه ، لا بهور برانور دینی مختب بمخرم ۱۳ میر المواج اسلام علیکم ورحمته الله و برکانه ،

۲۷ و ترمبرالافلیم میسیکی استلام علیکی ورحمته الله و برکانه ا حابی بشیار حرصا حب کے ذریعیہ آپ کی خیر سیسیمعلوم ہموتی رینہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگھے

ہرطرح اپنے مخفظ وامان میں رکھے بعب دوست کی بیتی کے لیے آپ نے کرتھا ہے اُس کے ہرطرح اپنے مخفظ وامان میں رکھے بعب دوست کی بیتی کے لیے آپ نے کرتھا ہے اُس کے لیے دُعامِمی کرتے ہیں اور سُورۃ لیس کی آیت نبروس سُبہٰ کے اُل کرتھ الا دی رام طام یہ نبزاری قصد میں زیزہ ہیں میں میں میں نہا معد سمر میں کیا مذہ فرال کرتھ الا دی رام طام یہ نبزاری قصد

بعدنمازِعثار ۲۰۰۰ مرتب ۲۱ روز لمرهیس بمچه دن کا وقفه دال کربچر ۲۱ دن ٹرچیس نیزائی قصد کوسامنے رکھ کرشورہ ولصنے حتنی ٹر رسکیں ٹرھیس اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرائے۔ باقی ہرطرے آپ کے لیے دُعا گوہیں۔اللہ تعالیٰ جان بھی رکھے نیے تہت سے رکھے اپنی باد اور فکرکی ترفیق دیے۔ والدہ صاحبہ کو بھی اللہ تعالیٰ خیرتہ سے رکھے۔

> والشلام احقرعُبيدالله انور

مدرسة قايم لتكوم شيرانواله وروازه - لا بهور شيرانواله وروازه - لا بهور

يمرواره درواره و المراد و المرد و المرد و المرد و المرد و المرد و

عابی بشیراحیصاحب کے دریعہ وقا اوقا ایک کے سلام اوز جیرت کاعلم ہوارہا جُد بِزاکم اللہ تعالیٰ۔

مالينط مين صرب اقدس رحمالله تعالى كنواب مين زارت نهايت برارك بئه -

در البالب نے ویار بخیر میں حس طرح اسلام کی ترجانی و خدمت کی اور کرر جوہیں ، مطب و کر کا سلسلہ مشروع کیا ہے، فقدام الدین کی توسیع میں سرگرم عمل ہیں، بدأس کا افتد اور

فردی تمریخ - ظ پیاجس کو چاہے سہاکن بنائے عزیز بمحرّم مولوی احرعلی سراج بجیدالرّوف صاحب (جن کے مکان مجلب کو کوئی ہے) اور دوسر سے جملہ احباب و رفقار اور حاضرین وصادرین سے انتہائی محبّت بھرالور خلصاً سلام ۔ دُھا وَل سے نہ دریغ کیا نہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آئیسب کو اپنی تصمّوسی رحمتوں

> والسّلام عليب كم ورحمّة الله وبركاته احترعبُب يدالله انور

بسم التر الرحن اكرسيم

مسلومهام (س) شيبرانواله دروا زه ، لامبور

٢ عُرُن ١٩٨٨ عُرُ م معمر معاني باقرعلي طفرصاحب

سلام سنون ۔ اُمیدہے مزاج بخیر ہوںگے۔ ماجی بشیراح صاحب کی زبانی آپ حضرات کے حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ بیشن کر طری خوشی ہُوئی کرمجلس وکرکے لیے مناب عبدالدیں والم میں میں ماہ کا ایک ماہ کا ان سے سامن سے میں نازیکر محالی کے

جاب عبدالصرصاحب نے جگہ کی پیش کش کی ہے اور انھوں نے اپنی نئی جگہ رمجلس ذکر کا انعقاد بھی کیا ہے۔ کہ ایک کا انعقاد بھی کیا ہے۔ سُنف میں ریھی ایک ہے کہ سب سے پہلے مجلس ذکر کی بیاں پراتبدار کرنے والے بھی بھی بھائی عبدالصرویں۔ اللہ تعالی انھیں جزائے خیرعطا فرائے۔ آپ صرات خصوصًا والے بھی بھی بھی مجا تھے۔

بھائی مولانا احمد علی سراج اور جاویہ صاحبان جو اِس سلسلہ کو چلارہے ہیں، اُن کے لیے اُل سے دُعائین کلتی ہیں جو ساتھی اِن مجالس میں شرکت کرتے اور حصّہ لینتے ہیں، اُن تمام کوسلام کہنا۔ اللہ تعالیٰ آپ صنرات کی تمام نیک تمثنا میں اُوری فوائے۔

محداجل أورمحداكم صاحبان كى طون ستى صلام فبول فرائيس . والتلام مع الاكوام

و محصوم من الارزم احقر عبد التد انور

## بنام جناب للح الدين فريشي (كويت)

- پین ظر: صلاح الدین قریشی صاحب اندایستنقلق رکھتے ہیں اور لبلسله المذرمت -کویت میں مقیم ہیں -- (مُولف)

بسم التدالزحن الرحيم

مدرسة قامِم لهلوم

شیرانواله دروازه ، لابور مختب مختب مختب مختم جناب قریشی صاحب تلکم وعافاکم ۲ منی تا <u>۱۹۸۷</u> میرسی السّلام علیکم در حتم الله

آپ ئى خابىش بىياتى ئى كىمىل مىں خىدلفط كىھ دام ہوں۔ آپ مۇن طن كىيىش نظراليا بۇل الله تعالى قبول فولئے۔

يك صاف كِيْرِيهِ مِن الصَّرِيْعِ اللهِ مِنَ الشَّيَطِن الرَّين كرسب كِيد فَاسِهِ اللهُ تعالىٰ كى ذات بِمُ اورئين ہُوں أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيَطِنِ الرَّجِيْهِ دِبِسْدِ اللهِ الرُّحْانِ

الْ یَحِیْه پُره کرید کلمات اپنی زبان سے دُہرائیں : "توبه کی کیس نے گفرسے، توبہ کی کیس نے شرک سے، توبہ کی کیس نے بجست سے، توب کی کھر نرایا ترال کرید نافران سے ایال اور الیان سے الیالیان

اس بات پرالته تلعالی کوگواه بناتا ہوں '' اس تصتور سے پر کلمات وُہرا کر ہیمجے لیس کہ بعیت ہوگئی اور صفرت الشّخ عبالقا در صلانی قتس سرّهٔ کے مبلسلۂ عالیہ قادر میرا شدیہ میں آپ داخل ہو گئے۔ پانچ وقت نماز کی پابندی کیں

قدس شرہ کے مسلمہ عالیہ فادر بدراشد یہ میں آپ واص ہو گئے۔ پانچ وقت تمازیی پابندی ریں اور دن راستہیں دس تبیح الله الله کی دل پرضرب کٹا کر ٹرچیس اور کوشش کریں کسی کا دِل ند کھایا جائے۔ آپ کی وجہ سے کسی کو تعلیمت ند پہنچے۔ باقی خدام الدین میں مجالس دکر اور نظبات جئے کہ کو ٹرچا کریں۔ ایس کارڈو بھائی باقوصا حب سے میں جائے گا اُس کی بابندی کریں ، ابناق وہ مجادیں گے، اُن سے دا بطر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فل

احترعب

# بنام جاب عادل ورده (كويت)

ر كيستن نظر؛ عادل وروه صاحب اكيم مصرى باستنده بين عركباله ملازمت - كوسيت مين مقيم بين ---(مؤلف)

اندرون شيانوالەگىيىطلابور

بسم الترارحمن الرحم

۷ اکتور<del>سر۱۹۸</del> محترم عادل ورده صاحب سلام منون - امید ب مزاج بخیر ہوں گے مخترم حاجی بشیر احدصاحب نے آپ کے

بارسے میں تفصیلاً تبایا۔ آپ دین کی تعلیم کے لیے حوذوق وشوق رکھتے ہیں التا تعالیٰ اس میں مزرد ركبت عطا فرائے اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دُنیا دونوں میں کامیاب و کامران فرائے آمین

آپ کو با قاعده سِلسلة عاليه قا در ميرا شدېيو مين عبيت کياجا ناسېد. آپ کسي وقت باوضو مو

كر قبله رُخ التّحيات كي كل مين بليه حالين اورتصور كرين كه إس وقت برحيز فناب اورمون الله كى دات موجُرد بنے بھر ريكات اپنى زبان سے دُمرايس :

آعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيَطِنِ الرَّجِيْدِ. بِسْدِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْد توبه کی کیں نے گفرسے ، توبه کی کیس نے نشرک سے ، توبه کی کیس نے بیڑست توبری کیں نے اللہ تعالیٰ کی مرزافرانی ہے،

الله تعالیٰ اور رسُول الله صلّی الله جلیه وسلّم کاجو محم آپ بیّ میّن گے میں اُسے ول سے

مانوں کا اور اُس بیمل کروں گا۔ اِس ابت پراللہ تعالی کو گواہ بناتی ہوں ؛ یرالفاظ دُہرلنے کے بعد صور کریں کہ آپ نے میرے ہمتھوں میں ہتھ دیے دما ہے

برنماز كے بعد دولتيكى الله الله كى كياكريں اور حسوس اس طرح بروس طرح دل رہویا لگ رہی ہے۔ اگر مرنماز کے بعد ممکن نہ ہو توکسی وقت بھی الله کی دس تبیعات کر لیا کریں اور

خصُوصًا نماز فجرسے پہلے ہی ذکر تقوری ہی اونجی آواز کے ساتھ کر لیا کریں. مزید کوشش کریں كمنماز قضاينه موبمسي كاول مذ وكهامين اورجو كاراداك كوحباب بإقرصاحب دين وه وظائِف

اُن سے بھر کر کرلیا کریں۔ اِس سے برے فوائد ہوں گے۔ اور نماز فخر کے بعد گیارہ سوگیارہ

تىبىيات يَا مُغَنِينُ كَي كُرليا كرين انشارالله رزق مين فرادا ني ہوگى ۔ اقى ہوتىم كى علوات باقرصاحب سيعصل كرين اوركسي شمكى مزبار علوات عال كزا بهو توميرية ام خطائهمين اور یته حابی بشیاح مصاحب کا لکھ دین اکتلمیل میں آسانی رہے۔ میری طرف سیمجلس ذکر میں شامل ہونے والے تمام حضارت کوسلام کہیں احقرعُبيدالله أنور

بنام حباب محرفيل بط صاحب محدّ الثرف بط ص سعُودي عرب (حال گوجازداله)

> مُحْتِ فِعُلَص ، سلام ونتي ات خاك يثرب از دوعالم خولن تراسست

> ك نخاكب شهرك كه المنجا دل راسست

آب لینے دُورافیا دہ بھائیوں کوسلسل او فرماتے رہتے ہیں، اِس کے لیے ہم آپ کا

تشكريدا دا كرتنے ہيں. آپ اپنی والدہ مرمُح مرکی نمیک آرزوؤں کی تھیل کے لیے وطن سے لیے وطن مُوسَے اور محنت وشقت سے اُن کی مزید دُعائیں لینے کے لیے صروب کار سے کہ وہ اللہ تعالے

كوبيايى چۇكئىن. إنّالتّبروَإنّا إلىدرَاجِنُون موت جي أيمطيعي امرىيد. إس سىكسى كورشككاي نهیں کیکربعض اموات الیبی ہوتی ہیں جن کے لیے انسان آمادہ نہیں ہتوا اور ول مانا سنیر کتے ا کیونکہ ماں سے ٹرھے کر قدرت نے دُوسرا عطیہ انسان کے لیے پیدا ہی نہیں کیا بھیرحالت بسفر میں اتنا بڑا حادثہ بیش آجانا ۔ اور وہ بھی انتہائی نیک سیرت ، شب بدیار اور دل وجان نجیا و کینے

والى محسنه والده كاتو اليشخص كي دنيا اورائس كے سارين نصوب اندهير مهوكرره جاتے ہيں لين قضا و قدر کے نصلوں کے آگے سرٹھ کائے بغیر جارہ نہیں۔اللہ آپ کوصبر وطمانیت عطا فرائے۔ ایمت ثیتت سے آپ اور آپ کی مرحومہ والدہ دونوں خوش شمت ہیں کہ ایسی پاکباز خاتون کو

حتی تعالی نے نیک میرت اور بلند کر دار اولادسے نوازاہے جونہ صرف اِس کے لیے ہترین

صدّة ماريه به بكر حريد الشّرنفِين كه انوار وتحبّيات مع جرلاز وال اورابدي خرانه آب لوُ<u>ط رہے ہیں اس میں بھی وہ برابر کی شرکب ہیں</u>۔ اللّٰہمّے ز د فیزد وبارک ِ وفات <u>سے خی</u>د روز پیشتراکی دومپرئیں گھرآیا تو وہ لینے نواسے اورصاجزادی صاحبہ کے ساتھ ہمارہے ہیساں تشریف فراتھیں نورب دل کھول کے باتیں کیں اوراک کی طرف میں جابس و کرے مھانوں کے کھانے کے لیے انصدرویے عنایت فروئے کچھ تعویز، سُرمہ، تناول احضراور طویل با تواسخے بعد بهت خوش خوش دُعاميس ديتي بهوني رضست بوليس تو المنحه كي سكايت كي سواَصِحت اليمي معلوم بهرتى تقى يه قدرت كومعلوم تفاكه به آخرى ملاقات بيد، اب جل حلاؤ كا وقت بيطيحتت سنبهلی نهیں ملک طبیعیت سنبھالا لیکے ہوئے تھی حب کر مقدس رو انگی کے وقت آپ کی مُلاقات بھی آخری ابت ہوئی مالا کہ آپ لوگ سِ نتیت سے گئے اور انضوں نیکس منّا و آرزُوسے مجيجا تقا بس مد كانب تقدر كويته تقايه عارضى رخصت دائمى رخصتى ميں تبديل بهوجائے گئ ط تدبيركندبنده تقدركندخده واورحضرت وردم وممم في تفيك كهاب ه ونيابئيريل جلاؤ كارست سننجل كيل آپ آوگ کس قدرخوش نصیب بین که دیار صبیب ستی التی علیه وستم اور دربار نبوی میں والی بطحاكے قدمین شریفین میرمحبُوب رہب العالمین کی سنّت کے عین مطابق اسی سجر میں صیام و قيام اوراعتكان عبين تعمية غظمى يرشار وسرفراز حينه نادره روز گارعشّاق رسُواصتى الترعليه وللم كي بيت ميل طف اندوز رحمت بوست بيسعادت بيضيب التراكبركبيرا-عيدالفطركے بعد صرت مفتی صاحب، مولا امحراحمل صاحب، شنح ظهيرالدين لحب بخيرت واليس ائے شخصاحب سے آپ كے حالات سُن كرخوشي ہوئي بھائي اشرف حلب کا شخفہ نفیس کیرا موصول ہوا۔ اِس اخلاص کے لیم منون ہول فرزند ارجند کی دلی سارک قبول فرمایین بروردگار نومولود وسعود کولمبی عمروے بلنداقبال اورصالح وصلح ہو۔ ملبت کا ترحبان اورضيح خدمت گزار ہو ۔ آمین الاالعالمین -

محراجل منه ، محدا محل سمنه اور نوري جاعت كي طرف ميدسلام سنون قبول فرايس -پُرِسانِ حال اجباب اور واقعف کار حضارت کی ضدمت میں سلام نیاز اور درخواست دُعاریپیش احقرغبيدالتدانور دُعارگو و دُعاجو خدمت سبئه والسلام عليكم ورحمة الشر



تحرير: ڈاکٹر محمد اکمل مدخللہ

ا بنے دور کے امام الاولیاء قطب الارشاد حضرت شیخ اکتفسیر مولانا احمد علی لاہوری کے

کھر بدی مرادوں اور سحر خیز دعاؤں کے بعد شب جمعہ ۲۳ ذوالقعدہ ۱۳۴۲ھ بمطابق ۲۷

جون ١٩٢٨ء كو آكي ولادت باسعادت لامور مين موئي-

وجهرتشميه

آ کیے جد امجد امام انتلاب مولانا عبیداللہ سند می کے نام پر عبیداللہ اور پھرانی کے فرمان پر محدث كبير مولانا انور شاه كاشميري كى نسبت سے انور تجويز موا- يول اسم

مبارك "عبيد الله انور " بوكيا-

حضرت امرونی کی توجه انني ونول قافله سالار تحريك آزادي سرماج الاولياء سيدالعارفين مولانا ماج محمود امروفي

" لاہور تشریف لائے۔ نو مولود کو اکل گود میں دیا گیا۔ انہوں نے توجہ فرمائی اور

سعادت مندی و بخت آوری کی پیش گوئی کی۔

ابتدائي تعليم

چار برس چار ماہ اور چار ون کی عمر میں آپ کے نانا تحریک آزادی کے نامور مجاحد مولانا ابو محد احمد چکوال نے علاء و صلحاء کے ایک اجتاع میں بسم اللہ کروائی۔

قرآن کریم اور ابتدائی فارس و عربی اپنی والدہ ماجدہ ؓ سے ردھیں۔ المجمن حمایت اسلام

کے ہائی سکول واقع شیرانوالہ دروازہ سے پرائمری اعزاز کے ساتھ پاس کی بلکہ سکول بھر

میں اول آئے۔ اور منہ مانگے انعام کے طور پر آپکے والد بزرگوار ؓ نے دوسری چیزوں کے علاوہ تاج محل المحرہ ، جامع مسجد و حلی ، مسلم یونیورٹی علی گڑھ اور دارالعلوم دیوبئد کی سیرکیلئے اپنے نو مسلم خادم عبدالرحمٰن (جاند خان) کے حمراہ بھیجا۔

ديو بند مين قيام السينية مسالع

دوران سفر جب دارالعلوم دیو بند پنچ تو این بھائی حافظ حبیب الله (جو بعد میں سلطان الادلیاء شیخ المدید بنے) کے پاس محر محت اور کم سن کے باوجود وہاں کے علوم و عرفان کی عطر بیز فضاول سے مستفید ہونے کی ٹھان لی۔ شیخ العرب والعجم مولانا سید

حیین احد مدنی کے پرسل سیریزی قاری اصغر علی گران استاد مقرر ہوئے۔ سیسی چینٹم آشوںیا چینٹم

چند ہی مینوں کے قیام دارالعلوم میں کی سپارے حفظ کر ڈالے اور درجہ اولی کی کتابیں بوے دوق و شوق سے پڑھی جارہی تھیں کہ اچانک آکھیں دکھنے آکیں۔ گراکومہ(Traehoma) کا حملہ شدید تھا۔ سلسلہ تعلیم منقطع کر کے گھر واپس آجانا پڑا۔ لاہور میں اپنے مامول ڈاکٹر عبدالقوی لقمان کے علاج سے افاقہ ہوا۔ یمال بھی قاری عبدالکریم سے پڑھتے رہے۔

مظاہر العلوم سهارن يور

۱۹۳۸ء میں جب طبعیت سنبھل ممنی تو مظاہر العلوم بھیج دیے گئے۔ جمال مولانا ظہور الحق دیوبندی جیسے متنی اور پر ہیز گار استاذ گران مقر ہوئے۔ وہاں مولانا عبدالرحمٰن مولانا اکبر علی، مفتی جمیل احمد تھانوی، اور امام النحو مولانا محمد صادق، وغیرهم سے استفادہ کیا۔ اور بقول خود اصل فائدہ ناظم مدرسہ مولانا عبدالطیف اور شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا کی صحبت اور حضرت تھانوی محضرت رائے بوری اور بائی تبلیغ مولانا لیاس کی متعدد بار زیارت اور مجلس سے ہوا۔

مارچ ۱۹۳۹ء میں فاری کی انتمائی اور عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھ رہے تھے کہ ایکے جد

امجد تحریک آزادی کے عظیم قائد امام انتلاب مولانا عبید الله سندهی ۲۳ ساله جلاوطنی کے بعد وطن واپس آئے۔ کے بعد وطن واپس آئے۔ مکتوب مدفی

جائشین بھنے الند مولانا سید حسین احمد ملی نے حضرت لاہوری کو لکھا کہ اپنے برے صابرادے مولوی عبیداللہ انور کو صابرادے مولوی عبیداللہ انور کو حضرت سندھی کے ساتھ مامور کریں۔

امام سندھی سے تلمذ

ملک بھر کے مسلسل اسفار کے دوران حضرت مولانا عبیدا للہ سندھی آپکو ہر فن کی کتابیں پڑھاتے رہے اور پھر سندات بھی دیں۔ اسطرح جیسے حضرت امام لاہوری کو حضرت امام المدی مولانا حضرت امام سندھی کا پہلا شاگرد ہونے کا فخر حاصل ہے ایسے حضرت امام المدی مولانا عبیداللہ انور کو آپکا آخری شاگرد ہونے کی سعادت نصیب ہوگئی۔

حضرت سندهی کے آپ کو حضرت مدنی یا حضرت الدوری سے ذکر قلبی کا طریقہ سکھ کر روزانہ ایک گھنٹہ ذکراللہ کے لئے مقرر کرنے کو کما۔ اور فرمایا ادانشاء اللہ بھی کسی دجل و دجال کا اثر نہیں ہوگا"۔۔ پھر اس نور چشمان سندهی ومدنی و الدوری نے ذکر و فکر کو اتنا بردھایا کہ ایک طرف تو رضا و لقاء اللی کے آسمان ہفتم تک پنچ اور دوسری طرف کمالات ظاہری و باطنی اور حق کوئی و بے باک کے اعلیٰ ترین اوصاف سے متصد متصد میں دور اللہ کے اعلیٰ ترین اوصاف سے متصد میں دور اللہ کی اللہ تا ہوں اور حق کوئی و بے باک کے اعلیٰ ترین اوصاف سے متصد میں دور دور اللہ کے اعلیٰ ترین اوصاف سے متصد میں دور دور اللہ کی اللہ کی اللہ تا دور دور کی دور کی دور اللہ کے اعلیٰ ترین اوصاف سے متصد دور دور کی دور دور کی دور

#### دوره حديث شريف

حفرت سندھی ؓ نے آ بکو دوبارہ دیوبند داخل کروا دیا تھا۔ لنذا ۱۹۳۷ء میں آپ نے دورہ حدیث ﷺ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدئیؓ سے پڑھا۔ اور پورے دارالعلوم میں امتیازی کامیابی حاصل کی اور اپنے جد امجد امام سندھیؓ والا اعزاز پایا۔

### زيارت حرمين شريفين

اسی سال لینی ۱۹۸۸ء میں سند فراغت اور شاندار کامیابی سے خوش ہوکر والد برگوار حضرت لاہوری ایکو ساتھ لے کر عاذم جج ہوئے۔ یہ صرف انعام و تحسین کا سفر نہ تھا۔ بلکہ نگاہ شخ کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ دوران سفر سلوک و مجا حدہ کی اهم منازل کا سفر شروع ہوگیا اور فاضل نوجواں مولانا انور شریعت و طریقت کی عظیم شاہراہ پر گامزن ہوگئے اور جسکی تائید ایسے ہوئی کہ بعد میں تقدیر اللی اور منشاء ایزدی نے انمی کو این دور کے امام الاولیاء حضرت شخ التفسیر کی جانشینی کا اعزاز بخشا۔ قیام حسن شریفین میں وہاں کے شیوخ اور اساتذہ سے بھی بھرپور فیض یاب ہونے کا موقع میسر آبا۔

ای سفر میں ملک عبدالعزیز آل سعود نے دیگر عمائدین کے حمراہ آپکو کھانے پر مدعو کیا اور بول آپکو عالم اسلام کے چوٹی کے عمائدین اور اشراف سے میل جول کا بیش بما موقع میسر آگیا۔

### جامعه مليه ميس استفاده

سفر بیت الله شریف سے والیسی پر علوم عصریہ کی تخصیل کے لئے حضرت شیخ العالم المعروف بہ شیخ المند کے بنا کردہ جامعہ ملیہ چلے گئے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین شیخ الجامعہ تھے۔ کچھ عرصہ تو خوب استفادہ ہوا مگر پھر تقسیم ملک کے فسادات کے سبب واپس آجانا پڑا۔

#### درس وتدريس

قیام پاکتان کے متعلا" بعد حفرت امام سندھی کے علمی و فکری رفیق حفرت مولانا محمہ صادق کے مدرسہ مظمر العلوم کھٹرہ کراچی میں باقائدہ تدریس شروع کی۔ ان دنوں آپکے برادر اکبر مولانا حبیب اللہ مجمی وہاں پڑھاتے تھے۔ ذرایعہ معاش کے طور پر (اسمپورٹ میادر اکبر مولانا حبیب اللہ میں رائس شروع کیا جو جلدی ہی بہت اچھا ہوگیا چند الکیپورٹ بی بہت اچھا ہوگیا چند

برس بير سلسله چاتا رہا۔ مراجعت لاہور

حضرت مولانا حبیب الله" کے بجرت مدینہ کے بعد حضرت امام لاہوری نے آپکو لاہور آجانے کو کما۔ للذا حمیل حکم میں کراچی اور کاروبار کو خیرباد کما اور ۱۹۵۱ء میں لاہور چلے آئے۔ الجمن خدام الدین کے زیر انتظام مساجد و مراکز اور حضرت شیخ التفسیر کے علق میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ یمال بھی آپکے ذوق علی اور جذبہ مخصیل نے مختصل نے مختصل نے مختصل نے مختصل نے مختصل نے مختصل کالج شیخ استفادہ پر آمادہ کیا۔ جن میں پروفیسر اور پیٹل کالج شیخ التفسیر علامہ نور الحن بخاری بھی شامل ہیں۔

لاہور آئے ہی زندگی نے اسلوب سے شروع ہوگئ۔ آبکو اپنے والد گرای کے ہر معاملے میں ساتھ ساتھ رہنے کے علاوہ اکلی عدم موجودگی میں نیابت کے فرائض انجام دینے ہوئے۔

جانشيني

حضرت فیخ التفیر امام لاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کھتے ہیں " بالاخر ہر انسان نے اس جمال سے رخصت ہونا ہے اس لئے ہیں نے چاہا کہ انجن خدام الدین کے بانیوں کے دبنی جذب کے پیش نظر میرے بعد بھی بدستور ایک امیری تحویل میں یہ کام ہو تا رہے۔ اس وقت تمام اراکین انجن میں دارالعلوم دیوبند کا فاضل سوائے میرے میضلے بیٹے قاری مولوی محمد انور سلمہ' کے اور کوئی نہیں ۔ اس لیے میرے پیش کرنے پر مجلس مسلم الحجن خدام الدین نے اپنے اجلاس منعقدہ ۱۰ محرم الحرام ۱۳۵۳ھ بمطابق محمل مسلم کو میری وفات کے بعد منفقہ طور پر انجمن کا امیر سلم کر لیا ہے۔ ارکین انجمن نے محض اللہ کی رضاء کے لئے یہ فیصلہ علیب فاطر کیا ہے"

٢٣ فروري ١٩٩٢ء كو حضرت شيخ التفير" كے سانحہ ارتحال كے بعد آليك برادر

اصغرمولانا حافظ حمید الله کی تحریک اور اکابر علماء کی تائید سے جانشین مقرر ہوئے۔
راس لا تقیاء مولانا عبدالهادی دینیوری نے دستاریندی کردائی۔ تیز جمیعت علماء اسلام
پاکستان کے نائب امیر منتخب ہوئے۔
غمل بور گی

۱۹۵۱ء کے اجلاس کراچی جس میں علاء کے ۲۳ نکات مرتب ہوئے میں مولانا عبیدا لا انور اپنے والد بزرگوار کے حمراہ شریک ہوئے۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نوت میں بھر پور حصد لیا ۱۹۵۲ء میں جمیعت علاء اسلام کی تنظیم نو کے بعد با قاعدہ حصد لینے گئے۔ ۱۹۵۸ء میں ایوبی مارشل لاء لگنے کے ساتھ ہی ساجی اور سیاسی میدان میں جدو جمد شروع کر دی۔

۱۹۹۳ء میں صدر ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں صدارتی امیدوار نامزد ہوئے لیکن حکومت کی دھاندلی کے باعث الیکن لڑا نہ جاسکا۔

۱۹۱۸ء میں جمیعت علاء اسلام کا حلقہ مشرقی پاکتان تک پھیلا تو آپ کل پاکتان کے نائب امیراور مغربی پاکتان کے امیر منتخب ہوئے۔ اس سال ایوب خان کی آمریت کے خلاف تحریک میں قائد ہر اول دستہ کے طور پر شریک ہوئے اور پولیس کے تشدد کا نشانہ سب سے زیادہ آپ بخے۔ صدر ایوب نے اپنی نشری تقریر میں معافی مانگی۔ ۲۰ دسمبر ۱۹۲۸ء کو ذمہ دار پولیس افسر نے معافی چاہی تو آپ نے فرمایا " بھائی میں نے تو اپ کو تیسرے ہی روز معاف کرویا تھا چونکہ مومن تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراض نہیں رہ سکتا۔

\_\_\_\_\_ اور ثابت كردياكه اهل حق ذاتى انقام نهي لياكرتـ

۱۹۵۰ء میں منعقدہ جمیعتہ علماء اسلام کی فقید الثال " آئین شریعت کانفرس" کے صدر مجلس استقبالیہ آپ تھے اور اس سال لاہور سے قوی اسمبلی کا الیکش بھی لڑا۔

اے9اء میں صدر پاکتان نیمیٰ خان کے اصرار پر پاکتان کے مشرقی اور مصربی حصول میں

یگا گت کا فارمولا علاش کرنے کے لئے آپکو مشرقی پاکتان جانا پڑا۔ اس سفریس مولانا فلام غوث ہزاری اور مولانا مفتی محمود سمجی ہمراہ تھے۔۔۔ گر افسوس ہے کہ کار پردازان حکومت حضرت والاکی سفارشات پر عمل نہ کرسکے اور سقوط ڈھاکہ ایسے المیے سے دوچار ہونا پڑا۔

۱۹۷۳ء کی تحریک بحالی جمهوریت میں قائدانه کردار اداکیا۔

۱۹۷۴ء کی تحریک ختم نبوت کے داعی بذات خود حضرت جانشین شیخ التفیر شیخ اور میدان و معرکہ اور قید و بند کی بیشہ کے میدان و معرکہ اور قید و بند کی بیشہ کے لئے حل کروا ویا اور ذریت مرزائیہ کے بارے میں تاریخی فیصلہ ہو کیا۔

ہے۔ ۱۹۷ء میں بلغاریہ میں عالمی امن کانفرنس میں پاکتان میں کونسل (Pakistan) کے صدر کی حیثیت سے شریک ہوئے اور " اسلام کا پیغام امن " کے موضوع پر زبردست خطاب فرمایا یوں آ پکو المت اسلامیہ کی نمائندگی نصیب ہوئی۔

۱۹۷۷ء میں قومی اسمبلی حلقہ ۹۱ لاہور سے انتخاب لڑا۔ بھٹو حکومت کی دھاندلی کو عدالت میں چیلنچ کیا اور جب دھاندلی ٹابت ہوگئ تو عوامی ردعمل نے '' تحریک نظام

مصطفیٰ) کی صورت اختار کرلی ۔ اور بالا خر بھٹو آمریت کا خاتمہ ہوا۔

۱۹۸۰ء میں حضرت مولانا مفتی محمود کی وفات کے بعد آپ کو جمیعت علماء اسلام کا جزل سیرٹری بنا لیا گیا۔

۱۹۸۲ء میں متفقہ طور پر جمیعتہ علا اسلام کی تمام شاخوں نے آپکو امیر مرکزیہ منتب کیا اور تازیت متفقہ امیر رہے۔

حضرت امام الهدی مولانا عبیداللہ انور نے اپنے والد و مرشد حضرت می اتغیر کے حلقہ متوسلین کی سرپرستی اور را صنمائی اور مخلوق کی دبنی اور روحانی تربیت زندگی بحر جاری رکھی۔ اپنے مین و مربی کے کارناموں کو چار چاند لگائے اور اکی جماعت کو ایک عالمیکر تحریک میں بدل کر رکھ دیا۔

فکر دلی اللی اور طرز عبید اللی کے وارث کی چشت سے اسلام کے آفاتی اور انقلابی اصولول پر دورہ تغییر اور درس وارشاد کی محفلیں سجائے ' اور علم و دانش کے

پیاسوں کی آبیاری کرتے رہے۔ انجمن خدام الدین اور جمیعتہ علماء اسلام کے پلیٹ فارموں سے ملی اور سیاس خدمات سر انجام ویتے رہے اور یوں پاکتان کی فلاح و بقاء کی جدوجمد کرنے والے عظیم زین اور مسلبہ قائد ہے۔

ترین اور مسلمیہ قائد ہیئے۔ فکری محاذ کو مضوط و مربوط کرنے کی غرض سے ۱۹۸۰ء میں شاہ ولی اللہ سوسائٹ پاکستان "کی بنیاد رکھی۔ جس کا ماہانہ اجلاس مدرسہ قاسم العلوم لاہور میں منعقد ہوتا اور اهل حل و عقد مختلف موضوعات بر حضرت امام شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و گلر کی روشنی میں مقالے روصت اکثر آپ خود بھی اپنا مقالہ روصت آکی تحریس بہت بوا علمی سرمانیہ ہیں۔ in a supplied of the supplied

#### وفات

زندگی بحرکی صبر آزماء مسلسل جدوجمد اور تحاریک دینی و ملی میں قرمانیوں کے نتیج میں صحت مجر محی تھی۔ چنانچہ ۲۸ ایریل ۱۹۸۵ء بمطابق شعبان ۱۳۰۵ھ کو آسان رشدو برایت کا بد و مکتا موا سورج گمنا گیا۔ اور آپ این مرشد و مرلی شیخ ا تنفیر امام الادلیاء کے پہلو میں ابدی نیند سومئے۔ اللله و الما المحدون المحدون المحدد المحدد